



( دورانِ مطالعه ضرور تأانڈ رلائن سیجئے ، اشارات لکھ کرصفی نمبرنوٹ فرمالیجئے۔ اِنُ شَاءَ اللّٰه عَزْوَ جَدُّ علم میں ترقی ہوگی )

| عنوان        | صفحه     | عنوان |          |
|--------------|----------|-------|----------|
|              |          |       |          |
|              |          |       | <b>─</b> |
|              |          |       |          |
|              |          |       |          |
| <del>-</del> |          |       |          |
| <del>\</del> |          |       |          |
| <u> </u>     | +        |       |          |
| +            |          |       |          |
| +            | +        |       |          |
| +            |          |       |          |
|              | <b>+</b> |       |          |
|              |          |       |          |
| <b>+</b>     |          |       |          |
|              | <b>\</b> |       |          |
|              |          |       |          |
|              |          |       |          |
|              |          |       | Ì        |





نام كتاب : حِرَّاطُ الْجِنَانُ تَفْسِيْرِ الْفُرَاكُ (جلدهشم)

مصنف : شُخْ الحديث والنفير حفرت علامه مولانا الحاج مفتى أيوالصائح فيحمد فالبية ألقاديخ عمد علامه مولانا الحاج مفتى

يلى بار : رمضان المبارك ١٤٣٧ ه، جون 2016ء تعداد: 5000(ياخي بزار)

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سوداكران يراني سبزي مندّى باب المدينه، كراچي

#### مكتبة المدينه كى شاخين

الله المدينة (كراچى : شهيد مجد، كهارادر، باب المدينة كراچى : شهيد مجد، كهارادر، باب المدينة كراچى

المركز الاولىياء (لابور) : داتادربارماركيث، كَنْح بَخْش رودٌ داتادربارماركيث، كَنْح بَخْش رودٌ الدولياء (لابور)

۱۹۰۰۰۰۰۰ سودار آجاد (فیل آباد) : امین بوربازار

الله مر پور : چوکشهیدال،مر پور : چوکشهیدال،مر پور : چوکشهیدال،مر پور : چوکشهیدال

الله المعلق المع

المنافع المنا

🖘 ..... خان پور : دُرانی چوک، نهر کناره : دُرانی چوک علام کاره :

⊕ ...... نواب شاه : چکرابازار،نزد MCB : چکرابازار،نزد ⊕ ......

الله عند المالية المال

النورسريث النورسريث النورسريث عدر عند النورسريث النورسر

#### E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

#### مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چهاینے کی اجازت نهیں

جلدهشتم

021-34250168

041-2632625

#### بنْ الله النَّجْ النَّا ال

# النَّفِيرِ وَمُرَاطُلِ لِحَنَانَ تَفْسِيُرِ الْقُرَانَ "كامطالعه كرنيتين عَلَيْتِينَ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِينَ عَلَيْتُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتُ عَلَيْتِ عَلْتُهُ عَلَيْتِ عَلْتَهُ عَلَيْتِ عِلْتُ عِلْتُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عِلْتُ عِلْتِ عَلَيْتِ عِلْتُ عِلْتُ عِلْتُ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَى عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَى عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلْكِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَى عَلَيْتِ عَلَى عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلْتِ عِلْتِ عَلِيقِ عَلْكِ عَلَيْتِ عِلْكِ عَلَيْتِ عَلَى عَلَي

فر مانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمْل سے بهتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/١٨٥ حديث: ٩٤٢)

دومَدُنی پھول

#### ﴿ بِغِيرا بِمِهِي نِينَ كَرَسى بَهِي عَملِ خِيرِ كَا ثُوابِ نِهِيں ملتا۔ ﴿ جَننِي بِيَهِي نِينِينِ زِيادِهِ ، أُننا ثُوابِ بَهِي زِيادِه .

(1) ہر بارتُعُوُّ ذو(2) تَسْمِيَهِ ہے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) ماوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه کروں گا۔ (6) قرانی آبات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہرآیت کی تلاوت کے ساتھ اس کاتر جمہاور تفسیر پڑھ کرقر آن کریم سجھنے کی کوشش کرونگااور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔(8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے کھیا گئی تفاسیر بڑھ کراینے آپ کو' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید سے بچاؤں گا۔(9) جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گااور جن سے نع کیا گیا ہے ان سے دور رہوں گا۔ (10) اینے عقائد دانمال کی اصلاح کروں گااور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گااور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش كرول گا\_(11) جن ير الله عَزُوجَا كا انعام مواان كى بيروى كرتے موئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار مول گا\_ (12) جن قومول برعتاب مواان سے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَزّوَجَلّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرول گا۔ (13) شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضافه كرول كا\_(14) جبال جبال الله"كانام ياك آئے كاوبال عَوْوَجَلُ اور (15) جبال جبال اسركار"كا إشم مبارَكَ آئے گاو ہال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرِ هول گا\_(16) شرعى مسائل سيكھول گا\_(17) الركوئي بات سمجھنه آئی تو علمائے کرام سے یو چھرلوں گا۔ (18) دوسروں کو پینفسیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آ قاصَلْي اللهُ تَعَالَىٰء عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ كَ سارى امت كوايصال كرول گا\_(20) كتابت وغيره مين شرع غلطي ملي تو ناشر بين كو تحریری طور برمطلع کرول گا۔ ( ناشرین ومصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفیز ہیں ہوتا )

تفسير صراط الحنان

ٱڵٚٚڂٙڡ۫ۮؙڽؚڴ؋ڒؾؚٵڵۼڵؠؽڹٙۯٳڶڞۧڵٷڰؙۘۘۘۊٳڵۺۜڵۯؙڡؙۼڮڛٙؾۑٳڵڡؙۯ۫ڛٙڸؽڹ ٲڝۜٚٵۼڎؙۏؙۼؙٳٮڵ؋ڝٙٳڶۺؽڟڹٳڵڗۧڿؠ۫ڃڔٝ؋ۺۅٳڵڵ؋ڶڵڗٞڂؠؙڹٳ

(شیخ طریقت امیراہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی الله نوائدُولاً کے صراط البحان کی پہلی جلدیر دیئے گئے تاثر ات )

# المناق بارحانط الجناف المناق بالمناق المناق المناق

#### الله دب العزّت كى أن بررَحْمت مواوران كصدقي مارى بحساب مغفرت مور

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکا م انتہائی اہم تھالہذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّسیر حضرت علامہ مولا نا الحاج مفتی ابوصالح محمد قاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِی نے اس کام کاازسرِ نوآ غاز کیا۔اگرچِ اس نے مواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگرچونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّنهٔ المحرَّمه وَادَهَاللَّهُ شَوَفًا وَ تعظیماً کی پُر بہار

سيرصراط الحنان ك

فَضا وَل مِين بوا تَعَالو المور عَلَى الْمَ بِعَلَى وَ مِين عَلَى الْمَ الْمَالِمُ اللهِ الْمُعَلِي وَالْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد



٩ جمادَى الاعرى <u>١٤٣٤</u> ه **20-04-2013** 

3



ك السير فهرسُ



| صفحه | عنوان                                                                                    | صفحه | عنوان                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 27   | ،<br>تا <i>جدار درسالت</i> صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَاللِّ بيت | 1    | نيتير                                                                       |
| 27   | تقة ئي اور پر ہيز گاري کي ترغيب                                                          | 2    | کیجه صراط البخان کے بارے میں                                                |
| 28   | اَزواجِ مُطَّرِّرات رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُنَّ اوراً حاديث كابيان                  | 13   | الكيلي                                                                      |
|      | آيت" وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلِ فِي بِيُوتِكُنَّ "سِماسل                                     | 13   | اَرْوارِحِ مُطَهِّر اتْ دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ كَامْقام          |
| 29   | ہونے والی معلومات                                                                        | 14   | عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں آ                                    |
| 31   | مردوں کے ساتھ عورتوں کے دس مراتب                                                         | 15   | أزواجٍ مُطَهَّر ات دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورز مدوقناعت           |
| 32   | اللَّه تعالیٰ کاذ کراوراس کی کثرت ہے متعلق دوباتیں                                       |      | عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان                              |
| 32   | كثرت كے ساتھ اللّٰہ تعالٰى كاذ كركرنے كے تين فضائل                                       | 17   | کے لائق کام                                                                 |
|      | آيت" وَمَا كَانَ لِنُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ " عاصل                                       | 17   | پاکیزہ معاشرے کے قیام میں دینِ اسلام کا کردار                               |
| 34   | ہونے والی معلومات                                                                        |      | نقصان سے بچنے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا                                |
|      | شرعى احكام اوراختيارات مصطفىٰ صَلَّى اللَّهُ مَعَا لَى عَلَيْهِ                          | 18   | خاتمه ضروری ہے                                                              |
| 35   | وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                        | 19   | أزواجٍ مُطَنَّمِرات رَضِى اللهُ يَعَالَى عَنْهُنَّ اور گفرے باہر نگلنا      |
|      | سور واُحزاب کی آیت نمبر 37سے حاصل ہونے والی                                              | 19   | عورت، چارد بواری اور اسلام                                                  |
| 40   | معلومات                                                                                  | 21   | اگلی اور تیجیلی جاہلیت سے کون ساز مانه مراد ہے؟                             |
| 40   | حفرت زيدرَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَاشرف                                            | 21   | أزوانٍ مُطَمَّر ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اور پرده                  |
|      | حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَازِيادِه                | 22   | بے پردہ اور بے حیاعور توں کا انجام                                          |
| 41   | شادیاں فرمانا مِنہاج نبوت کے عین مطابق تھا                                               | 24   | دینِ اسلام عورت کی عصمت کاسب سے برا امحافظ ہے                               |
| 43   | كثرت ِأزواح كاايك اثهم مقصد                                                              | 25   | أزواجٍ مُطَّهَر ات دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اورعبادت              |
| 44   | ایکامتی کی ذمه داری                                                                      |      | نسبت پر بھروسہ کر کے نماز نہ پڑھنے اور ز کو ۃ نہ دینے                       |
|      | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ٱخْرَى فِي مِونَا           | 25   | والوں کونصیحت                                                               |
| 47   | قطعی ہے                                                                                  | 26   | اَزُوانِ مُطُهِّرِ اتْدَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ كَى فَرِما نبروارى |

رتفسيرصراط الجنان

|   | •••  | ه الله الله الله الله الله الله الله ال                                   | _    | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحہ | عنوان                                                                     | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 80   | ۔<br>درودِ پاکے 4 فضائل                                                   | 48   | فتم نبوت ہے متعلق 10 اَحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 81   | درودِ پاک کی44برکتیں                                                      | 51   | الله تعالی کا ذکر کرنے کے 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 83   | درودِ پاک پڑھنے کی حکمتیں                                                 | 52   | الله تعالیٰ کا ذکر کرنے کی 40 بر کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 84   | درودِ پاک نه پڙھنے کی 2وعيديں                                             |      | آيت" هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلْمِكَتُهُ " ـــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 84   | درودِ <b>پاک ہے متعلق6 شری اَ حکا</b> م                                   | 55   | متعلق دوباتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 85   | سب سے افضل در و داور در و دِ پاک پڑھنے کے آ واب                           |      | حضورا فترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَاضِرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 86   | حاجتیں بوری ہونے کاایک مفید وظیفہ                                         | 57   | ناظر بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 88   | مسلمانوں کوناحق ایذ ااور تکلیف نیدی جائے                                  | 58   | كياالله تعالىٰ كوحاضرونا ظركهه سكته بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 90   | مسلمانوں کوئسی شرعی وجہ کے بغیر ایذادینے کا شرعی حکم                      | 60   | خوشخبری دو،نفرتیں نه پھیلاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 91   | موجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادینے کی20 مثالیں                          | 62   | توکُل ایک عظیم کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |      | مسلمانوں کواَذِیّت پہنچانے سے بچنے میں صحابہ کرام                         |      | اَزواجٍ مُطَهِّرات مِين عدل مِيم تعلق حضور پُرنور صَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 92   | دَضِىَاللَّهُ تَعَالَىٰعَنَّهُمُ كَلِّسِيرِت                              | 68   | اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |      | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دِعا وَل كَى |      | آيت" لَاتَهُ خُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 102  | قبوليت                                                                    | 73   | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 104  | زبان کی حفاظت کی اہمیت                                                    |      | حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ شَاكِ كَرِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 108  | سورهٔ سبا                                                                 | 73   | اور کمال حیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 108  | سورهٔ سبا کا تعارف                                                        | 74   | اجنبی مردادرغورت کو پردے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 108  | مقام ِنزول                                                                |      | کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 108  | آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد                                             | 75   | پراعتاد نه کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 108  | ''سبا''نام ر کھنے کی وجہ                                                  | 77   | عورت کے پردے ہے متعلق 4 شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 108  | سورهٔ سبا کے مضامین                                                       | 79   | صلوة كامعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | 109  | سورة احزاب كے ساتھ مناسبت                                                 |      | آيت وروداور حضورا فترس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 110  | د نیااورآ خرت کی حمد میں فرق                                              | 79   | الله<br>الله کې عظمت وشان<br>الله کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2.0  | حلاهشتم 5                                                                 | ;    | المنظمة المنطقة المنط |

|    | <b>,:</b> © | الله الله الله الله الله الله الله الله                        |        | <u> </u>                                                                        | <b>7</b> |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | صفحه        | عنوان                                                          | صفحه   | عنوان                                                                           |          |
|    | 151         | مالدارون اورغريب لوگون كاحال                                   | 115    | اللّٰه تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش کی دواقسام                                      |          |
|    | 153         | مال اوراولا دھے متعلق مسلمانوں کا حال                          | 119    | حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمْرِيدُ 4 فضائل                     |          |
|    | 155         | راوخدامیں خرچ کرنے کی ترغیب                                    |        | حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام اور نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ         |          |
|    |             | شرى احكام كےمقابلے ميں آباؤ أجداد كى رسم كوتر جيح              | 120    | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَفْلَ مِينِ فَرِقَ |          |
|    | 159         | دینا کفار کا کام ہے                                            |        | حضرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَ لِيَّ لُو بِالرَمِ كَيُّ         |          |
|    | 163         | سرکے بل بت گر پڑے                                              | 120    | جانے کا سبب                                                                     |          |
|    | 164         | تمام انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ معصوم بين | 122    | اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کمائی نہیں                                      |          |
|    | 165         | قرآنِ کریم کے اعباز ہے متعلق ایک حکایت                         | 124    | نیک اعمال کی تو فیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                       |          |
|    | 168         | ﴿ سورهٔ فاطر                                                   |        | آيت" إعْمَلُوٓ الكَدَاوُدَشُكُرًا "سه حاصل موني                                 |          |
|    | 168         | سورهٔ فاطر کا تعارف                                            | 127    | والى معلومات                                                                    |          |
|    | 168         | مقام ِنزول                                                     | 129    | جنات كوغيب كاعلم حاصل نهيس                                                      |          |
|    | 168         | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                  | 130    | قومِ سبا كا تعارف                                                               |          |
|    | 168         | ''فاطر''نام ر کھنے کی وجہ                                      |        | قوم سباك واقعد مين نبي كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ                |          |
|    | 168         | سورهٔ فا طر کے مضامین                                          | 132    | وَسَلَّمَ كَى امت كے لئے تصیحت                                                  |          |
|    | 169         | سورهٔ سبائے ساتھ مناسبت                                        | 133    | ناشکری مصائب کا سبب ہے                                                          |          |
|    | 172         | فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ                           | 135    | امن وعافیت بہت بڑی نعمتیں ہیں                                                   |          |
|    | 174         | دنیا کی زندگی سے دھوکا نہ کھا ئیں                              | 136    | صبراورشکرمومن کی دوصفات ہیں                                                     |          |
|    | 176         | گناہوںاورامید ہے متعلق مسلمانوں کا حال                         | 136    | اللَّه تعالى كى بارگاه ميں صابروشا كركون؟                                       |          |
|    |             | برے اعمال کو اچھاسمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا                  | 137    | شيطان اورانسان                                                                  |          |
|    | 179         | بہت بڑاا کہیہ ہے                                               | 137    | شيطان انسان كوكفراور گناه برمجبورنہيں كرسكتا                                    |          |
|    | 182         | پاکیز ہکلمات ہے کیا مراد ہے؟                                   | 143    | الله تعالى كه دواساء" أَلْفَتَّاحُ "اور" أَلْعَلِيمٌ" كَ خُواص                  |          |
|    | 182         | عمل کرنے سے پہلےاس پرغور کرلیاجائے                             |        | رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَارِسالت            |          |
| 9, | 185         | پانی پیتے وقت کی ایک دعا                                       | 144    | عام                                                                             | Q.       |
|    | 2.0         | جلدهشتم 6                                                      | ;<br>; | ·<br>نسيرهِ مَلطُ الجِنَانَ )                                                   |          |

| •©   | ا کست کے اس میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <u></u>                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                 |
| 223  | عام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191          | قیامت کے دن قریبی رشته داروں کا حال                                                                                                                                                   |
|      | مرنے کے بعد باتی رہ جانے والے اچھے اور برے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | آيت" إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَّةُ ا"                                                                                                                            |
| 230  | اعمال کی مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198          | حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                |
|      | با جماعت نماز پڑھنے کے لئے دور سے آنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200          | قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ پانے والے لوگ                                                                                                                                            |
| 232  | كى فضيلت اور صحابة كرام كاجذبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204          | لَآ إِلَهُ اللَّهُ " رِرِّ صِن كَ نَضيلت                                                                                                                                              |
| 233  | مسلمان کی عیادت اور ملاقات کیلئے جانے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205          | جنت الله تعالیٰ کے ضل سے ہی ملے گ                                                                                                                                                     |
| 236  | شہروالوں کےواقعے کا خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212          | تکبر کیسی بیماری ہے؟                                                                                                                                                                  |
|      | رسولوں اور مردِمون کے واقعے سے حاصل ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213          | جو کسی کیلئے گڑھا کھود بے تو خود ہی اس میں گرتا ہے                                                                                                                                    |
| 238  | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217          | سورهٔ يسّ                                                                                                                                                                             |
| 238  | اشیاءکومنحوں سمجھنے میں لوگوں کی عادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217          | سورهٔ لین کا تعارف<br>سورهٔ پین کا تعارف                                                                                                                                              |
| 240  | المناس ال | 217          | مقام نزول                                                                                                                                                                             |
| 240  | مبلغ کے ایرنفیجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217          | آيات ، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                                                                                        |
|      | د شمنوں پر رحم کرنا اوران کی خیرخواہی کرنا بزرگانِ دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217          | 'يلين'' نام ر ڪھنے کی وجبہ                                                                                                                                                            |
| 243  | كاطريقه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217          | سورهٔ لیس کے فضائل                                                                                                                                                                    |
|      | دشنی ظلم اور مخالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218          | سورهٔ لیتن کےمضامین                                                                                                                                                                   |
| 246  | حسين تعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219          | سورهٔ فاطر کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                             |
| 248  | الله تعالى ك حبيب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220          | ' دلینین''نام رکھنے کا شرعی حکم                                                                                                                                                       |
|      | آيت" اَلَمْ يَرَوْاكُمُ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ " عاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | سيدالم سلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللَّهِ تَعَالَى |
| 250  | ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221          | سب سے زیادہ قوی اور مُعْتَدِ ل ہے                                                                                                                                                     |
|      | سورہ پلین کی آیت نمبر43اور44سے حاصل ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221          | صنورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ متنقيم                                                                                                            |
| 258  | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | سورہِ لیس کی آیت نمبر 2 تا4سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                          |
| 259  | نصیحت سے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222          | معلومات                                                                                                                                                                               |
| 261  | لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آ ز مائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا نَدْ رِيهُونَا                                                                                                     |
| 261  | لوگوں کی مالداری اور مختاجی میں ان کی آ زمائش ہے ۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u><br> | ولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا نَذَيِهِ وَالْهِ<br>                                                                                                    |

|     | • <u>•</u> • | ۸ کست ک                                                                |      | <u> </u>                                                                    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | صفحه         | عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                                       |
| i i | 314          | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | 262  | ® الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|     | 317          | ۔<br>گمراہوں کی بیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کاسب ہے                     | 264  | د نیامیں قیامت کی تیاری کرنا ہی عقلندی ہے                                   |
|     | 320          | وفات کے بعدد نیامیں ذکر خیرر ہنااللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے               | 271  | مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا؟                         |
|     |              | بچھو کے ڈنگ اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے                           |      | قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف                                    |
|     | 321          | كاوظيفيه                                                               | 273  | گواه بموگی                                                                  |
|     | 329          | ہجرت اور فتنے کے ایام میں گوششینی کی اصل                               |      | نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُواولِين وآخرين |
|     | 330          | نیک اولا داللّٰہ تعالٰی کی بہت بڑی نعمت ہے                             | 277  | کےعلوم تعلیم فر مائے گئے ہیں                                                |
|     | 331          | حضرت ابراتيم عَلَيُه الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَا وَصَفَ                | 286  | ﴿ سورهٔ صافات ﴾                                                             |
|     | 331          | الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خِمسہ کی خبر دی جاتی ہے              | 286  | سورهُ صافات كا تعارف                                                        |
|     | 341          | حپار پیغیبروں کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی                          | 286  | مقام ِزول                                                                   |
|     | 347          | دعا قبول ہونے کا وظیفیہ                                                | 286  | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                               |
|     | 349          | بزرگانِ دین کی پیندیده سبزی                                            | 286  | ''صافات''نام رکھنے کی وجہ                                                   |
|     | 351          | کدو(لوکی)کےطبی فوائد                                                   | 286  | سورهٔ صافات کی فضیلت                                                        |
|     | 352          | كفاركاا بني بيثيول سےنفرت كاحال                                        | 286  | سورهٔ صافات کے مضامین                                                       |
|     | 362          | سور وِصافات کی آخری 3 آیات کی نضیلت                                    | 287  | سورۂ لیتل کےساتھ مناسبت                                                     |
|     | 364          | ﴿ سورهٔ صّ                                                             | 288  | جہاد میں اور نماز میں صفیں باند صنے والوں کی فضیلت                          |
|     | 364          | سورهٔ صَلَ گاتعارف                                                     | 290  | تلاوت ِقرآن بڑی اعلی عبادت ہے                                               |
|     | 364          | مقام بِزول                                                             | 291  | ربُّ العالمين كى بارگاه مين سيدالمرسلين كامقام                              |
|     | 364          | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                          | 297  | قیامت کے 18 نام اوران کی وجو دیشمیہ                                         |
|     | 364          | "صّ "نام <i>ر ڪھنے</i> کی وجبہ                                         | 300  | قیامت کے دن ہونے والی پوچھ کچھ                                              |
|     | 364          | سورۂ ص کے مضامین                                                       |      | قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بند بے شفاعت                             |
|     | 365          | سورهٔ صافات کے ساتھ مناسبت                                             | 302  | فرمائیں گے                                                                  |
|     |              | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت سے | 312  | انخروی کامیابی کے لئے ہی ممل کرنا چاہئے                                     |
|     | 9.0          | 8 حلاهشتم                                                              |      | تنسيومراظالحيّان)                                                           |

|         |                                                                            |      | <u> </u>                                                                                                        | ZO O |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحہ    | عنوان                                                                      | صفحہ | عنوان                                                                                                           |      |
|         |                                                                            | 370  | دوری کی بنیادی وجه                                                                                              |      |
| 405     | تخفيف كاسبب                                                                | 371  | اب کسی کونبوت نہیں مل سکتی                                                                                      |      |
| 406     | شرعی حیلوں کے جواز کا ثبوت                                                 | 376  | حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَي عبادت كاحال                                                    |      |
| 412     | جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت                                                    | 376  | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَبِاوت كاحال                                |      |
| 415     | مخلوق کاخوف دورکرنے کا وظیفہ                                               | 378  | تعریف کے قابل بندہ                                                                                              |      |
|         | حضورِا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعاكُم بِالا | 379  | اشراق وحإشت کی نماز کے فضائل                                                                                    |      |
| 417     | کے فرشتوں کی بحث کاعلم عطا ہوا                                             |      | بزرگوں سے خلاف ِشان واقع ہونے والے کام کی                                                                       |      |
|         | عالم کواگرمسکله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہے اوراپنی                         | 383  | اصلاح كاطريقه                                                                                                   |      |
| 424     | طرف ہے گھڑ کرنہ بتائے                                                      | 383  | طبعی خوف نبوت کے منافی نہیں                                                                                     |      |
| 426     | سورهٔ زمَر                                                                 | 383  | گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا چاہئے؟                                                              |      |
| 426     | سورهٔ زُمَر کا تعارف                                                       | 385  | اصلاح کرنے کاایک طریقہ                                                                                          |      |
| 426     | مقام ِزول                                                                  |      | آيت"لِكَاؤُدُ إِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيهُ فَةً فِي الْأَثْمُضِ"                                                    |      |
| 426     | آيات بكلمات اورحروف كى تعداد                                               | 387  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                       |      |
| 426     | ''زُمَر''نام <i>ر کھنے</i> کی وجہ                                          | 389  | نیک لوگ گنا هگاروں جیسے ہیں                                                                                     |      |
| 426     | سورهٔ زُمَر کی فضیات                                                       |      | قرآنِ پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرا کیک کا                                                               |      |
| 426     | سورۂ زُمَر کےمضامین                                                        | 391  | كامنهين                                                                                                         |      |
| 427     | سورهٔ ص کے ساتھ مناسبت                                                     | 395  | بھلائیوں کے درواز ہے تھلنے کا سبب                                                                               |      |
| 429     | اللَّه تعالَى كى عبادت اخلاص كے ساتھ كرنى چاہئے                            |      | جنات پرحضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                               |      |
|         | صرف اللَّه تعالى كى رضاك لئة كياجانے والأعمل                               | 397  | كاتصرف                                                                                                          |      |
| 431     | مقبول ہے                                                                   |      | الله تعالى انبياء كرام عَلَيْهِم الصَّلوةُ وَالسَّلام كوويّات                                                   |      |
| 431     | الله تعالى كے مقبول بندوں كووسيلة بمحصنا شركنہيں                           | 398  | اوروہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں                                                                                  |      |
| 437     | مصيبت وراحت مين مسلمانون كاحال                                             | 402  | اللَّه تعالىٰ كے ادب اور تعظیم كا تقاضا                                                                         |      |
| 439     | رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں                                       | 403  | اللّٰه تعالیٰ اپنے نیک بندوں کوآ زما تاہے                                                                       |      |
| 1<br>10 | 9 جدرهشتم                                                                  |      | وتَسَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ) وَ الْسَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ الْسَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ الْسَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ |      |

| <b>3:</b> © | ا ) المسلمان المسلم ا | . )= | ٩                                                          | <b>3</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                      |          |
|             | گنامگاروں کواللّٰه تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439  | مومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالازم ہے                    |          |
| 487         | مايوس نہيں ہونا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440  | امیداورخوف کے درمیان رہنے کی فضیلت                         |          |
| 489         | سن حال میں بھی الله تعالیٰ کی رحمت ہے مایوں نہ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440  | علاء کے فضائل پر مشتمل 4احادیث                             |          |
| 495         | جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب اور تقوی کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 442  | صبر کرنے والوں کوبے حساب اجر ملے گا                        |          |
|             | حاجات بوری ہونے اور مصائب دور ہونے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446  | کافروں کو ہرطرف ہےآ گ گھیرے ہوئے ہوگی                      |          |
| 497         | متعلق ايك مفيد وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449  | زیادہ بہتراحکام برمل کرنے والے بشارت کے ستحق ہیں           |          |
|             | زمين كے خزانوں كى تنجيال حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | اللّٰه تعالى كے ذكر ہے مومنوں كے دل زم ہوتے اور            |          |
| 498         | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِهِى عِطامُونَى مِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 454  | کا فروں کے دِلوں کی شخق بر بھتی ہے                         |          |
| 507         | گناہ گاروں کے لئے عبرت اور نصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | آيت "كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" سے حاصل مونے      |          |
| 513         | ﴿ سورهٔ مومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 458  | والى معلومات                                               |          |
| 513         | سورهٔ مومن کا تعارف<br>سورهٔ مومن کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 459  | قرآنِ پاک میں سب کی ضرورتوں کالحاظ رکھا گیاہے              |          |
| 513         | مقام ِزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَل موت أيك آن |          |
| 513         | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 462  | کے لئے ہوتی ہے                                             |          |
| 513         | سور ۂ مؤمن کے نام اوران کی وجہ تسمیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463  | بندول کے حقوق کی اہمیت                                     |          |
| 513         | سورة مومن کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464  | <b>ALDES</b>                                               |          |
| 514         | سورة مومن کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464  | الله تعالى پر جموٹ باندھنے كى صورت                         |          |
| 515         | سورۂ زُمَر کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 467  | الله تعالى كي مقرب بندول كو ملنة والى قدرت اوراختيار       |          |
|             | گناہوں سے تو بہ کرنے اور عملی حالت سدھارنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472  | الله تعالى برتو كل كرنے كى تعليم                           |          |
| 518         | ڪار غيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476  | نیندایک طرح کی موت ہے                                      |          |
| 519         | اس آیت کے تعلق ایک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480  | دعا قبول ہونے کے لئے پڑھی جانے والی آیت                    |          |
|             | قرآنِ مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | نیک اعمال کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے         |          |
| 520         | 4احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481  | ڈرناچا <u>ئ</u> ے                                          |          |
|             | قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483  | نعمت آ ز مائش اورامتحان بھی ہوسکتی ہے                      |          |
| 2.0         | 1 (جلاهشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | مر (تنسير مراط الجنان) من المراط الجنان                    |          |

| فهست |  | _ |
|------|--|---|
|      |  |   |

|           | <b>~</b> © |                                                                           | <u>'</u> | 0.5                                                              |   |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---|
|           | صفحه       | عنوان                                                                     | صفحه     | عنوان                                                            |   |
|           | 553        | مومن سے بہتر ہیں                                                          | 521      | کی صور تیں                                                       |   |
|           | 557        | قیامت کے دن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ                                     |          | سابقہ امتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار                    |   |
|           | 561        | اولیاء کی پیروی میں بھی ہدایت ہے                                          | 523      | کیلئے عبرت ہے                                                    |   |
|           | 562        | تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا زَهِر | 524      | عبرت کانثان بننے سے پہلے عبرت حاصل کرلیں                         |   |
|           | 564        | جنت میں بے حساب رزق ملے گا                                                | 527      | عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعدا داوران کی تسیج                    |   |
|           | 568        | میراما لکنہیں،میرااللّٰہ تو مجھےد مکھ رہاہے                               |          | سور وِمومن کی آیت نمبر 8،7اور 9سے معلوم ہونے                     |   |
|           | 570        | عذابِ قبر كاثبوت                                                          | 527      | والےمسائل                                                        |   |
|           | 579        | دعاما نگنے کی ترغیب اوراس کے فضائل                                        | 530      | دومرتبه موت اور دومرتبه زنرگی دینے سے کیامرادہے؟                 |   |
|           | 581        | دعا قبول ہونے کی شرائط                                                    |          | سور ہِمومن کی آیت نمبر13 اور14سے حاصل ہونے                       |   |
|           | 582        | دعا قبول نہ ہونے کےاسباب                                                  | 532      | والى معلومات                                                     |   |
|           |            | د نیوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا                     | 534      | چھپی ہوئی چیز وں کے ظاہر ہونے کا دن                              |   |
|           | 598        | كفار كاطريقه ہے                                                           | 535      | قیامت کے دن صرف الله تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی                      |   |
|           | 601        | ﴿ سورهٔ حُمَّ السجده ﴾                                                    |          | حق داروں کوان کے حقوق و نیامیں ہی ادا کردینے                     |   |
|           | 601        | سورة حُمَّ السجده كاتعارف                                                 | 536      | کی ترغیب                                                         |   |
|           | 601        | مقام ِنزول                                                                | 538      | فكرآ خرت كى ضرورت                                                |   |
|           | 601        | آیات بکلمات اور حروف کی تعداد                                             |          | قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                           |   |
|           | 601        | "حُمّ السجده" نام ركھنے كى وجب                                            | 541      | کرنے والے ہول گے                                                 |   |
|           | 601        | سورهٔ حُمّ السجده كي فضيات                                                | 542      | نظر بچا کرغیرمحرم عورتوں کود مکھنے والوں کے لئے نقیحت            |   |
|           | 601        | سورة حُمّ السجده كمضامين                                                  |          | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَ مبارك جملول        |   |
|           | 602        | سور ہُ مومن کے ساتھ مناسبت                                                | 550      | سے حاصل ہونے والے فوائد                                          |   |
|           | 607        | تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى بشريت   | 551      | دشمنوں کےشر سے محفوظ رہنے کی دعا                                 |   |
|           |            | مسلمانوں کے نیک اٹمال کا ثواب بیاری اور بڑھاپے                            | 553      | ال فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟                                 | , |
| 9         | 609        | وغيره مين منقطع نهيل ہوتا                                                 |          | حضرت ابوبكرصديق دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ الْإِفْرِعُونَ كَ |   |
| <b>FA</b> | 200        |                                                                           | _        |                                                                  |   |

(تنسيوم لطالحنان

| صفحه | عنوان                                                                         | صفحه | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 638  | میں اس کا عقاد بھی ہو                                                         | 615  | سوره خم السجده كي آيات كرعتبه بن ربيعه كاحال                            |
|      | آيت" وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ " ے                        | 618  | كوئي دن يامهيينه هيقي طور پرمنحوس نہيں                                  |
| 639  | حاصل ہونے والی معلومات                                                        |      | حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّالْوةُ وَالسَّكام كَى تَوْم بِرِ ٱلْنَ واللَّهِ |
| 640  | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمِبارك أَخْلاق | 620  | عذاب کی 3 کیفیات                                                        |
| 641  | دينِ إسلام كى شاہ كا رتعليم                                                   | 624  | الله تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا حیاہئے                          |
| 642  | التجھےاخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے                                         | 625  | امیداورخوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے                              |
| 644  | غصةختم كرنے كاايك طريقه                                                       | 631  | استقامت کے معنی                                                         |
| 644  | غصے پر قابو پانے کے دوفضائل                                                   | 632  | مومن کودی جانے والی بشارت کا مقام                                       |
| 645  | غصه کرنے کے دینی اور دنیوی نقصانات                                            | 633  | جنتی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث ِ پاک                                  |
| 649  | الله تعالی کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں                                 | 636  | الله تعالی کی طرف بلانے کے مراتب                                        |
| 650  | بناوٹی اور جاال صوفیاء کے لئے درسِ عبرت                                       | 636  | مبلغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہے                                         |
| 657  | ماخذ ومراجع                                                                   | 638  | کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا ذریعہ                                      |
| 662  | فقمنی فهرست                                                                   |      | مسلمان ہونے کا فقط زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ دل                          |

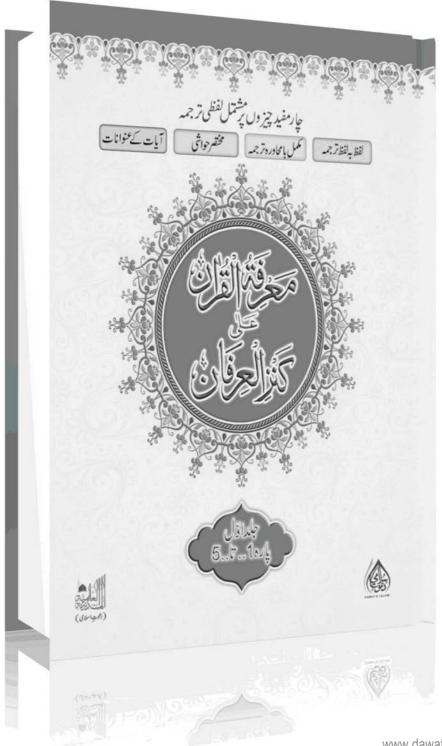

واره المرابع ا

# وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ بِلَّهِ وَ رَاسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا لُّوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ لُواعْتَدُنَالهَا بِإِذْقًا كَرِيْمًا اللهَ مَرَّتَيْنِ لُواعْتَدُنَالهَا بِإِذْقًا كَرِيْمًا اللهَ مَرَّتَيْنِ لُواعْتَدُنَالهَا بِإِذْقًا كَرِيْمًا

ترجیه کنزالایمان: اور جوتم میں فرمال بردار رہے الله اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اور وں سے وُونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کرر تھی ہے۔

ترجید کنزُ العِرفان: اور جوتم میں اللّٰه اور اس کے رسول کی فر ما نبر دارر ہے اورا چھے ممل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کررکھی ہے۔

﴿ وَمَنْ يَكُفُنْتُ مِنْكُنَّ بِلِّهِ وَسَلَمْ كَارُوا لِ مُطَهِ اور جوتم میں الله اور اس کے رسول کی فرما نبر دارر ہے۔ پینی اے میرے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَا اُو اَلِ مُطَهِر ات! تم میں سے جوالله تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَا فَر دارر ہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا تو اب دیں گے کہ اگر اور وں کو ایک نیکی پردس گنا تو اب دیا جائے گا تو تمہیں میں گنا کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف وفضیلت حاصل ہے اور تمہارے مل میں بھی دوجہتیں ہیں ایک نیک کام کرنا ، دوسری رسول کریم صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ رضا جوئی ، قناعت اور اجھے طرز زندگی کے ساتھ حضورا قدس کام کرنا ، دوسری رسول کریم صَلَّم کی نیک اس زوج مُطَّم ہو کے لئے جنت میں عزت کی روزی تیار کرد کھی ہے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیّدالمرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی از واجِ مُطَهّر ات کوعام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے اورانہیں ان کے نیک عمل پردگنا اجروثواب دیاجا تا ہے۔حضرت ابوا مامد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی

....ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٣١ ٩/٤، ٣١.

أزواجٍ مُطَهِّرات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ كَامِقَام اللَّهُ

(تَفَسِيْرِ صَرَاطُ الْحِنَانَ)

ُ رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَفِر مان كاخلاصه ہے كہ جا وقتم كوگ ايسے ہيں جنہيں و گناا جرديا جاتا ہے، ان ميں سے ايك دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اَرْ واجِ مُطَّبِّرات بھى ہيں۔ (1)

#### عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پرعزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں۔لہذا جومسلمان اس روزی کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

قَالَّنِ يْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ ترجِما الصَّلِحْتِ لَهُمْ ترجِما الصَّلِحْتِ لَهُمْ تَوجولاً الصَّلِحْتِ لَهُمْ اللَّهِ الْمَالُ كَانَ كَلِيَّ الْمُالُ كَانَ كَلِيَّ الْمَالُ كَانَ كَلِيْ الْمَالُ كَانَ كَلِيْ الْمَالُ كَانَ كَلِيْ الْمُالُ كَانَ كَلِيَّ الْمُنْوَا وَمُولِيَّ اللَّهُ اللَّذِي الْمُالُ كَانَ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

اور قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

لِيَجْزِى الَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَ تَرجِمهُ كَنُو العِرفان: تاكه الله ايمان لا نے والوں اورا يھے اُولَلِكَ لَهُمُ مَّعْفِورَ قُو فَي بِرُدُقُ كُويْمٌ (3) اعمال كرنے والوں كو بدلد دے، ان كے ليجشش اور عزت كى روزى ہے۔

اللّٰه تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنے کرم سے بخشش ومغفرت اور جنت کی تعمین نصیب فرمائے ، امین ۔

لنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُ ثُنَّكَا حَدِقِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثُ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ مَعْرُوفًا ﴿ بِالْقَوْلِ مَعْرُوفًا ﴿ بِالْقَوْلِ مَعْرُوفًا ﴿ فَا لَيْهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ فَا لَهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

توجہ کینزالا پیمان: اے نبی کی بیبیوتم اور عور توں کی طرح نہیں ہوا گر اللّٰہ سے ڈروتو بات میں الیی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچے کرے ہاں اچھی بات کہو۔

1 .....مجمع الزوائد، كتاب النكاح، باب في الذي يعتق امّته ثمّ يتزوّجها، ٤٧٧/٤، الحديث: ٧٣٥١.

و .....2

**ئ**...... سبا: ٤ .

بوصَاطُالِعِنَانَ 14 حدد

ترجیه کنزالعِدفان: اے نبی کی بیو یو! تم اورعورتول جیسی نہیں ہو۔ اگرتم اللّٰہ سے ڈرتی ہوتو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آ دمی کچھلا کچ کرے اورتم اچھی بات کہو۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں 'اس سے مرادیہ ہے کہ (اے میر صحبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اواجِ مُطَمَّرات!) میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی مواور میری نزدیک تمہار اثواب زیادہ ہے۔ (2)

#### أزواجٍ مُطَهَّر ات دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورز مِروقناعت

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ چَا بِتِحْ تَوَانَتَهَا لَى شَامِ اندُ زندگى گُر ارسكة تقے اورا بِنى از واجِ مُطَّبَّم ات رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَنيا ، اس وَ مَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَنيا ، اس كَن عَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرما و بیا تھا کہ میں و نیا کی معتوں اور آساکتُوں کی طرف رغبت ندر کھتے تھے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرما و بیا تھا کہ میں و نیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ (3) اس لئے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی و نیا کی طرف راغب نہ ہوں ، پھر از واجِ مُطَّبَّم ات رَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ نے و نیا ہے بِرغبتی اور زم ہو واقعات کا کیساشا ندار مظاہرہ فرمایا اس کا اندازہ اُمُّ المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا کے درجِ وَ بِل و و اقعات

مِرَاطًالْجِنَانَ 15 جلاهشم

<sup>1 .....</sup>روح البيان،الاحزاب،تحت الآية: ٣٢، ٧/٩ ١، تفسير كبير، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ١٦٧/٩، صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ١٦٧/٩، صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ١٦٣/٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٣٨ ٤٥.

<sup>3 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٧/٠٨، الحديث: ٥٦١٥، الجزء الثالث.

سے لگایا جاسکتا ہے،

(1) .....حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْهَا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کووہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا، کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیئے، جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقه دَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْهَا نے اس سے کوئی چیز مائلی جس سے وہ روز وافطار کرلیں تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقه دَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْهَا روز وافطار کرلیتیں۔ (1)

(2) ..... حضرت ابوسعید رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فر ماتے ہیں: ایک شخص اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهَا ، کیا رگاه میں حاضر ہوا ، اس وقت آپ اپنانقاب ہی رہی تھیں ، اس نے عرض کی: اے اُمُّ المؤمنین! رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهَا ، کیا اللّه تعالَی نے مال ودولت کی فراوانی نہیں فر مادی؟ آپ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهَا نے فر مایا: ''حچوڑ و (ان باتوں کو،میر بے زد یک) وہ نئے کیڑوں کا حقد ارنہیں جو برانے کیڑے استعال نہ کر ہے۔ (2)

اللّٰه تعالیٰ از واجِ مُطَهّر ات دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُنَّ کے زہدو قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اورعورتوں کو بھی زہد وقناعت اور دنیا ہے بے رغبتی کی دولت نصیب فر مائے ، امین ۔

﴿ إِنِ النَّقَيْثُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَ لَى بِو ﴾ آيت كاس حصي ميں ازواجِ مُطَّبِر ات دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُوْ كوا يك اوب كى تعليم دى گئى ہے كہ اگرتم اللَّه تعالىٰ عَنَهُوْ كوا يہ وَسَلَّم اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَلَ مِن اللَّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَلَ رَضَا كَى مُخَالَفْت كرنے ہے دُّر تَى بُوتِ جب كى ضرورت كى بنا پر غير مرد سے پسِ پردہ گفتگو كرنى پڑجا ہے تواس وقت ايبااندازاختيار كروجس سے لہجہ ميں نزاكت نه آنے اور بات ميں نرمی نه ہو بلكہ انتہائى سادگی ہے بات كی جائے اور اگردین واسلام كی اور نیکی كی تعلیم اور وعظ وقعیجت كی بات كرنے كی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازك لہج میں نہ ہو۔ (3)

علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ازواجِ مُطَّبَر ات دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ امت کی ما کیں ہیں اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کرسکتا ، اس کے باوجو دازواجِ مُطَّبَر ات

الريد ۱۲۰۲۱ مسقف.

www.dawateislami.net

<sup>1 .....</sup> صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٢٩، ١٦٣٦/٥.

الكبرى، ذكر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت ابى بكر، ٨/٨٥.

<sup>3 ......</sup>ابو سعود،الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٩/٤ ٣٦- ٣٢، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٦، ص ٩٤٠، حمل، الاحزاب، إحداث الآية: ٣٢، ٢٧، ٢٠، ما ملقطاً.

دَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ كُوبات كرتے وقت زم لہجا بنانے ہے منع كيا گيا تا كہ جولوگ منافق ہيں وہ كوئى لا ليج نہ كرسكيس كيونكه ان كے دل ميں اللّه تعالَى كاخو فنہيں ہوتا جس كى بنا پران كى طرف ہے كى برے لا ليج كا انديشہ تقال كئے زم لہجا بنانے ہے منع كركے بيذر بعيہ ہى بندكر ديا گيا۔ (1) اس سے واضح ہوا كہ جب از واج مُطهَّر ات دَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كيلئے بير عمم ہے تو بقتہ كيلئے بير عمم كس قدر زيادہ ہوگا كہ دوسرول كيلئے تو فتنول كے مَواقع اور زيادہ ہيں۔

#### عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق کام

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت، مجبوری اور حاجت کی وجہ ہے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑجائے تو ان کے لہج میں نزاکت نہ ہو اور آواز میں بھی نرمی اور کیک نہ ہو بلکہ ان کے لہج میں آجھ ئیں آجھ ئیت ہوا ور آواز میں بیگا نگی ظاہر ہو، تا کہ سامنے والا کوئی برالا کی نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہوا ور جب سیّد المرسلین صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کے زیرِ سایہ زندگی گر اللہ کی نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہوا ور جب سیّد المرسلین صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم ہے کہ وہ نازک لہجا ور گر ار نے والی امت کی ماؤں اور عفت وعصمت کی سب سے زیادہ محافظ مقد س خواتین کو بیگم ہوگا اس کا اندازہ نرم انداز سے بات نہ کریں تا کہ شہوت پرستوں کو لا لیے کا کوئی موقع نہ ملے تو دیگر عور توں کے لئے جو تکم ہوگا اس کا اندازہ ہو تھل مندانسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے۔

#### پا کیزہ معاشرے کے قیام میں دینِ اسلام کا کردار

دینِ اسلام کو بیا عزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشر ہے کے لئے نیز جو چیزیں اِس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، انہیں ختم کرنے کے لئے انتہائی احسن اور مُؤثر اِقد امات کئے ہیں۔ فحاشی، عُریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشر ہے گئے نہرِ قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، دینِ اسلام نے جہاں ان چیز وں کوختم کرنے پر زور دیاو ہیں ان ذرائع اور اسباب کوختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جن سے فحاشی ،عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے، جیسے عور توں کا نرم و نازک لہجے میں بات کرنام ردوں کے دل میں شہوت کا نیج ہونے میں انتہائی کارگر ہے اور فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عور تیں بات کرنام ردوں کے دل میں شہوت کا نیج ہونے میں انتہائی کارگر ہے اور فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عور تیں ابتدا میں اسی چیز کا سہار الیتی ہیں ، اس لئے اسلام نے اس ذریعے کو ہی بند کرنے کا فرما دیا تا کہ معاشرہ پاکھ ورت والی کو غیر اس کی بنیا دیں مضبوط ہوں ۔ افسوس ہمارے معاشرے میں آزادی ، روش خیالی اور معاشی ترتی کے نام پرعور توں کو غیر

ا.....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٥/٦٣٧، ملخصاً.

تفسيره كإظالحنان

جلدهشتم

مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کے نت نے مواقع فراہم کئے جارہے ہیں اور عورتوں کو نازک لہجاور نرم انداز ہے بات کرنے کی باقاعدہ تربیت دے کر تعلیم ،طب،سفر، تجارت ،میڈیا اور ٹیلی کام وغیرہ کے مختلف شعبوں میں تعینات کیاجاتا ہے جن کی باقاعدہ تربیت یا فتہ عورت موجود نہ ہے جن کہ دُنیوی شعبہ جات میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں تربیت یا فتہ عورت موجود نہ ہواوراس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے اور ایسی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ انہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت برست مردوں سے کتنا واسط پڑتا ہے۔

الله تعالی لوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے اور دینِ اسلام کی فطرت سے ہم آ ہنگ تعلیمات کو سیحصے اور ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

# نقصان سے بیخے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا خاتمہ ضروری ہے

اس آیت سے ایک اہم بات یہ جھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی طرح کے نقصان جیسے نیک اعمال کی بربادی ، معاشر تی اقدار کی تباہی ، جان اور مال وغیرہ کی ہلاکت سے بیخے کے لئے ان اسباب اور ذرائع کوختم کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے جونقصان کی وجہ بنتے ہیں ، لہٰذا نیک اعمال کو بچانے کے لئے گنا ہوں سے بچنا ہوگا ، معاشر تی اقدار کی حفاظت کے لئے گاثی ، عربانی ، بے حیائی اور ان کے ذرائع کوختم کرنا ہوگا۔ اگر خور کریں تو نقصان سے بچنے کے لئے اس کے ذرائع اور اسباب کوختم کرنے کی سینکڑ وں مثالیں ہمارے سامنے آسکتی ہیں اور دینِ اسلام کے احکام کی حکمتیں بھی ہم پرواضح ہوسکتی ہیں۔

توجه ایمنزالایمان: اورایخ گھروں میں گھہری رہواور بے پردہ نہ رہوجیسے اگلی جاہلیت کی بے بردگی اور نماز قائم رکھو اورز کو قادواور اللّٰه اوراس کے رسول کا تھم مانو اللّٰه تو یہی جاہتا ہے اے نبی کے گھروالوکتم سے ہرنا پاکی دورفر مادے

رومراظ الجنان ( 18 ) حددهشتم

#### اورتہمیں پاک کر کے خوب تھرا کردے۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اوراپنے گھروں میں گھبری رہواور بے پردہ نہ رہوجیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اورز کو قدواوراللّه اوراس کے رسول کا حکم مانو۔اے نبی کے گھر والو!اللّه تو یہی چاہتا ہے کہتم سے ہرنا پاکی دورفر مادے اور تہہیں یاک کرکے خوب صاف ستھرا کردے۔

﴿ وَقَدْنَ فِي بُيُو وَكُنُ : اورا بِيعَ گُمرول مِين طَهرى رہو۔ ﴾ يعنى اے مير ہے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى از اواح؟! تم اپنے گھرول مين طُهرى رہواورا پنى رہائش گاہول مين سكونت پذير رہو (اور شرى ضرورت كے بغير گھرول سے باہر نه لکاوں) يا در ہے كماس آيت مين خطاب اگر چهازواج مُطَّبرات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كو ہے ليكن اس تَعَم مِين ديگر عورتين بھى داخل بين \_(1)

#### أزواجٍ مُطَهَّر ات دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُنَّ اور گھرسے باہر ثكانا

ازواجِ مُطَّمَّر ات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُنَّ نے اس حَم پُرس حد تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ امام محمد بن سیر بن دَحُمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی زوجہ مطہرہ حضرت مودہ وَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ہے کہا گیا: آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ جج کرتی ہیں اور نه عمرہ کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نله تعالیٰ عَنْهَا ہے کہ میں رہوں۔ اللّه عَوَّ وَجَلَّ کی قتم! میں دوبارہ گھر میں رہوں۔ اللّه عَوَّ وَجَلَّ کی قتم! میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللّه عَوَّ وَجَلَّ کی قتم! وہاں ہے کہ اللّه عَوْ وَجَلَّ کی قتم! وہاں ہے کہ جنازہ ہی نکالا گیا۔ (2)

الله تعالی ہماری مال کے درجات بلند فرمائے اور مسلمان خواتین کوان کی سیرت بیمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

#### عورت، چارد بواری اوراسلام

الله تعالی نے عورتوں کو بی مارشا دفر مایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت وحاجت کے بغیرا پنے گھر سے باہر نہ کلیں اور نبی کریم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے عورتوں کے اس عمل کی فضیات بھی بیان فر مائی

1 .....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٧٠/٧.

2 .....در منثور، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٩/٦ ٥٥-٠٠٠.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ)

جلدهشتم

19

ہے، چنا نچہ حضرت انس دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ عورتیں دسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی اِللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَرَاتِ ہِی کی عورتیں دسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، مرد الله تعالی کی راہ میں جہاد میں شرکی ہوکر فضیلت لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایباعمل نہیں جے بجالا کرہم جاہدین کا درجہ پاسکیں ؟ حضورِ اقدس صَلَی اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَالله قعالی کی راہ وَسَلَمْ مِی سے جوابِ عُر میں طُهری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو الله تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ (1)

اس روایت ہے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو مبتی حاصل کرنا جا ہیے جو بلاضرورت ِشری گھروں سے باہر نکلتی اور گھوتی پھرتی ہیں اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں۔اگریہ عورتیں گھروں میں رہیں توان کو اللّٰه عَزُوَجَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے۔

یادرہے کہ دینِ اسلام میں عورت کو گھر میں گھبری رہنے کا چوتھم دیا گیا اس سے مقصود میے ہرگز نہیں کہ دینِ اسلام عورتوں کے لئے بیچا ہتا ہے کہ جس طرح پر ندے بنجروں میں اور جانور باڑے میں زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح عورت بھی پر ندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکدا ہے بیٹھم اس لئے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت وعصمت کا تخفّظ فر نیادہ ہے۔ اسے آسمان انداز میں یوں بیٹھئے کہ جس کے پاس فیتی ترین ہیرا ہووہ اسے لے کرسرِ عام بازاروں میں نہیں گھومتا بلکہ اسے مضبوط سے مضبوط لا کرمیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کی بیدولت محفوظ رہے اوراس کی بجائے لوٹے کی کوشش نہ کرے اوراس کا بیٹمل عقل سلیم رکھنے والوں کی نظر میں بہت اچھا اور قابل تعریف ہے اوراس کی بجائے اگروہ تحفظ اپنی تیں ہیرا لے کرسرِ عام بازاروں میں گھومنا شروع کردے اور لوگوں کی نظر اس ہیرے پر آسمانی سے بائل اور بیو قوف جیسے خطابات سے نواز اجائے خلاصہ بیہ ہے کہ فیتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اس کا گھو کے اندرد کھنے جائل اور بیو قوف جیسے خطابات سے نواز اجائے خلاصہ بیہ ہے کہ فیتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اس کا گھو کے اندرد ہے میں ہیں اور اس طرح عورت کی عصمت کا زیادہ تحفظ اس کا گھر کے اندرد ہیں ہیں ہیا تھیں ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلانے والے وہ نے کہ غیر مردوں کے سامنے آنے اور ان کے درمیان گھو منے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلانے والے وہ نو گھی تھیں والی مقصد کو بیں پشت ڈال کر اور کے میں ورینِ اسلام کے اس تھم کے بنیا دی مقصد کو بیں پشت ڈال کر اور

.....مسند البزار، مسند ابي حمزة انس بن مالك رضى الله عنه، ٣٣٩/١٣، الحديث: ٦٩٦٢.

(تفسيرصراط الجنان)

کافروں کے طرزِ زندگی سے مرعوب و مغلوب ہو کر غلامانہ ذہبنیت سے اعتر اضات کرتے ہیں۔ایسے لوگوں کا اہم ترین کم مقصد رہے ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسلام کے احکام کی قدر ختم ہوجائے ،عورت اسلامی احکام کواپنے حق میں سز انصور کرے اوروہ اپنی عصمت جیسی فیتی ترین دولت تک لٹیروں کے ہاتھ چنچنے کی ہررکاوٹ دور کر دے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام کے مقاصد سمجھنے ،ان پر عمل کرنے ،عورت کی عفت وعصمت کے دشمنوں کے عزائم کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

﴿ وَلَا تَبَرَّ جُنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى: اور بِيرده ندر موجيسے پہلی جاہليت کی بِيردگ - پينی جس طرح پہلی جاہليت کی عورتيں بِيرده رم الله على الله على

#### اگلی اور پیچیلی جا ہلیت سے کون ساز مانہ مراد ہے؟

اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے ہے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ،ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے ،اس زمانے میں عور تیں اتراتی ہوئی نکتی اور اپنی زینت اور تحاس کا اظہار کرتی تھیں تا کہ غیر مردانہیں دیکھیں ،لباس ایسے پہنتی تھیں جن ہے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیس اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہوجا کیں گے۔ (1)

## أز واجٍ مُطَهَّر ات دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اور بروه

اُزواجِ مُطَّبَر ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ پردے کا خوب اہتمام کرتی تھیں، یہاں ان کے پردے کا حال ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنَهُا فرماتی ہیں: ہم ازواجِ مُطَّبَر ات کے پاس سے سواروں کے قافلے گرزتے تھاورہم (جج کے سفر میں) تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہرا یک اپنی چا درکوا پنے سر سے اٹکا کر چبرے کے سامنے کر لیتی اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتی تھیں۔(2)

الله تعالی اُمت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فرمائے اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم

**1**.....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٣٣، ٤٩٩٤، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص٥٥٣، ملتقطاً.

2.....ابو داؤد، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطى وجهها، ٢٤١/٢، الحديث: ١٨٣٣.

تَسَيْرِ صَاطُ الْجِنَانَ 21 جلدهش

خوا تین کواپنی ماؤں کی سیرت برعمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### بے پردہ اور بے حیاعورتوں کا انجام

شرم وحیاء سے عاری اور بے پردہ عورتوں کا وُنیوی انجام تو ہرکوئی معاشر ہے میں اپنی نگاہوں سے دکھ سکتا ہے کہ عزت دار اور با حیا طبقے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ، لوگ انہیں اپنی ہوں بھری نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں ، ان پر آوازیں کتے اور ان سے چھیڑ خوانی کرتے ہیں ، لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوں پوری کرنے کا ذریعے ہونے کے علاوہ پچھیئر خوانی کرتے ہیں ، لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوں پوری کر نے کا بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ہوں پوری ہوجانے کے بعد وہ عورت سے اتعلق ہوجاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت خور طرح طرح کے خطرنا ک اَمراض کا شکار ہوجاتی ہے اور آخر کا رعبر تناک موت سے دو چار ہوکر قبر کی اندھیر مگری میں چلی جاتی ہے ، بیتو ان کا دُنیوی انجام ہی ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت ابو ہر پر ہوجو کی جاتی ہے ، بیتو ان کا دُنیوی انجام ہی ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت ابو ہر پر ہوجو کی جاتی ہیں ہیں نے (اپنے زمانے میں ) نہیں دیکھا (بلکہ وہ میر بعد والے نے ارشاوفر مایا کہ' جہنمیوں کی دو تعمیں الی ہیں جنہیں میں نے (اپنے زمانے میں ) نہیں دیکھا (بلکہ وہ میر بعد والے نے کہ اور خوالی اور مائل ہونے والی ہوں گی ، ان کے سرموٹی نماز کی موالوں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ الوگوں کو (ناحق) ماریں وہنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی ، ان کے سرموٹی اونٹیوں کے کو ہانوں کی طرح ہوں گے جن ہوں گی ۔ بینہ جنت میں جا کیں گی اور نہ اس کی خوشہو یا کیں گی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی عالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی عالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی حالاتکہ اس کی خوشہو یا کیں گی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی عالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی عالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی کیا کہ حالت کہ کی دو آخری کی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی کی حالانکہ اس کی خوشہو یا کیں گی میں گی اور جاتے تیں جو گی جو کی حالی کیا کہ کی حالیں کی حالی کی کی حالی ک

اس حدیث پاک میں عور توں کے تین کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی،

(1) .....لباس پہننے کے باوجو ذگل ہوں گی۔ یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تا کہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہویا اتنابار یک لباس پہنیں گی جس سے ان کاجسم ویسے ہی نظر آئے گا تو یہ اگر چہ کپڑے پہنے ہوں گی کسن درحقیقت نگی ہوں گی۔ (2)

(2) ..... مائل كرنے والى اور مائل ہونے والى ہوں گى \_ يعنى لوگوں كے دلوں كواپنى طرف مائل كريں گى اورخودان كى

❶ .....مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات... الخ، ص١١٧٧، الحديث: ٥٦١ (٢١٢٨).

2.....مرقاة المفاتيح، كتاب الديات، باب ما لا يضمن من الجنايات، الفصل الاول، ٨٣/٧، تحت الحديث: ٣٥٢٤.

الطالجنان 22 جلاهشتم

ُ طرف ماکل ہوں گی یا دو پٹہ اپنے سرسے اور برقعہ اپنے منہ سے ہٹادیں گی تا کہ ان کے چہرے ظاہر ہوں یا اپنی باتوں یا گانے ہے لوگوں کو اپنی طرف ماکل کریں گی اورخودان کی طرف ماکل ہوں گی۔

(3) .....ان كى مرمونى اونىڭيول كى كومانول كى طرح ہول گے۔اس جملے كى تشريحات تو بہت ہيں كيكن بہتر تشر تك يہ ہے كہ وہ عور تيل راہ چلتے وقت شرم سے سرنيچانه كريں گى بلكہ بے حيائى سے اونچى گردن سراٹھائے ہر طرف ديكھتى لوگول كو كھورتى چليں گى، جيسے اونٹ كے تمام جسم ميں كو مان اونچى ہوتى ہے ایسے ہى ان كے سراو نچے رہا كريں گے۔ (1)

ينومراظ الجنان 23 جلده

❶ .....مرقاة المفاتيح، كتاب الديات، باب ما لا يضمن من الجنايات، الفصل الاول، ٧ /٨٣ - ٨٤، تحت الحديث: ٢٥٢٤، ملخصاً.

س. پردے سے متعلق مفیر معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنّت دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيْهِ کَى کتابٌ "پردے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعة فرمائیں۔

#### دینِ اسلام عورت کی عصمت کا سب سے برا محافظ ہے گ

یا در ہے کہ ایک باعزت اور حیا دارعورت کے لئے اس کی عصمت سب سے قیمتی چیز ہے اور ایسی عورت کے نز دیک این عصمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اسے لٹنے سے بیجانے کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے اور ہر عقل مندانسان بیہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتناہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جی کہ ان تمام اسباب اور ذرائع کو ختم کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی جاتی ہے جوفیمتی ترین چیز کے لٹنے کا سبب بن سکتے ہوں اور دین اسلام میں چونکہ عورت کی عصمت کی اہمیت اور قدر انتہائی زیادہ ہے اس لئے دین اسلام میں اس کی حفاظت کا بھی بھر پوراہتمام کیا گیاہے، جیسے دینِ اسلام میں عورتوں کوایسے احکام دیئے گئے جن برعمل نہ کرناعورت کی عزت کیلئے خطرناک ہوسکتا ہے،مثلاً عورتوں نیز مردول کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنی نگا ہیں کچھ نیجی رکھیں ،عورتوں سے فرمایا که اپنی چا درون کاایک حصه اپنے منه پرڈالے رکھیں ،اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پرڈالے رکھیں ، نیز دورِ جاہلیّت میں جیسی بے بردگی ہواکرتی تھی ویسی بے بردگی نہ کریں، زمین پراپنے یاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہان کی اس زینت کا پیۃ چل جائے جوانہوں نے چھیائی ہوئی ہے،غیر مردوں کواپنی زینت نہ دکھائیں ،اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں،غیر مرد ہے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجاورا نداز میں بات نہ کریں وغیرہ ۔ پھرعورتوں کی عزت وعظمت بیان کرنے کیلئے قرآن میں فرمایا گیا کہ جولوگ یاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگا کیں اوراہے شرعی طریقے سے ثابت نہ کرسکیں تو انہیں اسٹی کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کبھی نہ مانی جائے اور بیلوگ فاسق ہیں۔انجان، یا کدامن،ایمان والیعورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیااور آخرت میں لعنت ہے اوران کے لیے قیامت کے دن بڑاعذاب ہے۔

ان اُ دکام ہے معلوم ہوا کہ دینِ اسلام عورت اوراس کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہے اوراس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے جومسلمان کہلانے کے باوجود چا دراور چارد یواری کے تَقَدُّس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور دونن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کو مرد کے ثمانہ بثانہ کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورتوں سے کھیلنے کوآسان سے آسان تربنانے میں مصروف ہیں اوران عورتوں کو بھی نصیحت کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورتوں کو بھی نصیحت

حلاهشتم

حاصل کرنی چاہیے جواپنی عزت وناموس کے دشمنوں، بےلم دانشوروں کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوکرخودکوخطرے پر پیش کرتی ہیں اورخودکوغیر محفوظ بناتی ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں مدایت اورعقلِ سلیم عطافر مائے،امین۔

﴿ وَ اَ قِبْنَ الصَّلَوٰ اَ وَالِيْنَ الزَّكُوةَ : اور نماز قائم رکھواورز کو ہ دو۔ گیعنی اے میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کَا از وَاجِ مُطَّرَّمُ اِتَ اِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهُ عَالَمَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

#### أَزُ وَاتِي مُطُهَّرِ السِّدَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورعباوت

اَزواجِ مُطَهَّر ات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ اللَّه تَعَالَى عَنَهُنَّ اللَّه تَعَالَى عَالَات كرنے میں خوب کوشش کیا کرتی تھیں، چنانچیسیرت کی کتابوں میں فدکور ہے کہ اُمُ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا روزانه بلاناغه نمازِ تجدیر پڑھنے کی پابند تھیں اوراکٹر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں اوراکُم المؤمنین حضرت حفصہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اکثر روزہ دار ہاکرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجیداوردوسری قشم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔(2)

الله تعالیٰ اُمت کی ماوک کی عبادات کا صدقه ان کی روحانی بیٹیوں کوبھی نماز،روز ہاورز کو ۃ وغیرہ عبادات کی یابندی کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین ۔

#### نسبت پر بھروسه کر کے نماز نه پڑھنے اور ز کو ۃ نه دینے والوں کو نصیحت

یہاں اُزواجِ مُطَّبَر ات دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُنَّ کُوتکم دیا گیا کہ نماز پڑھا کرواورز کو ۃ دیا کرو۔اس ہے معلوم ہوا کہ
کسی کو بیفلونہی نہیں ہونی چاہئے کہ نبی کریم صَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی قرابت کے باعث اگرکوئی نماز اورز کو ۃ کا
تارک ہوگا تو اس ہے کسی قتم کی پوچینہیں ہوگی۔اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جونماز نہیں پڑھتے ،
روز ہے بھی نہیں رکھتے اور فرض ہونے کے باوجو دز کو ۃ بھی نہیں دیتے اور انہیں جبعل کرنے کی وعوت دی جاتی ہے
تو نسبت کا بہانہ بنادیتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے اس لئے اگر ہم ان احکام پڑھل نہ کریں تو بھی ہمارا

1.....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ١٧١/٧.

**2**.....ميرت مصطفیٰ ،انيسوال باب،از واحِ مطهرات د ضبی الله تعالیٰ عنهن ،ص ۲۶۲،۲۲۰ - ۲۲۳ ـ

سينوسَ اطّالجنَان ( 25 ) حددهشتم

بیڑہ پارہے۔

﴿ وَ اَطِعْنَ اللّهَ وَمَا سُولَهُ: اور الله اوراس كرسول كاحكم ما نوب يعنى تمام احكامات اور ممنوعات مين الله تعالى اوراس كرسبب صَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ كَى اطاعت كروالبَذاتم مين سے سى كى شان كولائق بيد بات نہيں كه جس چيز كا للله تعالىٰ عالىٰ اوراس كرحبيب صَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَمَ فَي حَكم دياتم اس كى مخالفت كرو (1)

نوٹ: یہ مام ہے اور تمام عور تول کو اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت کرنے اوران کی نافر مانی سے بچنے کا تھم ہے۔

#### أَرْ وَاتِي مُطَهَّرِ اتْ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَي فَرِ ما نبر دارى

الله تعالی اُمَّها تُ الهُ مَعَالی عَنهُ قَ کَ الله تعالی عَنهُ قَ کَ اطاعت وفر ما نبر داری کا صدقه مسلم خوا تین کوجمی الله تعالی اوراس کے حبیب صَلَّی الله تعالی عَنهُ قَ کَ اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔
﴿ اِلتَّمَا يُرِیدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدِ اللهُ لَا لَهُ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے گھر والو! الله تعالی تو بہی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں دور فرمادے۔ ﴿ یعنی اے میرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے گھر والو! الله تعالی تو بہی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں دور فرمادے۔ ﴿ یعنی اے میرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے گھر والو! الله تعالی تو بہی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں دور فرمادے۔ ﴿ اِللهُ تَعَالَىٰ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّم کے گھر والو! الله تعالی تو بہی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله علی ورفر مادے۔ ﴿ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَيْهِ وَ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

2 .....مدارج النبوت، قسم پنجم، باب دوم: ذكر ازواج مطهرات... الخ، ٤٧٢/٢-٤٧٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)ۗ

<sup>1 .....</sup>صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ١٦٣٨٠.

کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ (1)

#### تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاتِلِ مِيت

اِس آیت میں اہلِ بیت سے نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی از واحِ مُطَّمَّرات سب سے پہلے مراد ہیں کیونکہ آگے بیچھے سارا کلام ہی اُن کے متعلق ہور ہاہے۔ بقیہ نُفوسِ قُدسیہ یعنی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی المرتضٰی اور حسنین کریمَین دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کا اہلِ بیت میں واضل ہونا بھی ولائل سے ثابت ہے۔

صدرالا فاضل مفتی تعیم الدین مراد آبادی دَخمَهُ اللهِ تعَالَیْ عَلَیْهِ نے اپنی کتاب ' سوانح کربلا' میں بیآیت لکھ کر اہل بیت دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنَهُمْ کے مِصداق کے بارے میں مفسرین کے آقوال اوراَ حادیث نقل فرما کیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں : ' خلاصہ بیکہ دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں (یعنی از واج مُطَّمَّرات) کیونکہ وہی اس کے تُخاطَب ہیں (اور) چونکہ اہل بیتِ نسب (نسبی تعلق والوں) کا مراد ہونامخفی تھا، اس لئے آس سر ورعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے این اس فعل مبارک (جس میں پنجتن پاک وجادر میں لے کران کے لئے دعافر مائی) سے بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں خواہ بیتِ مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ از واج یا بیت نسب کے اہل (جیسے کہ ) بنی ہاشم ومُطَّلب۔ (2)

## تقوی اور پر میزگاری کی ترغیب

امام عبدالله بن احمد الله بن الله بن

# وَاذْكُمْ نَ مَا يُتُلِي فِي بُيُونِكُنَّ مِن البِّواللهِ وَالْحِكْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ

- 1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص ٩٤، ملخصاً.
  - 2 .....سوانح كربلاء الل بيت نبوت ، ١٨٢ \_\_
  - 3 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص ٩٤١-٩٤.

ينومَاطُالِهَانَ 27 حدد

#### كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿

توجمه کنزالایمان: اور یاد کروجوتمهارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللّٰہ کی آیتیں اور حکمت بیتک اللّٰہ ہر باریکی جانتا خبر دار ہے۔

ترجهه کنزُالعِدفان: اور الله کی آیات اور حکمت یا د کروجوتههار ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیشک اللّه ہر باریکی کوجاننے والا ،خبر دار ہے۔

﴿ وَاذَكُمْ نَ مَا اَيْتُلَى فَيُ بُيُو فِكُنَ مِنَ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ : اور اللّه كَ آيات اور حكمت با دكرو جوتمهار عظم ول میں پڑھی جاتی ہیں۔ ﴾ اس آیت میں بھی اُزواجِ مُطَّر ات دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہار عظم ول میں جوقر آنِ مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسولِ کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كِ جَن اَحوال كامشاہدہ كرتی ہو اوران كے جن ارشادات كوشتی ہوانہیں یا در کھا كرواور موقع کی مناسبت سے وعظ واقعیحت کے طور پرلوگوں کے سامنے انہیں بیان كرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللّه تعالٰی کی آیات سے مرادقر آن مجید کی آیتیں ہیں اور حکمت کے بارے میں ایک قول بیے کہ اس سے مرادست ہے اور ایک قول ہے کہ اس سے قر آن کریم کے اُحکام اور مَوا عظم ادہیں۔ (1)

# اَزُ وَاتِي مُطَهَّرِ اتْ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اوِراَ حادِيث كابيان

از واجِ مُطَّبَر ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُنَّ فَ صَعُورِا قَدْسَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحُوالَ كُوبِرُ فَرَيب عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ فَ صَعْلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّ

(1) .....أمم المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتي بين: جب بهي رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْيُهِ وَاللهِ

• السسقرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ٧ /٣٤ - ١٥، الجزء الرابع عشر، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ٣ / ٩٩، ٥، ا

(تفسيرصراط الحنان

جلدهشا

28

وَسَلَّمَ ظَهر سے پہلے چار سَنین نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں (یعی ظهر کے فرض پڑھنے کے بعد) پڑھ لیا کرتے تھے۔ (1)

(2) .....اُمُّ المونین حضرت حفصہ دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهَا فر ماتی ہیں: ''جب رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ عَلَیْهِوَ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبَادُک '' استر پرتشریف لاتے تو الله عَنْ اب ہم الله تعالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کُھانا کھانے ، پانی پینے ، وضوکر نے ، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لئے اپنا دایاں ہاتھ استعال فرماتے تھے۔ (2)

فرماتے تھا وردیگر کا موں کے لئے بائیں ہاتھ کا استعال فرماتے تھے۔ (2)

(3) ...... أَمُّ المؤمنين حضرت سوده بنت زمعه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرما تى بين . حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ بِينَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ استطاعت نهيں رکھتے۔ ارشا دفر مایا:
''اس بارے بیں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیاجا تا؟ اس نے عرض کی: جی ہاں ، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:'' تو اللّه تعالی سب سے زیادہ رحم فرمانے والد ہے ، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ (3)

# آيت" وَاذْ كُنْ نَهَا يُتُلِّي فِي أَبُيرُو تِكُنَّ "سے حاصل ہونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں،

(1)....قرآن مجید کی آیات اوراَ حادیث کو یا دکرنا اور دوسروں کو یا دولاتے رہنا چاہئے تا کہ شریعت کے اُحکام کاعلم ہو۔

(2) ...... ہرمسلمان کواییخ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور پُرنور صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا جاہئے۔

(3)....بعض اوقات دوسروں ہے بھی قرآن پاک کی آیات سنی چاہئیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

1 .....ترمذي، ابواب الصلاة، باب منه آخر، ٥/١ ٤٣٥١ الحديث: ٢٦٤.

2 .....مسند امام احمد، حديث حفصة ام المؤمنين... الخ، ١٦٧/١، الحديث: ٢٦٥٢٦.

₃.....مسند امام احمد، حديث سودة بن زمعة رضي الله عنها، • ٣٩٨/١، الحديث: ٢٧٤٨٧.

يزصَ اطّالجنَان 29 حدد

إِنَّ الْمُسْلِدِ بِنَ وَالْسُلِبَ وَالْمُوْمِنِ بَنَ وَالْمُؤْمِنِ فَي وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّا وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

توجمه کنزالایمان: بیشک مسلمان مرداور مسلمان عورتین اورایمان والے اورایمان والیان اور فرمان بردار اور فرمان بردارین اور سیچ اور سیچ اور سیچ اور سیج اور میجیان اور صبر والیان اور عاجزی کرنے والے اور خیرات کرنے والیان اور کی پارسائی نگاہ رکھنے والیان اور الله کوبہت یادکرنے والیان ان سب کے لیے الله کوبہت یادکرنے والے اور یادکرنے والیان ان سب کے لیے الله نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

ترجید کنزُ العِدفان: بیشک مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اورایمان والے مرداورایمان والی عورتیں اور فرما نبر دارمرد
اور فرما نبر دارعورتیں اور سیچ مرداور سی عورتیں اور مبرکرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی
کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور
اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور الله کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان
سب کے لیے الله نے بخشش اور بردا ثواب تیار کر رکھاہے۔

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِلْتِ: بِيشِكُ مسلمان مرداور مسلمان عورتيں۔ پشانِ نزول: حضرت اساء بنتِ عميس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهَا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن الى طالب دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كِساتھ حبشہ سے واپس آئيں تو از واحِ مُطَّهَرات

سيزه كلظ الحنان 30 جلاها

دَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ عِلَى كَرانهوں نے دریافت کیا کہ کیاعورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ اُنہوں نے فرمایا: نہیں ، تو حضرت اساء دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهَا نے حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُا نے حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُا نے حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلّمَ ، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشا دفرمایا: کیوں؟ عرض کی: ان کا ذکر (قرآن میں) خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردول کا ہوتا ہے۔ اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اوران کے دس مراتب مردول کے ساتھ دو کرکئے گئے اوران کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔

# مردوں کے ساتھ عورتوں کے دس مراتب

اس آیت میں مردول کے ساتھ عورتوں کے جودس مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے،

- (1) .....وه مرداور عورتیں جو کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سرتسلیم ٹم کردیا۔
- (2) .....وه مرداور عورتیں جنہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات وین کو مانا۔
- (3) .....وهم داورعورتیں جنہوں نے عبادات پر مُداوَمَت اختیار کی اورانہیں (ان کی حدوداورشرائط کے ساتھ) قائم کیا۔
  - (4).....وه مرداورعورتیں جواپنی نیت، قول اور فعل میں سیچے ہیں۔
- (5) .....وہ مرداور عور تیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لئے طاعتوں کی پابندی کی ممنوعات سے بچتے رہے اور مَصائب وآلام میں بقر ارکی اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔
  - (6) .....وہ مرداورعورتیں جنہوں نے طاعتوں اورعبادتوں میں اپنے دل اوراعضاء کے ساتھ عاجزی وإنکساری کی۔
- (7).....وہ مرداورعورتیں جنہوں نے اللّٰہ تعالی کے عطا کئے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیئے۔
- (8) .....وہ مرداور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ ایک درہم صدقہ کیاوہ خیرات کرنے والوں میں اور جس نے ہر مہینے ایّا م بیض (یعنی قمری مہینے کی 15،14،13 تاریخ) کے تین

روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

فَسيٰرهِ مَا لَطُالِجِنَانَ ﴾

(9) .....وه مرداورعورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھااور جوحلال نہیں ہے اس سے بیچ۔

(10) .....وه مرداور عورتیں جواپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللّه تعالیٰ کاذکرکرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بنده کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹے، لیٹے ہرحال میں اللّه تعالیٰ کاذکرکرے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جوعورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی واعساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللّه تعالیٰ کاذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لئے اللّه تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزاکے طور پر مخشش اور بڑا تو اب تیار کر رکھا ہے۔ (1)

## الله تعالیٰ کا ذکراوراس کی کثرت سے متعلق دوبا تیں

اس آیت میں مردوں اور عور توں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے جن کا بیان او پر ہو چکا، یہاں دسویں مریخے' اللّٰہ تعالٰی کے ذکر کی کثرت' کے بارے میں دوبا تیں ملاحظہ ہوں:

(1).....ذكر مين تنبيح پڙهنا،الله تعالى كى حمد بيان كرنا، كلمه طيبه كاور دكرنا، اَللهُ اَتُحبَر كهنا، قر آن مجيد كى تلاوت كرنا، دين كاعلم پڙهنااور پڙهانا، نمازادا كرنا، وعظ ونصيحت كرنا، ميلا دشريف اورنعت شريف پڙهناسب داخل ٻيں۔

(2) ..... ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں ، اوراس کی سب سے کم صورت میہ کہ اُصحاب بدر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کی تعداد کے برابر لینی 313 مرتبہ تعلیٰ وغیرہ بڑھ لینا کثرت میں شار ہوتا ہے۔

## كثرت كے ساتھ اللّٰه تعالىٰ كا ذكركرنے كے تين فضائل ﴾

یہاں الله تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل پر شتمل 3 اَ حادیث ملاحظہ ہوں۔

1 .....ابو سعود ، الاحزاب ، تحت الآية : ٣٥ ، ٢٢١/٤ ، مداركٌ ، الاحزاب ، تحت الآية: ٣٥ ، ص ٩٤١ ، خازن ، الاحزاب، تحت الآية: ٣٥ ، ٣/ . . ٥ ، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

اللهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِوَ إِلهِ وَسَلَّمَ الكَّرِبِ وَالْحَالِوَلُ وَالْحَالِيَ الْحَالَةُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ إِلهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ السَّاوَ وَهِمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فَ عَرض كَى: جدار بِنِ واللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِوَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فَ عَرض كَى: جدار بِنِ واللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِوَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فَ عَرض كَى: جدار بِنِ واللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُمْ فَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(3) .....حضرت ابوسعید خدر کارَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ ہے دریافت کیا گیا: کون سے بندے الله تعالی کے نزویک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشا دفر مایا: ''الله تعالی کا بہت ذکر کرنے والے مرداور بہت ذکر کرنے والی عورتیں ۔عرض کی گئ: یاد سولَ الله اصَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، کا بہت ذکر کرنے والے مرداور بہت ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشا دفر مایا ''اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پراتی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اورخون میں رنگ جائے تب بھی کشرت سے الله تعالی کاذکر کرنے والا اس سے درج میں زیادہ ہوگا۔ (3)

اللَّه تعالیٰ مسلمان مردوں اورعور توں کو کثرت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَمَا سُولُةَ اَ مُرًا اَنَ وَمَا كَانَ لِمُوْمِ اللهُ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَمَسُولَك اللهُ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَمَسُولَك فَعَلُ مَا لَمُ مِنْ اللهُ مَا لَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ لَمُ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَمَسُولَك فَعَلُ مَا لَكُ مُن لِللهُ مُبِينًا اللهُ اللهُ

🥻 ترجمهٔ کنزالاییهان: اورکسی مسلمان مردنه مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللّٰه ورسول کچھ حکم فر مادیں تو انہیں اپنے 🍦

❶ .....مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، ص٤٣٩ ١، الحديث: ٤ (٢٦٧٦).

2 .....ترمذي، احاديث شتى، باب في العفو والعافية، ٥/٢ ٣٤، الحديث: ٣٦٠٧.

3 .....مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجل والتقرب اليه، الفصل الثالث، ٢٧/١، الحديث: ٢٢٨٠.

سيرصرًاظ الجنّان 33 جدرهشم

#### معاملہ کا کچھاختیار رہے اور جو تھم نہ مانے اللّٰہ اور اس کے رسول کا وہ بیشک صریح گمراہی بہکا۔

ترجید کنزُ العِدفان: اور کسی مسلمان مرداور عورت کیلئے نہیں ہے کہ جب اللّٰه اوراس کارسول کسی بات کا فیصلہ فر مادیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھاختیار باقی رہے اور جو اللّٰه اوراس کے رسول کا تھم نہ مانے تو وہ بیشک صرح کم کمراہی میں بھٹک گیا۔

وَ وَمَاكَانَ لِبُوْ مِن وَ لَا مُوْ مِنَةِ : اوركسى مسلمان مرداور وورت كيلئ ينبيس ہے كد۔ پشانِ نزول: مفسرين فرماتے بيل كه حضور سيّد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَهِ اسلام كاسورج طلوع بونے سے بہلے حضرت زيد بن حار شد دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بوحضورا قدس تعالَى عَنْهُ بوحضورا قدس تعالَى عَنْهُ بوحضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَى بِهو بِهِ كَا اميمه بنت عِبدالمُطلّب كى بيني شيس بنت بنت بخش دَخِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَى بِهو بِهِ كَا المين اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَى عَلْهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالَمْ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَمُ وَلَمْ عَلَيْ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمْ وَلَهُ وَاللهُ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمْ عَنْهُ اللهُ وَعَلَمْ وَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمْ وَاللهُ وَعَلَمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالله

## آيت " وَمَا كَانَ لِنُوْمِنٍ قَالا مُؤْمِنَةٍ "سه حاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں،

- (1)..... وي بررسول كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت برحكم مين واجب ب-
- (2) .....حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحُكُم مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ كَا حَمْر تَامَ المَ المَدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّم كَا مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّم كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ....قرطبي،الاحزاب، تحت الآية: ٣٦، ٧ /٣٦١-١٣٧، الجزء الرابع عشر، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٦، ٣٠، ٥٠١/٠، ال

سَيْرِصَ لَطُالْجِنَانَ } ﴿ حَلَامُنَا عَلَى اللَّهِ عَلَامًا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَ

لکھنے کے بعد فرماتے ہیں' ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللّه عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے فرض نہیں کہ فلال سے نکاح پر خواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا گفو ( یعنی ہم پلہ ) نہ ہو خصوصاً جبکہ عورت کی شرافت ِ خاندان گوا کب ثریا را یعنی ثریا ستاروں ) سے بھی بلند و بالاتر ہو، بایں ہمہ اپنے حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر دَبُّ الْعِزَّ ہَ جَلَّ جَلَاللهٔ نَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر دَبُّ الْعِزَّ ہَ جَلَّ جَلَاللهٔ نَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر دَبُّ الْعِزَّ ہَ جَلَّ جَلَاللهٔ نَعَالَی عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَی عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُلُ فَرَ مَا یَا عَنْ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مَا مُنْ مُنْ ہُوجا تَا ہے اللّٰ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ مَا مُنْ مُنْ ہُوجا تَا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح وجائز امر تھا۔

کے تکم دینے سے کا مفرض ہوجا تا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح وجائز امر تھا۔

(1)

(3) ..... نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ عَلَم اورا آبِ كَمْ صُور فِي مِين فرق ہے، عَلَم پرسب كوسر جھكانا پڑے گا اور مشورہ قبول كرنے يا نہ كرنے كاحق موگا - اس لئے يہال: "إذا فَضَى اللهُ وَسَول اللهُ وَسَول عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَول عَلَى اللهُ وَسَول عَلَى اللهُ وَسَول عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

### شرى احكام اوراختيارات مصطفى صلّى اللّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ﴾

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ الله تعالٰى كَ عطاسے شرى احكام ميں خود مختار ہیں۔ آپ جسے جو چاہے تھم دے سکتے ہیں، جس کے لئے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں۔ کثیر سجی اُحادیث میں اس کے شوامد موجود ہیں، یہاں ان میں سے 6 اُحادیث درج فرا ہیں،

(1) .... جب حرم مكه كى نباتات كوكا شاحرام فرمايا كياتو حضرت عباس دَضِى الله تعَالى عَنهُ كَوْضَ كرنے پرادخر هاس كائے كوضور پُرنور صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے جائز فرما ديا۔ چنا نچه حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا سے روايت ہے، رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفرمايا: "الله تعالى نے مكه مرمه كوحرام فرمايا ہے، پس يہ محصد روايت ہے، رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفرمايا: "الله تعالى نے مكه مرمه كوحرام فرمايا ہے، پس يہ محصد

2 ....ال عمران: ٩ ٥ ١ .

(تفسيرصراط الجنان)

سے پہلے کس کے لئے حلال نہ ہوا اور نہ کسی کے لئے میرے بعد حلال ہوگا، میرے لئے بھی دن کی ایک ساعت حلال ہوا، نہاس کی گھاس ا کھاڑی جائے ، نہاس کا درخت کا ٹاجائے اور نہاس کا شکار بھڑ کا یا جائے اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی گری ہوئی چیز نہاٹھائی جائے ۔حضرت عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے عرض کی: إِذْ خرے سوا کیونکہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ ارشا دفر مایا'' چلو اِذْ خرکے سوا (دوسری گھاس نہا کھاڑی جائے۔) (1)

(2) .....حضرت ابو برده دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ كَ لِئَة جِهِ مَهِينِ كَ بَكِرى كَ نِيجَى قربانى كرلينا جائز كرديا ـ چنا نچه حضرت براء بن عازب دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں: ان كے مامول حضرت ابو برده بن نيار دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ فَ نَمازِعيد سے براء بن عازب دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُ فرماتے ہيں: ان كے مامول حضرت ابو برده بن نيار دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُ فَ نَمازِعيد سے بہلے قربانى كرلى تھى، جب انہيں معلوم ہوا يه كافى نہيں توعرض كى: ياد سولَ الله اصلَّى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، وه تو ميں كرچكا، اب ميرے پاس جھ مہينے كا بكرى كا بجہ ہے مگر سال بھروالے سے اجھا ہے۔ ارشاد فرمایا: ' اِس كى جگه اُسے كردواور ہر گزاتى عَمركى بكرى تمهارے بعددوسروں كى قربانى ميں كافى نه ہوگى۔ (2)

(3) .....حضرت أمِّ عطيه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَ كُوا يَكُ هُر كَمُر دَبِ بِبَين كَرَكِرونِ كَى اجازت دِب دى - چنانچه حضرت أمِّ عطيه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَا فرماتی بین (جب عورتوں کی بیعت سے متعلق آبت اثری اوراس میں ہرگناہ سے نیخ کی شرط مقلی کہ لا یعقصیْدنگ فی مَعْی وُفِ ،اورمرد بے بربین کر کے رونا چنی بھی گناہ تھا) میں نے عرض کی : یاد سول الله اصلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالوں کا اِسْتُنا وَفر ما و بیج کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیّت میں میر سے ساتھ ہو کر میری ایک میت برنوحہ کیا تھا تو مجھے ان کی میت برنوح میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ سیّدِ عالَم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فاراتُ وَمُنْ اَللهُ مَعَالَهُ مَعَالَهُ وَسَلَّمَ فَارِدُونَ اِللهِ وَسَلَّمَ فَارْمَانِ وَمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَارْمَانِ وَمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارِدُونَ اِللهِ وَسَلَّمَ فَارْمَانِ وَمُنْ فَانَ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ فَالْهُ وَمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ فَالْهُ وَمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَمُنْ اللهُ مَعَالًى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ کُرونِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(4) .....حفرت اساء بنت عميس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كووفات كى عدت كے عام حكم سے الگ فرماديا اوران كى عدت جار مهينے دس دن كى بجائے تين دن مقرر فرمادى \_ چنانچ چفرت اساء بنت عُميس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين : جب حضرت جعفر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شَهِيد بهو كَيْ تُوسيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ جَحِيمَ مَهُ وَيا : تم تين دن تك (سنگارسے)

❶ .....بخاري، كتاب الجنائز، باب الاذخر والحشيش في القبر، ٧/١٥١، الحديث: ١٣٤٩.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب العيدين، باب التكبير الى العيد، ٣٣٢/١، الحديث: ٩٦٨.

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، ص٢٦٦، الحديث: ٣٣(٩٣٧).

رکی رہو، پھر جو چا ہو کرو۔ <sup>(1)</sup>

(5) .....ایک خف کے لئے قرآن مجید کی سورت سکھا دینا مہر مقرر فر مادیا۔ چنا نچید حضرت ابونعمان از دی دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ فرماتے ہیں: ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، سرکارِ دوعاکم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے اس سے ارشاد فرمایا: مہر دو۔ اس نے عرض کی: میرے پاس کی خونہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا تجھے قرآنِ غظیم کی کوئی سورت نہیں آتی، وہ سورة سکھانا ہی اس کا مہرکر، اور تیرے بعد بیمبرکسی اور کو کافی نہیں۔ (2)

نوٹ: یا در ہے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا نا یا کوئی یارہ زبانی یاد کر کےعورت کو سنا دینااس کا شرعی مہر نہیں ہوسکتا اگر چیورت اس کا تقاضا کرےاورا گرعورت کےمطالبے پرشو ہرنے ایبا کردیا تو وہ مہر کی ادائیگی ہے بری الذِّ مه نه ہوگا،اگر عقد نکاح میں اس چیز کا تُعیُّن نہیں ہوا جوم ہر بن سکتی ہے تو شو ہر برم ہرمثل دینالا زم ہوگا، ہاں اگرعورت ا بنی مرضی سے یوں کہے:اگرتم مجھےفلاں یارہ یا سورت یا دکر کے سنادوتو میرامہر تحقیے معاف ہے،تو پیجائز ہے۔ (6) .....حضرت خزیمه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ کی گواہی ہمیشہ کے لئے دومَر دوں کی گواہی کے برابر فرمادی۔ چنانچے حدیث یاک میں ہے کہ سرکار دوعالم صلّی الله تعالى عَلَيْه وَ الله وَسَلّمَ في ايك اعرابي سے كھوڑ اخريدا، وہ نيج كرمكر كيا اور كواہ ما نكا، جومسلمان آتاعرابي وجمر كماكة تير بي ليخرابي مو، دسولُ الله صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ كسواكيا فرمائيس ك( مُركواى كونى نہيں ديتا كيونككسى كے سامنے كاواقعہ نہ تقا) اتنے ميں حضرت خزيمه دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُ بارگاه ميں حاضر ہوئے اور گفتگوس كربوك: مين گوائى ديتا ہول كرتونے حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بِالْتُحَكُّورُ ابيجا ہے۔ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالهُ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا دفر ما يا: ' 'تم تو موقع برموجود ہي نہيں تھے، پھرتم نے گواہي كيسے دى؟ عرض كى: يار مسو لَ الله اصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، مِن حضور كي تصديق سے كواہى دے رہا ہوں اور ايك روايت ميں سے كه "ميں حضور ا كرم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَالِّ حَهِ مِوتَ دين برايمان لا يا هول اوريقين جانا كه حضور حق ہى فر مائيس گے، ميں آسمان وزمین کی خبروں پرحضور کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا۔اس کے انعام میں حضورا قدس صَلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ہمیشہان کی گواہی دومَر دکی گواہی کے برابر فرمادی اورارشا دفر مایا:''خزیمہ

● .....معجم الكبير، اسماء بنت عميس الخثعمية من المهاجرات، عبد الله بن شداد بن الهاد عن اسماء، ٢٤/ ١٣٩، الحديث: ٣٦٩.

2.....شرح الزرقاني، الفصل الرابع فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات، ٦/٧ ٣٥، مختصراً.

تَسْيَرِصَ لَطُالِحِيَانَ 37 حَدَّمْ

جس کسی کے نفع خواہ ضَر رکی گواہی دیں ایک انہیں کی گواہی کافی ہے۔ (1)

نوث: شرى احكام مين سيّد المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا احْتيارات عِيمَ عَلَق بهترين معلومات حاصل كرنے كے لئے فتا وى رضوبه كى 30 ويں جلد ميں موجوداعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَرسالے "مُنْيَةُ اللَّهِيْب اَنَّ التَّشُرِيْعَ بِيَدِ الْحَبِيُب" (بيشَك شرى احكام الله تعالى كحبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا احتيار ميں ) كامطالعه فرما كيں۔

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآنَعُمْ عَلَيْهِ الْمُعِلَيْكِ وَاذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآنَعُمُ اللهُ عَلَيْكَ وَرَخُونُ فَيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْرِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ آخَقُ آنَ تَخْشَمُ فَلْمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُ فَي اللهُ وَعَلَيْكُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزُواجِ آدْعِيمَ إِذَا قَضُوا لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزُواجِ آدْعِيمَ إِذَا قَضُوا هِ مَنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿

1 .....ابو داؤد، كتاب الاقضية، باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد...الخ، ٣٦/٢ ؛ الحديث: ٣٦٠٧، معجم الكبير، خزيمة بن ثابت عن ابيه، ٤٧/٤، الحديث: ٣٧٣٠.

رومراظ الجنان 38

توجید کن کنوالعیوفان: اورا مے محبوب! یا دکر و جبتم اس سے فرمار ہے تھے جس پر اللّٰہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ اور اللّٰہ سے ڈراورتم اپنے دل میں وہ بات چھپار ہے تھے جس کو اللّٰہ ظاہر کرنے والاتھا اور تہمیں لوگوں کا اندیشہ تھا اور اللّٰہ اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہتم اس سے ڈرو پھر جب زیدنے اس سے حاجت پوری کرلی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تا کہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے) میں کچھرج نے ندرہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کرلیں اور اللّٰہ کا حکم پورا ہوکر رہتا ہے۔

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ: اوراح محبوب! يادكروجب تم اس عفر مار بي تصب برالله فانعام فرمايا- ﴾ اس آيت ميں جس واقعے كى طرف اشار ەفر مايا گيااس كاخلاصە بيە بے كەحفرت زيد بن حارثه دَضِيَ اللَّهُ مَعَالىءَ هُ كواللَّه تعالی نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کران پرانعام فر مایا اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ انہیں آزاد کر كے اوران كى برورش فرما كران برانعام اوراحسان فرمايا۔ جب حضرت زيد دَ ضِيَ اللهُ عَعَالَى عَنْهُ كا فكاح حضرت زينب دَضِيَ الله تعالى عَنها سے مو چكاتو حضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ ياس الله تعالى كى طرف سے وى آئى كه حضرت زينب دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنُهَا ٱبِ كَي از واجٍ مُطَهَّر ات دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُنَّ ميں داخل ہوں گی ، اللَّه تعالَى كويہي منظور ہے۔ چنا نچداس كى صورت يەمونى كەحفرت زىد دَخِي الله عَالى عَنهُ اور حفرت ناينب دَخِي اللهُ تَعَالىٰ عَنها كورميان موافقت نه هِ وَبِي اور حَضرت زير دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے سر كارِ ووعالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا وَرَحضرت زير دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا کی سخت انداز میں گفتگو، تیز زبانی،اطاعت نہ کرنے اوراینے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔ابیابار بارا نفاق ہوااور ہر بارحضورانورصَلًى اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حضرت زير رَضِي اللهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ كوسمجها دية اوران سے ارشا وفر ماتے كها بني بيوي كواين بإس مى ركھواور حضرت زينب دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرِتَكْبِر كَرِ فِي اورشُو ہِر كُوْتَكْلِيف دينے كے الزام لگانے ميں الله تعالیٰ ہے ڈرو۔تا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حضرت زيد دَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنُهُ يَربيه ظامِرَ بَينِ فرماتے تھے کہ حضرت زينب دَضِيَ اللهُ مَعَالِي عَيْهَا كےساتھ تمہارا گزارہ نہيں ہوسكے گا اور طلاق ضروروا قع ہوگی اور اللّه تعالی انہیں از واج مُطَّبَر ات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُنَّ مِين واخل كرے كا اور اللَّه تعالى كويد بات ظاہر كرنا منظورتقى \_ جبحضرت زيد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نے حضرت زينب دَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَ كوطلاق وے وي تورسول كريم صلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كولوگول كي طرف سے اعتراض کئے جانے کا اندیشہ ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کا حکم تو حضرت زینب دَضِیَ اللّٰہُ یَعَانٰی عَنُهَا کے ساتھ اُکاح کرنے کا ہے اور

www.dawateislami.net

ایبا کرنے سے لوگ طعنہ ویں گے کہ نبی اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ایبی عورت کے ساتھ تکال کرلیا جوان کے منہ ہولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی ،اس پرآپ کولوگوں کے بے جااعتراضات کی پرواہ نہ کرنے کا فرمایا گیا۔حضرت نیبنب دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ عَنَالِ اللهُ عَنُهُ اللهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ اللهُ اللهُ

### سور واُحزاب کی آیت نمبر 37 سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے بیرباتیں معلوم ہوئیں ،

بیکہناجائزہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ہمیں بینعت دی ہے۔ نیز رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے زیادہ شادیاں فرمانے کی ایک حکمت معاشرے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا حرنا کے تھی، جیسے حضرت نینب دَضِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهَا سے نکاح فرما کرلوگوں کے درمیان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کردیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جرام ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یا فتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ جرمت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔

## حضرت زيد دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ كَا شَرفَ

حضرت زید دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ کوییشر ف حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُم میں ہے صرف ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں فدکور ہے اور دنیا وآخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان اور فرشتے آیت میں ان کا نام پڑھتے رہیں گے۔(2)

🚹 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ٣/٠ ٥ - ٢ - ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ص ٤٢ - ٩٤٣، ملتقطاً.

2 ..... صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ١٦٤٢/٥.

سيزهِ مَا طُالْجِنَانَ 40 جدده ش

## مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوْ امِنْ قَبُلُ وَكَانَ اَمُو اللهِ قَلَى اللهِ قَلَوْ مَنَ اللهِ قَلَوْ مَنَ اللهِ قَلَوْ مَنَ اللهِ قَلَ

توجدة كنزالايمان: بى بركوئى حرج نہيں اس بات ميں جو الله نے اس كے ليے مقرر فرمائى الله كا دستور چلاآ رہا ہے۔ ان ميں جو پہلے گزر چكے اور الله كاكام مقرر تقدير ہے۔

ترجہ کی کنوُالعِدفان :بی پراس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللّٰہ نے اس کے لیے مقرر فر مائی۔اللّٰہ کا دستور چلا آر ہاہے ان میں جو پہلے گزر چکے،اور اللّٰہ کا ہر کا مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔

#### حضور پُرنو رصَلًى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كازياده شاديا ل فرمانا مِنهاج نبوت كے عين مطابق تھا ﴾

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے تمام امت کویہ بتا دیا کہ اس نے پیچھے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کی طرح اسپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پر بھی نکاح کے معاصلے میں وسعت فر مائی اور انہیں کثیر عور توں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت عطافر مائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا کثیر خواتین سے شادیاں

1 .....ابن كثير، الاحزاب، تحت الآية: ٣٨، ٦/ ٣٨، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٨، ١٨٢/٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان 41 حدده

فرماناالله تعالیٰ کی دی ہوئی خاص اجازت سے تھااور آپ کا بیٹم ل انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کے دستور کے برخلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق تھا کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے متعددا نبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے بھی الک ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں، قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، چنا نچہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے تین شادیاں کی تھیں، قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں ہے ''اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوااور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا آمعیل رکھا اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسلی پیدا ہوا تب ابرام جھیاتی برس کا تھا۔ (1)

آپ عَلَيْهِالصَّلَوٰ ةُوَالسَّلَام كَى دوسرى بيوى سے اولا د كے بارے بائبل ميں ہے دموسم بہار ميں مُعَيَّن وقت پر ميں تيرے ياس پھرآ وَل گااورسارہ كے بيٹا ہوگا۔ (2)

آپ کی تیسری بیوی اوران سے ہونے والی اولا دکے بارے بائبل میں ہے'' اورابر ہام نے پھرا یک اور بیوی کی جس کا نام قطورہ تھا اوراس سے زمران اور یقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔(3)

حضرت یعقوبءَائیہ الصَّالاہ نے جارشادیاں فرمائی تھیں، آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائبل میں ہے ' ''تب لا بن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی اور جب شام ہوئی تواپنی بیٹی لیاہ کواس کے یاس لے آیا اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ (4)

دوسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے''اور لابن نے اپنی لونڈی زِلفہ اپنی بیٹی لیاہ کے ساتھ کردی کہ اس کی لونڈی ہو۔ (<sup>5)</sup>

تیسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے'' یعقوب نے ایساہی کیا کہ لیاہ کا ہفتہ بورا کیا، تب لا بن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی۔ <sup>(6)</sup>

چوتھی زوجہ بلہا ہ کے بارے بائبل میں ہے''اورا پنی لونڈی بلہا ہا پنی بیٹی راخل کودی کہاس کی لونڈی ہو۔<sup>(7)</sup>

- 🗗 ..... بائبل، پیدایش، باب۲۹، آیت نمبر:۲۲، ص ۳۰\_
- 6 ..... بائبل، پیدایش، باب۲۹، آیت نمبر: ۲۸، ص ۳۰ \_
- 🗗 ..... بائبل، پیدایش، باب۲۹، آیت نمبر:۲۹، ص۳۰\_
- 🕕 ..... بائبل، پیدایش، باب ۱۱، آیت نمبر: ۱۵-۱۱، ۱۳ اس ۱۱ ـ
  - 2 ..... بائبل، پيدايش، باب ۱۸، آيت نمبر ۱۸، ص ۱۷\_
- اسبائبل، پیدایش، باب۲۵، آیت نمبر:۱-۲، ۱۳۳۰
- ◘ .....بائبل، پيدايش، باب٢٩، آيت نمبر:٢٢- ٢٣، ص٠٣\_

مَاطَالِحِيَانَ 42 حِلْدُ

۔ حضرت سلیمان عَلَیْہِ الصَّلٰو ۃُوَ السَّلَام کے بارے بائبل میں ہے'' اوراس کے پاس سات سوشاہزا دیاں اس کی بیویاں اور تین سوحر میں تھیں۔ <sup>(1)</sup>

مذکورہ بالاتمام آنبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام وہ بیں جن پریہودی اورعیسائی ایمان رکھتے ہیں ، تو جس طرح ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بناپران انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے تَقَدُّس میں کوئی کی واقع نہ ہوتی اس طرح اس عَمل کی وجہ سے حضورا قدس صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے نقدس اور آپ کی عظمت میں کوئی کی واقع نہ ہوگی ، یونہی اس عمل کی وجہ سے ان محترم اور مکرم ، ستیوں پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا تو تا جدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی ایک سے زیادہ شادیوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

## كثرت أزواج كاايك انهم مقصر

1 ..... بائبل، ا- سلاطين، باب اا، آيت نمبر: ٣٠ص ١٣٠٠\_

(تفسيرصراط الجنان)

کاشرف عطافر مایاان میں صرف ایک خانون اُمُّ المونین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا کُواری تَصِی اِقیہ بیوہ یا طلاق یافتہ تَصِی ، یہ تمام شواہداس بات کی دلیل ہیں کہ سیّدالمرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا سکین نفس کے لئے ہرگز ہرگز نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرزِ عمل پرانصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو ہرانصاف پیند آدمی پر بیدواضح ہوجائے گا کہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شارالی حکمتیں اور مَقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بیٹھے بے شارالی حکمتیں اور مَقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بیٹھے میں مقصد ملاحظہ ہو۔

ایک امتی کی ذمه داری

یہاں حضور پُرنور صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی شادیوں سے متعلق جوکلام ذکر کیااس سے مقصود کفار کی طرف سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سیرت کے اس پہلو پر کئے جانے والے اعتراضات کوذہنوں سے صاف کرناتھا اور آج کے زمانے میں چونکہ فحاشی ،عریانی اور بے حیائی عام ہے اور زیادہ شادیوں اور کم عمر عورت سے شادی کو معاشرے

جلدهشتم

44

(تَفَسَيْرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ)

میں غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لئے ہرامتی کی بیاہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی از دواجی زندگی کے ان پہلوؤں پرغور وفکر نہ کرے اور اس حوالے سے دماغ میں آنے والے وسوسوں کو بیہ کہر جھٹک دے کہ میں سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا امتی ہوں اور میر ابیا بیان ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللّه تعالَی عَصَد ما من میں موسکتا ۔ اس میں موسکتا ۔ اس میں موسکتا ۔ اس میں ایمان کی سلامتی ہے درنہ اس بارے میں غور وفکر ایمان کے لئے شدید خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔

## الَّذِيْنَيُبَلِغُوْنَ مِسْلَتِ اللهِ وَيَخْشُوْنَهُ وَلا يَخْشُوْنَ اَحَمَّا اِلَّاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُفِي إِللهِ حَسِيْبًا اللهِ وَسَلْمًا اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

توجمهٔ کنزالایمان: وہ جواللّٰہ کے پیام پہنچاتے اوراس سے ڈرتے اور اللّٰہ کے سواکسی کا خوف نہ کرتے اور اللّٰہ بس ہے حساب لینے والا۔

ترجبه كنزًا بعوفان: وه جوالله كي پيغامات يہني تي ہيں اوراس سے ڈرتے ہيں اور الله كے سوائسى كاخوف نہيں كرتے اور الله كافى حساب لينے والا ہے۔

﴿ اَلَّذِنْ يُنَكُنِهُ السَّلَةِ اللَّهِ : وه جو اللَّه کے بیغامات پہنچاتے ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کرام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام کا وصف بیان فر مایا گیا کہ وہ اللّه تعالیٰ کے بیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ایخ ہم میں اس سے ڈرتے ہیں اور وہ وہ اللّه تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں کرتے اور اللّه تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پر واہ نہیں کرتے (جیسے یہاں حضرت نیب سے نکاح کے معاطم میں سرکار صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَصَمُ اللّه پر ہرخوف واندیشے کو ول سے نکال کر حکم خدا پڑمل کیا) اور اللّه تعالیٰ کی شان میہ کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کو محفوظ فر مانے اور لوگوں کا حساب لینے کے لئے کا فی ہے تو اس سے ہرایک کو ڈرنا چاہئے۔ (1)

السسروح البيان ، الاحزاب ، تحت الآية : ٣٩ ، ٧ / ١٨٢ ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٩، ٣/٣ ، ٥، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٣٩، ص٩٤ ٩ ، ملتقطاً.

سينوم كاظالجنان ك حصور ج

## مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ بِّ جَالِكُمُ وَلَكِنْ بَّ سُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِدِنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ﴿

تدجہہ کنزالایہ مان جمحہ تمہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللّٰہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پیچھلے اور اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔

توجید کنزالعِدفان جمرتمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں کیکن اللّٰہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں اُ تشریف لانے والے ہیں اور اللّٰہ سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿ مَا كَانَ مُحَدَّدُا أَبَ آَحَوِقِنَ مِّ جَالِكُمْ عَمِهُم ار مردول مِن سَي كَ بابِ نهيں ہيں۔ ﴿ جب سركارِ دوعالُم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ فَي حَضرت نين بَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ سے نكاح فر ماليا تو كفار اور منافقين يہ كہنے گئے كہ آ ب نے اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَع يوى سے نكاح كرليا ہے! اس پر يه آ بيت نازل ہوئى اور ارشا دفر مايا گيا كه حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ تَم مِيل سے كسى كے باب نهيں تو حضرت زيد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ بِهِى آ ب حقيقت مِيل باب نهيں كه ان كى مَنكوحه آ ب كے لئے حلال نه ہوتى ۔ يا در ہے كه حضرت قاسم ، طيب ، طا ہر اور ابر انجيم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونَهُم عَنْ فرزند سے مروہ اس عمر كونہ بنچ كه انہيں رجال يعنى مرد كها جائے كيونكه وہ بجين ميں ہى وفات پا گئے تھے۔ وَاللهِ وَسَلَمْ كُونَهُم بِين مِيل بِي مِيل اللهُ تَعَالَى عَنْهُم حَدُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كُونَ عَنْهُم كُونَ عَنْهِ مِي مِي وفات پا گئے تھے۔ (آ يت مِيل مُراولا دَى نَعْ نَهِ مِي اللهُ عَمْ كُم مِي مِي وَلَه وَ مِي بي بونے كَى نَعْ مِي عَلَى عَمْ كُم مِي مِي وَلَا عَنْ عَرْمُ عَلَى عَالَى اللهُ عَنْهُم عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى عَنْهُ عَمْ كُم مِي مِي وَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ

﴿ وَلَكِنْ مَّ سُولَ اللّهِ: لَكِن اللّه كرسول بين - ﴾ آيت كشروع كرصه مين فرمايا كه مم مصطفیٰ صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلّمَ مردول مين سے سى كے باپ نہيں ليكن جيسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہى روحانی باپ بھی ہوتا ہے تو فرماديا كه
اگر چدي مردول مين سے سى كے جسمانی باپ نہيں ہيں ليكن روحانی باپ ہيں يعنی اللّه كرسول ہيں تو آيت كے اِس جھے
اگر چدي مردول ميں سے سى كے جسمانی باپ نہيں ہيں ليكن روحانی باپ ہيں يعنی اللّه كرسول ہيں تو آيت كے اِس جھے

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ٣/٣، ٥، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ص٥٥٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ص٩٤٣، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ص٩٤٣، ملتقطاً.

ينومَاظالِمَان 46 حده

سے مرادیہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے ،ان پر شفقت فرمانے ، یونہی امت پران کی تعظیم وتو قیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے اُمت کے باپ کہلاتے ہیں بلکہ اُن کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیک اُن کے حقوق تحقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوگے ہیں لیکن اس کا میم طلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولا دین گئی اور حقیقی اولا دیے تمام احکام اس کے لئے ثابت ہوگئے بلکہ وہ صرف ان ہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا اور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ ہُمی چونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ان کی حقیقی اولا دَنہیں ، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جود وسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ (1)

﴿ وَخَاتُمُ النَّبِ إِنَّى : اورسب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ﴾ یعنی محمصطفیٰ صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا اور نبوت آپ پرختم ہوگئ ہے اور آپ کی نبیس آئے گا اور نبوت آپ پرختم ہوگئ ہے اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نبیس مل سکتی فتی کہ جب حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلهُ قُوَ السَّلام نازل ہوں گے تواگر چہ نبوت پہلے پانچکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی شریعت پرمُل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پرحکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ (2)

## نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا آخرى نبى موناقطعى ب

فَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ 47 حدده

السنخازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ٣/٣،٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ص٩٤٩، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠، ٣/٣٠٥.

صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو حَاتَمُ النَّبِيِّيْنِ ما نناان كِزمانِ مِين خواه ان كے بعد سى نج بحد يركى بعثت كو يقيناً محال وباطل جاننا فرضِ اَجل و جزءِ إيقان ہے۔" وَللّحِن مَّ سُولَ اللّهِ وَخَاتُم النَّبِي مِن نُص قِطعى قرآن ہے، اس كامنكر نه منكر بلكه شبه كرنے والا، نه شاك كه اونى ضعيف احتمال خفيف سے تو بتم خلاف ركھنے والا، قطعاً اجماعاً كافر ملعون مُخلّه في النِّيْران (يعنى بميشہ كے لئے جہنى) ہے، نه ايسا كه وبى كافر بو بلكه جواس كے عقيده ملعونه پر مطلع به وكرا سے كافر نه جانے وہ بھى كافر ، جواس كے كافر أن (يعنى واضح كافر اور وہ بھى كافر ، جواس كے كافر أن (يعنى واضح كافر اور اس كانفر وثن ) ہے۔ (1)

## ختم نبوت سے متعلق 10 أحاديث

يهال نبي كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَآخرى نبى مونے معتقل 10 أحاديث ملاحظه مول،

- (1) .....حضرت ابو ہر بر ورضى الله تعالى عنه سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا:

  ''میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء عَلَيْهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین وجمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کو نے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس کے گروگھو منے لگے اور تبجب سے بیہ کہنے لگے کہ اس نے بیان میں (قطر نبوت کی ) وہ اینٹ ہوں کہ اس نے بیان نہوں ندر کھی؟ پھر آپ صلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا میں (قطر نبوت کی ) وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النَّبیّن ہوں۔ (2)
- (2) .....حضرت ثوبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' بے شک الله عَزَّو جَلَّ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کود کیولیا۔ (اوراس حدیث کے آخر میں ارشاوفر مایا کہ ) عنقریب میری امت میں تمیں کڈ اب ہوں گے، ان میں سے ہرایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالا نکہ میں خَاتَمُ النَّبیّن ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔ (3)
- (3) .....حضرت اليوم ريره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضور اقد س صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا و فرمايا:
  - 🕕 .....قاويٰ رضويهِ،رساله: جزاءالله عدوه باباهٔ ختم النبوة ۱۵۰/۱۳۰\_
  - **2**.....مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ص٥٥٥، الحديث: ٢٢(٢٢٨٦).
    - € .....ابوداؤد، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ١٣٢/٤، الحديث: ٢٥٢٤.

ينومَاطُالْجِنَانَ 48 جلدهشتم

" مجھے چھوجوہ سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بِرِفْسَيلَت دی گئی ہے۔ (1) مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔
(2) رعب سے میری مددی گئی ہے۔ (3) میرے لیفنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ (4) تمام روئے زمین کومیرے لیے طہارت اور نمازی جگہ بنادیا گیا ہے۔ (5) مجھے تمام مخلوق کی طرف (نبی بناکر) بھیجا گیا ہے۔ (6) اور مجھ پرنبیوں (کے سلیلے) کو ختم کیا گیا ہے۔ (1)

- (4) .....حضرت جبیر بن مطعم دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''بیشک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللّٰه تعالیٰ میرے سبب سے تفرمٹا تا ہے، میں حاشر ہوں میرے قدموں پرلوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی ہیں۔(2)
- (5) .....حضرت جابر بن عبد الله رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے، حضور اقد س صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: '' میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور بیہ بات بطور فخر نہیں کہتا ، میں تمام پیٹمبروں کا خاتم ہوں اور بیہ بات بطور فخر نہیں کہتا ، میں تمام پیٹمبروں کا خاتم ہوں اور بیہ بات فخر کے طور پر کہتا اور میں سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں اور بیہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرما تا۔ (3)
- (6) .....حضرت عرباض بن ساريد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ السَّادِهِ السَّلَامِ ابنِي فرمایا: "بیشک میں اللَّه تعالَی عَلَیْهِ الصَّلَو قُوالسَّلام ابنی مثٰی میں گند ھے ہوئے تھے۔ (4)
- (7) .....حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سر کار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى ارشا و فرمایا: "ب شک رسالت اور نبوت ختم ہوگئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ۔ (5)
- (8) .....حضرت سعد بن الى وقاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ حَضرت
  - 1 .....مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص٢٦٦، الحديث: ٥(٢٣٥).
  - 2 ..... ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ٣٨٢/٤، الحديث: ٢٨٤٩.
    - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٦٣/١، الحديث: ١٧٠.
- ◘.....مسند امام احمد، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم،٨٧/٦، الحديث:٩٧١٦.
- التسترمذي، كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ذهبت النبوّة وبقيت المبشّرات، ١٢١/٤ ١ الحديث: ٢٢٧٩.

سَيْرِصَ لَطْالِحِنَانَ 49 حداده الله على الله ع

على المرتضى كَرَّمَ الله تعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُم عَارِشَا وَفَر ما يا: "أَهَا تَوُضَلَى اَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِ لَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَلَى غَيْرَ الله تعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُم عِدارشا وفر ما يا: "أَهَا تَوُضَلَى اَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمِنْزِ لَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَلَى غَيْرَ اللهُ تَعَالَى اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(9) .....حضرت على المرتضى تحرَّمَ الله تعَالىٰ وَجُههُ الْحُرِيْم بَى كُريمُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم َ لَهُ وَسَلَّم َ عَرْمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم َ عَرُوكَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم َ عَرُوكَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِي عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلِه عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

نوٹ: حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُنْتُم بَروت كولاً كَل اور مُنكر ول كردك بارے ميں معلومات حاصل كرنے كے لئے فتا وكى رضوبيكى 14 ويں جلد ميں موجودرساله "الْمُبِين خَتُمُ النَّبِيِّين" (حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ آخرى نبى ہونے كولاً كل) اور 15 ويں جلد ميں موجودرساله "جَزَاءُ اللَّهِ عَدُوَّهُ بِإِبَائِهِ خَتُمَ النَّبُوَّةِ" (ختم نبوت كارد) مطالعة فرما كيں۔

## يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا أَد كُرُوا اللهَ ذِكْمًا كَثِيرًا اللهِ

#### ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والوالله كوبهت يادكرو\_

**1**.....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علىّ بن ابي طالب رضى الله عنه، ص ١٣١، الحديث: ٣١ (٢٤٠٤).

2 .....ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٦٤/٥، الحديث: ٣٦٥٨.

.....معجم الكبير، صدى بن العجلان ابو امامة الباهلي... الخ، محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة، ٨ / ١ ١ ١ ، الحديث: ٥٣٥٠.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 50 جلاهشَ

#### ترجهة كنزًالعِرفان: ا\_ايمان والو! الله كوبهت زياده يا دكرو\_

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا: الله تعالى عالى والو! ﴾ اس آيت ميں ايمان والوں كوكڑت كے ساتھ الله تعالى كاذكركرنے دى تعليم دى گئى ہے۔ ذكر ميں كلمه طيبه كاور دكرنا، الله تعالى كي حمد اور بڑائى بيان كرنا وغيره داخل ہے اور كثرت كے ساتھ ذكركر نے ہے (ايك) مرادبيہ ہے كہ تنج ہويا شام ، سردى ہويا گرى تمام اوقات ميں الله تعالى كاذكركرو، يونهى تم خشكى ميں ہويا سمندر ميں ، مموارز مين پر ہويا پہاڑوں پر تمام جگہوں ميں الله تعالى كاذكركرو، اسى طرح تم مسافر ہويا نہ ہو، تندرست ہويا بيار ہو، لوگوں كے سامنے ہويا تنہائى ميں ہو، كھڑ ہے ہو، بيٹھ ہويا كروٹ كے بل ليٹے ہو، ہر حال ميں الله تعالى كاذكركرو، عبادت كي توفيق ملنے كى دعاكر كے الله تعالى كاذكركرو، گنا ہوں ہوئی الله تعالى كاذكركرو، گنا ہوں سے باز آكر اور ان سے تو بو استعقار كر كے الله تعالى كاذكركرو، نعمت پر الله تعالى كاشكركر كے اور مصيبت پر صبر كر كے الله تعالى كاذكركرو۔ (1)

## الله تعالی کاؤکرکرنے کے 3 فضائل

کثرت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 اُحادیث ملاحظہ ہوں تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔

(1) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:

('کسی شخص کا کوئی عمل ایبانہیں جواللّه تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ (اس کے ق میں) اللّه تعالیٰ کے عذاب سے نجات ولا نے

والا ہو ۔ لوگوں نے عرض کی: کیا اللّه عَدَّوَ جَلَّ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشا دفر مایا: اللّه تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے

میں زیادہ نجات کا باعث نہیں مگریہ کہ جاہدا پنی تلوار سے (خداکے دشمنوں پر) اس فقد روار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ (2)

(2) .....حضرت ابودرداء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ معروايت مع، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا:

1 ----روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤١، ١٩١/٧.

2 .....الدعوات الكبير، باب ما جاء في فضل الدعاء والذكر، ٨٠/١، الحديث: ٩٩.

(تنسيزهِ مَا طَالْجِنَانِ) **51** جلد<sup>هش</sup>

'' کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتادوں جو الله تعالی کے نزدیک بہت سخرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم رشمن سے جہاد کر کے تم ان کی گردنیں مارواوروہ تمہیں شہید کریں؟ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نے عَرْض کی: جی ہاں۔ارشاد فرمایا: ''دوہ مل اللّٰه تعالٰی عَنْهُمْ نے عرض کی: جی ہاں۔ارشاد فرمایا: ''دوہ مل اللّٰه تعالٰی کاذکر کرنا ہے۔''(1)

(3) ..... حضرت معافد وَضِى الله تعالى عَدُهُ فرماتے بیل که ایک آدمی نے حضورا قدس صلّی الله تعالیٰ علیُه وَالهِ وَسَلَم عدوریا وَت کیا: مجامِد بن بیل سے کون اجرو تو اب بیل سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ''ان بیل سے جوسب سے زیادہ اللّه تعالیٰ کویاد کر نے والا ہے۔ اس نے عرض کی: روزہ رکھنے والول میں سے کس کا اجرسب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ''ان میں سے اللّه تعالیٰ کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرنے والول کا۔ پھروہ نماز پڑھنے والول ، زکو قدینے والول ، جج کرنے والول اور صدقہ دینے والول کے بارے میں پوچھتے رہے تورسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم بیکی ارشاد فرمانی نے حضرت میں سے اللّه تعالیٰ کوزیادہ یا در الله تعالیٰ کوزیادہ یا در الله تعالیٰ کوزیادہ یا در الله تعالیٰ کویاد کرنے والے کا اجرسب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو برصد این دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ نے حضرت عمر دَضِی اللهُ تعالیٰ کا اللّه صَلَّى اللّه تعالیٰ کویاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَنهُ مَن اللّه تعالیٰ کویاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَنهُ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' ہال (وہ بھلائی لے گئے)۔ (2)

اللَّه تعالى بميں ہروقت اور ہرحال میں اپناذ کر کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

## الله تعالی کا ذکر کرنے کی 40 بر کات

ا خاویث میں الله تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت ہی وینی اور دُنُو کی برکات بیان کی گئی ہیں، یونہی علماءِ کرام نے بھی اینی کتابوں میں اس کی بہت ہی برکات بیان کی ہیں، یہاں ان میں ہے 40 برکات ملاحظہ ہوں،

(1) الله تعالی کا ذکر کرنااس کی رضاحاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔(2) اس کی برکت سے الله تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔(3) معرفت ِ الله کے دروازے کھلتے ہیں۔(4) ذکر کرنے والے کو الله تعالیٰ یا دفر ما تا ہے۔(5) یہ الله تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔(6) بندے اور جہنم کے درمیان آڑے۔(7) ذکر کرنے والا قیامت کے

❶ .....ترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٧-باب منه، ٥/٩٤، الحديث: ٣٣٨٨.

2 .....مسند احمد، مسند المكيين، حديث معاذ بن انس الجهني رضي الله تعالى عنه، ٣٠٨/٥، الحديث: ١٥٦١٤.

يرصَ اطّالجنَان 52 جلدهشتم

دن کی حسرت ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔ (8) میرخود بھی سعادت مند ہوتا ہے اوراس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔(9) کثرت سے ذکر کرنا بدیختی سے امان ہے۔(10) کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور اُر فع درجہ نصیب ہوگا۔ (11) سکینہ نازل ہونے اور رحمت حیصا جانے کا سبب ہے۔(12) گناہوں اور خطاؤں کومٹا تاہے۔(13) الله تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کانفس شیطان سے محفوظ رہتااور شیطان اس سے دور بھا گتا ہے۔ (14 )غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ (15) فِ كُواللَّه يرشتمل كلام بندے كے ق ميں مفيد ہے۔ (16) ذكر دنيا ميں ، قبر ميں اور حشر ميں ذكر كرنے والے کے لئے نور ہوگا۔(17) بیدل سے غم اور حزن کوزائل کر دیتا ہے۔(18) دل کے لئے فرحت اور ٹر ُ ور کا باعث ہے۔ (19) دل کی حیات کا سبب ہے۔(20) دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے۔(21) چبر ہاور دل کو منور کرتا ہے۔(22) دل اورروح کی غذاہے۔(23) دل کا زنگ دور کرتاہے۔(24) دل کی سختی ختم کردیتاہے۔(25) بیار دلوں کے لئے شفا کاباعث ہے۔(26) ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔(27) ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔(28) ذکر کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے۔(29) مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔(30) فرشتے ذکر کرنے والے کیلئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔(31) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ (32)الله تعالی این فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباہات فرما تاہے۔(33) کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہوسکتا۔ (34) بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف زکال دیتا ہے۔ (35) ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ (36) ذکر کرنارز ق ملنے کا سبب ہے۔(37) ذکر میں مشغول رہنے والا ما نگنے والوں سے زیادہ الله تعالیٰ کی عطایا تا ہے۔(38) کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیانی کا سبب ہے۔(39) ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں واخل ہوگا۔ (40) ذکر کے حلقے دنیامیں جنت کے باغات ہیں۔

اللَّه تعالى ہمیں کثرت ہے اپناذ کر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے ،امین۔

وَّسَيِّحُولُا بُكُمَ لَا وَّاصِيلًا

ينومَلظالجنَان 53 جلدهش

ترجمة كنزالايمان: اورضي وشام اس كى ياكى بولو\_

#### ترجيه في كنز العِرفاك: اورضح وشام اس كى يا كى بيان كرو

﴿ وَسَيِّحُوهُ الله تعالَى الله تعالَى إلى بيان كرو ﴾ ارشاد فرمايا كمن وشام برنقص وعيب الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على بيان كرو - يهال من اورشام كا خاص طور پرذكراس لئے ہوا كه يد دونوں اوقات دن اور رات ك فرشتوں كه جمع ہونے كوفت ميں اوريكى كہا گيا ہے كہ اورشام يعنى دن كے دونوں اَطراف كاذكركر نے سے ذكر كى مُداوَمَت كَل طرف اشاره فرمايا گيا ہے، يعنى بميشه ذكركرو - نيز بعض مفسرين نے من وشام الله تعالى كاذكركر نے سے بانچوں نمازوں كواداكرنا بھى مرادليا ہے - (1)

## هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَكَيْكُمُ وَمَلَيِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُبْتِ إِلَى النَّوْمِ الْمُؤْمِنِينَ مَحِيْمًا ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَحِيْمًا ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَحِيْمًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: وہى ہے كەدرود بھيجاہے تم پروه اوراس كے فرشتے كتمہيں اندھيريوں سے أجالے كى طرف نكالے اوروه مسلمانوں پرمهربان ہے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: وہی (الله) ہے جوتم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تا کہ وہمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہر بان ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَكَيْكُمُ : وبى (الله) ہے جوتم پر رصت بھیجا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: حفرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے ہیں کہ جب آیت" إِنَّ اللهُ وَصَلَّمِ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عِنَى اللهُ تَعَالَى فَر مَاتِ بِينَ کہ جب آیت و الله تعالَى عَنُهُ نَعُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَعُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ کوالله تعالَى کوئی فضل اور شرف عطافر ما تا ہے تو عَنُهُ نَعُ عَنْهُ اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ کوالله تعالَى کوئی فضل اور شرف عطافر ما تا ہے تو

1 .....روح البيان ، الاحزاب ، تحت الآية: ٢٤ ، ١٩٣/٧ ، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٢٤ ، ص٤٤ ٩ ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢٤ ، ٥٠٤/٣ ، ٢٠ ملتقطاً.

تفسيرصراط الحنان

ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے فیل میں نواز تاہے، اس پر الله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعَالَى عَنهُ مَا فرماتے ہیں کہ جب الله تعالی نے آیت ' إِنَّ الله وَ مَلَيْكُتُ يُصِيَّ الله بن عباس دَضِى الله تعالی عَنهُ مَ الله وَ مَلَيْ وَمَها جراور انصار صحاب برام م رَضِى الله تعالی عَنهُ مُ نے عُرض کی : بیاد سولَ الله اَصلَّى الله تعالی نے تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَ سَلَّمَ، بیشر ف تو خاص آپ کے لئے ہے کین اس میں ہمارے لئے کوئی فضیلت نہیں۔ اس پر الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی اور ارشا وفر مایا' وہی الله عَذَّو جَوَّ مِرحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشے تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں تا کہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے کفر، مَعصِیت اور الله تعالی کی معرفت حاصل نہ کرنے کی اندھیر یوں سے قل ، مہایت اور الله تعالی کی معرفت کی روشنی کی طرف ہدایت فرمائے اور الله تعالی مسلمانوں پرمہربان ہے۔ (1)

## آيت" هُوَا لَّذِي يُصَلِّى عَكَيْكُمْ وَمَلَيِكَتُهُ" مِنْعَلَى روباتي اللهِ

يهال اس آيت معلق دوباتيں يا در كھيں،

(1) .....الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی امت کوجو ریشرف عطافر مایا کہ وہ ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سیاس امت کے قت میں الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دیگر تمام امتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔

(2) .....الله تعالی صرف ان مسلمانوں پر ہی مہر مان نہیں جواس آیت کے نزول کے وقت تھے بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کے لئے بشارے ہے کہ الله تعالی ان پر مہر بان ہے۔

## تَحِيَّةُ مُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴿ وَاعَدَّلَهُمْ أَجُرًا كَرِيْمًا ﴿ وَاعَدَّلُهُمْ أَجُرًا كَرِيْمًا

ترجمة كنزالايمان:ان كے ليے ملتے وقت كى دعاسلام ہے اوران كے ليعزت كا ثواب تياركرركھا ہے۔

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٣، ٤٣، ٥٠ قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٤٣، ٧/٣ ١، الجزء الرابع عشر، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤٣، ٤٦/٧ ٥٠ الجزء الرابع عشر، مدارك،

عراب، بحث الآية. ٢٤١ ص ٤٤، منتقط.

ترجید کنو العِرفان: جس دن وہ الله سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہو گااور الله نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کررکھا ہے۔

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمْ : ان كے ليے ملتے وقت كا ابتدائى كلام سلام ہوگا۔ ﴾ ملتے وقت سے مراد ياموت كا وقت م يا قبروں سے نكلنے كا يا اس سے جنت ميں داخل ہونے كا وقت مراد ہے۔ مروى ہے كہ حضرت عزرائيل عَلَيْهِ السَّلام كى مومن كى روح اس كوسلام كے بغير قبض نہيں فرماتے۔ حضرت عبدالله بن مسعود دَضِى اللهُ تعَالىٰ عَنهُ سے مروى ہے كہ جب حضرت عزرائيل عَلَيْهِ السَّلام مومن كى روح قبض كرنے آتے ہيں تو كہتے ہيں: تيرار بِ تجھے سلام فرما تا ہے اورا يك روايت ميں يہمى ہے كہ مونين جب قبرول سے نكليل گے تو فرشتے سلامتى كى بشارت كے طور پر انہيں سلام كريں گے۔ (1)

## 

ترجمه الالاليمان: اےغیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخری دیتا اور ڈر سنا تا۔ اور اللّه کی طرف اس کے عکم سے بلاتا اور حیکا دینے والا آفتاب۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: اے نبی! بیشک ہم نے تہمیں گواہ اورخوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والا۔اور اللّٰہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چیکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔

﴿ آیَا یُنْهَاالنّبِیُّ إِنَّا آثر سَلْنُكَ شَاهِدًا : اے نبی! بینک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ ﴾ آیت کاس حصیس نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا ایک وصف بیان فرمایا گیا کہ الله تعالٰی نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر ونا ظریعنی مشاہدہ فرمانے والا اور ایک معنی ہے گواہ ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے شاہد کا ترجمہ ' حاضر ناظر' فرمایا ہے ، اس کے بارے میں صدر الا فاضل مفتی نعیم الدین مراو آبادی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے

.....جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٤٤، ٦٠٨٠/، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٤، ٣/٤٠ ٥، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُ الْجِنَانَ)

بين: شابدكاتر جمه حاضر وناظر بهت بهترين ترجمه بهم فردات ِ راغب ميل بين الشَّهُوُدُ وَ الشَّهَادَةُ اَلُحُضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَوِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ" يعنى شهوداور شهادت كمعنى بين حاضر هونا مع ناظر هون كي بصرك ساته هو يا بصيرت كساته هـ (1)

اگراس کامعنی 'دگواه'' کیاجائے تو بھی مطلب وہی بے گاجواعلی حضرت دَخمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نَے ترجے میں لکھا،
کیونکہ گواہ کو بھی اسی لئے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جوعلم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اور سرکار دوعالَم صَلَّی اللهٔ
تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ چُونکہ تِمَام عالَم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سور وفرقان کی
کہلی آیت میں بیان ہوا کہ

ترجیه کنزُالعِرفان: وه (الله) برسی والا ہے جس نے اپنے بندے برقر آن نازل فرمایا تا که وه تمام جہان والوں کوڈرسنانے والا ہو۔ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيرًا (2)

اس لئے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں اوران کے اعمال ، اخوال ، تصدیق ، تکذیب ، ہدایت اور گراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔(3)

حضورا قدس صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حاضرونا ظر بي

اہلسنّت کا بیعقیدہ ہے کہ سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰه تَعَالَیٰ کی عطا ہے حاضرونا ظر ہیں اور بیعقیدہ آیات، اَحادیث اور بزرگانِ دین کے اُقوال ہے ثابت ہے، یہاں پہلے ہم حاضرونا ظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور بزرگانِ دین کے اُقوال میں سے ایک شخصیت کا قول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور بزرگانِ دین کے اُقوال میں سے ایک شخصیت کا قول و کرکریں گے، چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہیں جیسے دیکھنے و کرکریں گے، چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہیں جیسے دیکھنے والا، آئھ کا تل ، نظر، ناک کی رگ اور آئھ کا پانی وغیرہ اور عالَم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قدی قوت والا ایک ہی جگہدرہ کرتمام عالَم کی ایک ہی جاتھ کی تھے اور دوروقریب کی آوازیں سے یا ایک آن میں تمام عالَم کی

- 🕕 ....خزائن العرفان ، الاحزاب، تحت الآية : ۴۵، م ۸۸ ـ \_
  - 2 .....فرقان: ۱ .
- 3 .....ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٤٥، ٥/٠ ٣٢، جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ١٨٠/٦، ملتقطاً.

تَسَيْرِ صَمَا طُالِحِيَّانَ ﴾ (57 ) حدر هشتم

سیر کرے اور سینکٹر ول میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ بیر فقار خواہ روحانی ہویا جسم مثالی کے ساتھ ہویا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ (1)

سور وِاَحزاب کی آیت نمبر 6 میں الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: "اَلمَّبِیُّ اَوْلی بِالْمُوَّ مِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ"

یعنی نبی کریم (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ وَسَلَّمَ) مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور سے بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (اہلِ حق میں سے) اس مسّلہ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ابْنِی حَقَیْقی زندگی مبار کہ کے ساتھ دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر وناظر ہیں اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ، ان کوفیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں اور اس میں نہتو مجاز کا شائبہ ہے نہ تاویل کا بلکہ تاویل کا وہم بھی نہیں۔ (3)

نوث: نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَحاضرونا ظرهون يم متعلق تفصيلى معلومات حاصل كرنے كے لئے مفتى احمہ يارخال نعيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ كَى كتاب 'جاء الحق' اوراس مسئلے سے متعلق ديگر علاءِ المِسنَّت كى كتب كامطالعة فرما كيں۔

## كياالله تعالى كوحا ضرونا ظركهه سكتے ہيں؟

يا در ہے كه الله تعالى كى عطاسے اس كے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَو حاضرونا ظر بين جبكه الله تعالى

**1**.....جاءالحق،حاضروناظر کی بحث مِس ۱۱۲، ملخصاً۔

2 ..... كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الاول في فضائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... الخ، الفصل الثالث، ١٨٩/٦، الحديث: ٣١٩٦٨، الجزء الحادي عشر.

• .....مكتوبات شيخ مع اخبارالاخيار،الرسالة الثامنة عشر سلوك اقرب السبل بالتوجّه الى سيّد الرسل صلى الله عليه واله وسلم، ص ٥٠٠.

سيزه كلظ الجنّان 58 جدده

کوحاضر وناظر نہیں کہہ سکتے کیونکہ حاضر و ناظر کے جولغوی اور حقیقی معنی ہیں وہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں: حاضر و ناظر کا اِطلاق بھی باری عَزَّوَجَلٌ پرنہ کیا جائے گا۔علماءِ کرام کواس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس (کا اطلاق کرنے والے) پر سے نفی تکفیر فر مائی۔ (1)

دوسرےمقام پرِفر ماتے ہیں'' اُسے ( یعنی اللّٰہ تعالیٰ کو ) حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے ، وہ شہید وبصیر ہے، حاضر و ناظر اس کی عطا ہے اُس کے محبوب عَلیْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰو قُوَالسَّلَام ہیں ۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَمُبَشِّمًا الْآنَٰنِ ثِيرًا: اورخو شَخْرى دينے والا اور ڈرستانے والا۔ ﴾ يہال سيّد العالَمين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوو اللهِ وَسَلَّمَ كُوو اللهِ وَسَلَّمَ كُوا يَمَا لَدُاروں كوجنت كَى خوشخرى دينے والا اور كافروں كوجنت كى خوشخرى دينے والا اور كافروں كوجنم كے عذاب كا ڈرسنانے والا بناكر بھيجا۔ (3)

﴿ وَ ذَا عِيبًا إِلَى اللهِ عِبِا ذُنِهِ: اور الله كى طرف اس كَ عَمَم سے بلانے والا ﴾ آيت كاس حصير من حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

تَسْيُرِصَ لَطُالِحِيَانَ } ( 59 ) جلده شَ

<sup>1 .....</sup> فآوي رضويه، كتاب الشقى عروض وقوافي ، ۵۴/۲۹ ـ

**<sup>2</sup>**..... فآوى رضويه، عقا كروكلام ودينيات، ۳۳۳/۲۹\_

<sup>3 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٤، ص٤٤٩.

إلى البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٦٤، ٧/٦٩، حلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٦٦، ص٥٥، ملتقطاً.

نبوت سے ضائر وبَصائر اور قُلُوب وارواح کومنور کیا، حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتابِ عالَم تاب ہے جس نے ہزار ہا آفتاب بنادیئے، اسی لئے اس کی صفت میں منیرار شاد فر مایا گیا۔ (1)

## وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلاً كَبِيْرًا ۞

ترجمة كنزالايمان:اورايمان والول كوخوشنجرى دوكهان كے ليے اللّٰه كابر افضل ہے۔

ترجید کنزالعرفان:اورایمان والول کوخوشنجری دیدو کهان کے لیے اللّٰه کابر افضل ہے۔

﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ : اورا بمان والول كوخوشخرى ديدو- ﴾ يعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ ميس السي عظيم اوصاف پائے جاتے ہيں تو آپ ايمان والول كوية وشخرى ديديں كه ان كے ليے الله تعالىٰ كا بر افضل ہے۔ بر حضل سے مراد جنت ہے ، ياس سے بيمراد ہے كہ نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى امت كے ايمان والول كا رشجه اور شرف ديگر امتوں كے ايمان والوں سے زيادہ ہے ۔ ياس سے بيمراد ہے كه فضل واحسان كے طور پر انہيں نبك اعمال كا اجرزيادہ دیا جائے گا۔ (2)

## خۇشخرى دو،نفرتىن نەپھىلاۋ

اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَ سَلَم کوبشارت و بین کا حکم بھی ارشا و فر مایا ہے اور حضور پر نور صَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَ سَلَم کو بشارت و بین کا حکم بھی ارشا وفر مایا ہے اور آپ صَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَ سَلَم کوبشارت و بین کا حکم بھی ارشا وفر مایا ہے اور آپ صَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَ سَلَم نے خود بھی اس و مد داری کو برخی خوبی سے نبھایا ہے اور امت کو بھی خوشخری و بینے اور نفر تیں نہ پھیلا نے کا حکم ارشا وفر مایا '' خوشخری دو انس بن ما لک دَضِی اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَ سَلَم نے ارشا وفر مایا '' خوشخری دو نفر تیں نہ پھیلا و اوگوں کی آسانی ملح وظر کھوا ور انہیں شختی میں نہ ڈالو۔ (3)

1 .... خزائن العرفان ،الاحزاب ، تحت الآبية : ۴۶، م ۸۵ ـ

2.....صاوى مع جلالين،الاحزاب، تحت الآية: ٤٧، ٥/٥ ١٦٤، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤٧، ٩٩/٧، ملتقطاً.

3 ..... بخارى، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلهم بالموعظة... الخ، ٢/١ ٤، الحديث: ٦٩.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانِ) 60 جلدهش

حضرت عبد الله من عبال رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كرجب نبى كريم صلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يربيه آيت نازل مونى "يَا يَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اللهُ سَلَلْكُ شَاهِدًا وَصُبَقِيمًا وَتَنِيرًا" تو نبى كريم صلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

الله تعالی ہمیں خوشخری دینے اور نفرتیں مٹانے والا بننے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

## وَلا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعَ اَذْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَدَعَ اَذْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا تُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا تُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

توجههٔ کنزالاییهان:اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نه کرواوران کی ایذ اپر درگز رفر ما وَاور اللّه پر بھروسه کرواور اللّه بس ہے کارساز۔

ترجیدة كنزُالعِرفاك: اور كافروں اور منافقول كى بات نه مانو اور ان كى ايذاء پر درگز ركر دواور الله پر بھروسه ركھواور الله كافى كام بنانے والا ہے۔

﴿ وَلَا تُطِحِ الْكُفِرِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ : اور كافرول اور منافقول كى بات نه مانو - ﴿ يَعْنَ الْ حَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، آپ مَه كَ كافرول اور مدينه كے منافقول كى بات نه مانے اور ان كى مخالفت كرنے پر ثابت قدم رئيں اور جب تك الله تعالى كى طرف سے پہنچنے والى ايذاؤل سے درگز رفر ماتے كى الله تعالى كى طرف سے پہنچنے والى ايذاؤل سے درگز رفر ماتے رئيں اور بطور خاص اس معاملے ميں اور عمومى طور پر تمام أمور ميں الله تعالى پر بھروسه ركھ رئيں اور جو دُنيوكى اور اُخروكى اور اُخروكى اور ميں الله تعالى پر بھروسه ركھ رئيں اور جو دُنيوكى اور اُخروكى اور ميں الله تعالى پر بھروسه ركھ رئيں الله تعالى اسے كافى ہے۔ (2)

1 .....معجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ٢٤٧/١، الحديث: ١١٨٤١.

۱۹۹/۷، ۱۸، ۱۷ حزاب، تحت الآية: ۸٤، ۷،۹۹/۷، ۱۰،۰۰، جلالين مع صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ۸۵، ۵/۱۶۵۱۹۶۸، ملتقطاً.

يزصَ اطّالجنَان 61 جدها

## تو گل ایک عظیم کام ہے گ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ پرتو کل کرناعظیم کام ہے لہذا بندے کو چاہئے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد الله تعالیٰ پرتو کل کر تا کے بعد الله تعالیٰ پرتو کل کر تا ہے۔ اور اس کے بعد الله تعالیٰ ہرتو کل کر تا ہے۔ قوالله تعالیٰ اس کے تمام دُنیوی اور اُخروی امور میں اسے کافی ہوتا ہے۔

مسلمانوں کوتو کل کی ترغیب دیتے ہوئے الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ٳڽؗؾۜڹٛڞؙۯڴؙؙؙؙؙؙؗۄؙڶڵ۠ڡؙڣؘڵٳۼٵڶؚؚۘٮؚۘڵڬؙڡٝ<sup>؞</sup>ٞۅٙٳڽؗ ؾۜڂۛۮؙڶٛڴؙؗۿؙڣؘڽ۬ۮؘٵڷٙڹؚؽؾٛڞؙػؙڴۿڞؚۜٛڹۼؙٮؚ؋ ۅؘعؘڮؘٵۺۨڡؚڡؘٚڷؽٮۜٷڴڮٵڵؠٷٞڝؚڹؙۏڽؘ <sup>(1)</sup>

ترجید کنزُالعِدفان: اگر الله تهاری مدوکر نو کوئی تم پر عالب نیس آسکتا اوراگروه تههیں چھوڑ و نے تو پھراس کے بعد کون تمہاری مدد کرسکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو الله ہی پر بھروسه کرنا چاہئے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ (2)

ترجبة كنزًالعِرفان : اورجوالله يربحروسه كري تووه اس

کافی ہے۔

اورتو کل کرنے والوں کی جزابیان کرتے ہوئے ارشاوفر ما تاہے:

وَالَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطَتِ لَنُبَوِّ مَنَّهُمُ وَالَّذِينَ الْمَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِطَتِ لَنُبُوِّ مَنَّهُمُ فِي الْجَنَّةِ عُمَا الْآنُهُرُ فِي مِنْ تَعْتِهَا الْآنُهُرُ فَي الْجَرَالُعُمِلِيْنَ هَٰ الَّذِينَ خَلِائِينَ هَٰ الَّذِينَ صَدَرُوْاوَعَلَى مَيْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (3)
صَدَرُوْاوَعَلَى مَيْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (3)

ترجہ نے کنز العِرفان: اور بیشک جوابیان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پرجگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشان میں رہیں گے ، ممل کرنے والوں کیلئے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اسپنے رب ہی پر بھروسدر کھتے ہیں۔

الله تعالى ہميں تو كل جيسى عظيم نعمت سے سرفراز فر مائے ،ا مين \_

17. ...ال عمران: ١٦٠.

2.....طلاق:٣.

🚯 .....عنكبوت:۸٥،۸٥٥.

حلاهشتم

الحناك الحاك

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الْ ذَا نَكُمُتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُ نَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكَسُّوْهُ نَّ فَكَالُمُ عَلَيْهِ نَّ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَكَتِّعُوْهُنَّ وَنَهَا فَكَتِّعُوْهُنَّ وَنَهَا فَكَتِّعُوْهُنَّ وَمَنْ عِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

ترجیدہ کنزالابیدان: اے ایمان والوجب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر و پھر انہیں بے ہاتھ لگائے جھوڑ دوتو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جے گنوتو انہیں کچھ فائدہ دواورا جھی طرح سے جھوڑ دو۔

ترجیدهٔ کنزُالعِرفان: اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر و پھرانہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دیدوتو ان پرتمہاری وجہ ہے کوئی عدت نہیں جےتم شار کروتو انہیں فائدہ پہنچا وَاورانہیں اچھے طریقے سے چھوڑ و۔

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُ فَي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُ فَ : جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھرانہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دیدو۔ ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرعورت کواز دواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دی تو اس پرعدت واجب نہیں۔ یہاں اس سے متعلق مزید دومسائل بھی ملاحظہ ہوں،

(1)....خُلُوَ تِصِيحة قربت كَتَهُم ميں ہے، تواگر خلوتِ صِيحة كے بعد طلاق واقع ہوتو عدت واجب ہوگی اگر چه از دواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔

(2) ..... بیتکم مومنه اور کتابید دونول عورتول کو عام ہے الیکن آیت میں مومنات کا ذکر فر مانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اُولی ہے۔

نوٹ: یادر ہے کہ فی زمانہ تمام اہلِ کتاب حربی ہیں اور حربیہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں بلکہ ممنوع اور گناہ ہے لیکن اگر کرلیا تو نکاح ہوجائے گا اور بیتکم بھی اس وقت ہے کہ واقعی کتابیہ ہواور اگر نام کی کتابیہ حقیقت میں لا فدہب وَثَر بَیْہ ہے تواس سے نکاح اصلاً نہ ہوگا۔

(تفسيرصراط الحنان)

﴿ فَمَتِنَّعُوهُنَّ: تَوَانَهِيں فَائدہ پہنچاؤ۔ ﴾ فائدہ پہنچانے سے مرادیہ ہے کہ اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو ظاؤت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں تین کپڑے ہوتے ہیں۔

﴿ وَسَرِّحُوهُ قَ سَرَاحًا جَمِيلًا : اور انہيں المجھ طریقے سے چھوڑو۔ ﴾ اچھی طرح چھوڑنا ہے ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیئے جائیں اور ان کوکی ضرّرند دیا جائے اور انہیں روکا نہ جائے کیونکہ ان پرعد تنہیں ہے۔

نَا يُهَاالنَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلْنَالِكَ اَزْوَاجَكَ الَّبِيُّ اتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُ يَرِينُكُ مِنْكُ وَبَلْتِ عَبِّكُ وَبَلْتِ عَبِّكُ وَبَلْتِ عَبِّكُ وَبَلْتِ عَبِّكُ وَبَلْتِ عَبِّكُ وَبَلْتِ عَلَيْكُ وَامْرَا لَا قَلْ عَلَيْكُ وَمَنَا عَلَيْهِمُ وَمَا مَلَكَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ لَا قَلْ عَلِيْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمُ فَيْ وَمَا مَلَكَ اللَّهُ عَنْوُم اللَّهُ عَنْوُم اللَّهُ عَلَيْكُ حَرَجٌ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجُ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجٌ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجٌ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ عَرَاكُ عَلَيْكُ عَرَجُ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ عَرَجُ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَرَجُ لَا يَكُونَ عَلَيْكُ عَرَجُ عَلَى اللّهُ عَفُومًا سَلِي عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَفُومًا سَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَفُومًا اللّهُ عَفُومًا اللّهُ عَنْوَالِكُ اللّهُ عَفُومًا اللّهُ عَنْوَالِكُ اللّهُ عَنْوَالِلْكُ عَلَى اللّهُ عَنْوَالِكُ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْوالِكُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْواللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قرجمة كنزالايمان: اعنيب بتانے والے (بی) ہم نے تمہارے ليے حلال فرمائيں تمہاری وہ يبياں جن كوتم مهر دو اور تمہارے باتھ كامال كنيريں جوالله نے تمہيں فنيمت ميں ديں اور تمہارے بچا كى بيٹياں اور پھپيوں كى بيٹياں اور ماموں كى بيٹياں اور خالا وَں كى بيٹياں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت كى اور ايمان والى عورت اگروہ اپنى جان نبى كى نذر كرے اگر نبى اسے نكاح ميں لا ناچا ہے بي خاص تمہارے ليے ہے امت كے لين ہيں معلوم ہے جوہم نے مسلمانوں پر

يزصَ لَظَالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ حِلْطَالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ حِلْطَالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ حِلْطَالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ حِلْطَالِحِيَّانَ ﴾

مقرر کیا ہے ان کی بیبیوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہتم پرکوئی تنگی نہ ہواور الله بخشنے والامہر بان۔

توجهة كن العوفان: اے نبی! ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائیں جنہیں تم مہر دواور تمہاری مملوکہ کنیزیں جواللّٰہ نے تہہیں مالو نتیمت میں دیں اور تمہارے جیا کی بیٹیاں اور تمہاری بھو پھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے لئے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت (تمہارے لئے حلال کی) اگروہ اپنی جان نبی کی نذر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لا ناچا ہے۔ بیخاص تمہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے۔ (بیخصوصیت کیلئے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پران کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے۔ (بیخصوصیت اس لئے) تا کتم پرکوئی تنگی نہ ہواور اللّٰہ بخشے والا مہر بان ہے۔

﴿ يَا يُهُمَا النَّبِيُّ: اعنى! ﴾ اس آيت ميں نكاح سے متعلق نبى كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ خَصُوصِيت بيان فرمائى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ لِئَ حَلال فرمايا، يهال ان كُنُ اور جن عورتوں سے نكاح كرنا الله تعالى نے اپنے حبيب صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ لِئَ حلال فرمايا، يهال ان كى حيار قسميس بيان كى كَنْ مِيں، ان كى تفصيل درج ذيل ہے۔

- (1) .....وه عورتيل جنهيل نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعُ مِهر عطافر ما يا ، جيس حضرت خد يجرا ورحضرت عائشه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -
- (2).....وه عورتیں جو مال نینیمت میں حاصل ہو کیں ، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جو پریید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ، انہیں تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّہَ نِے آئز اوفر ما یا اوران سے نکاح کیا۔
- (3) ..... نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، مامووں کی بیٹیاں اور خالا وَں کی بیٹیاں جنہوں نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ہجرت کی۔

ساتھ ہجرت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ہجرت کرنے میں حضورا کرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیْءَائِدِهَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کی پیروی کی خواہ انہوں نے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰءَاللّٰهُ تَعَالَیٰءَاللّٰهُ تَعَالَیٰءَاللّٰهُ تَعَالَیٰءَاللّٰهُ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ سے پہلے ہجرت کی ہو یا بعد میں کی ہواور یہ بھی افضل کا بیان ہے کیونکہ ساتھ ہجرت کرنے کے بغیر بھی ان میں سے ہرایک (سے نکاح کرنا) حلال ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خاص حضور پُر نور

الجنان 65 جددهشتم

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوْنَ مِينِ ان عُورتوں كا حلال ہونااس قيد كے ساتھ مُقيَّد ہوجيسا كه حضرت أُمِّ بإنى بنتِ ابو طالب كى روايت اس طرف اشاره كرتى ہے، چنا نچه آپ فرماتى ہيں كه حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مِي كَوْنُولِ فَكَالَ كَا يَعْامُ ديا تو ميں في روايت عذر كوقبول فرماليا، پھر اللَّه تعالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَالْ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَكُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُونَا عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا عَلَيْهُ عَ

(4) .....اس مومنة عورت كوبھى الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ لِيَح طال كرديا جومهراور ذكاح كى شرائط كے بغيرا بنى جان آپ كوبمبه كردے البتة اس ميں شرط بيہ سے رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ است نكاح ميں لانے كاراده فرمائيس تو وہ حلال ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات مِين كماس مِين آئنده كَتَم كابيان ہے كيونكماس آيت كنزول كے وقت حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى أَزُواجَ مِين سے كُونَى بھى اليسى نتھيں جو بہدك ذريعے زوجيت سے مشرف ہوئى ہول۔

﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ: بيخاص تمهارے ليے ہے، ديگر مسلمانوں كيليئېيں۔ ﴾ يعنی مهر ك بغير نكاح كرنا خاص آپ كے لئے جائزہ اُمت كے لئے نہيں، امت پر بہر حال مہر واجب ہے خواہ وہ مهر مُعيَّن نہ كريں ياجان بوجھ كرمهر كى نفى كرديں۔ (1)

﴿ قَلْ عَلِمْنَا مَافَرَضَنَاعَكَيْهِمْ : ہميں معلوم ہے جوہم في مسلمانوں پرمقرر كيا ہے۔ ﴾ يعنى ہم في مسلمانوں پران كى بيويوں عن ہم في مسلمانوں پران كى واجب بيويوں عن جو بجھ مقرر فر مايا ہے جيسے مہرادا كرنا اور نكاح كے لئے گواہوں كا ہونا اور بيويوں ميں بارى كا واجب ہونا اور جيار آزادعور توں تك كو ذكاح ميں لانا اور ان كى ملكيت ميں موجود كنيزوں كے بارے ميں جواحكام لازم كئے وہ ہميں معلوم ہيں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار الله تعالی کے زویک مقرر ہے اوروہ دس درہم ہیں جس سے کم کرناممنوع

سيرصرًا ظالجيَّان ( 66 ) جلد

<sup>1 .....</sup> تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠، ص٦٢٨.

<sup>2 .....</sup> تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠، ص ٢٢٩.

ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دس درہم سے کم کوئی مہزمیں۔(1)

﴿لِكَیْلایکُوْنَ عَلَیْكَ حَرَجٌ : تا كُمّ بِرُونَ تَكَی نه ہو۔ ﴾ یعنی اے حبیب اِصَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، نكاح كَ معاطع مِن آپ كے لئے خصوصی رعایتی اس لئے ہیں تا كرآپ برکوئی تنگی نه ہواور الله تعالی اپنے بندول كے تمام گنا ہوں كو تخشفے والا اور ان پر مهر بان ہے۔

تُرْجِىُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِیَ الیک مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَیْتَ مِتَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُ فَلِی اَدُنی اَنْ تَقَرَّا عَیْنَهُنَّ مِتَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُ فَلِی اَدُنی اَنْ تَقَرَّا عَیْنَهُنَّ عَلَیْهُ اَنْ الله مَافِنُ وَلایکُورَ نَّ وَیَوْمُ اَنْ الله عَلِیْمًا حَلِیمًا اَنْ الله عَلِیمًا حَلِیمًا اَنْ الله عَلِیمًا حَلِیمًا اِنْ الله عَلَیمًا حَلِیمًا حَلَیمًا اِنْ الله عَلَیمًا حَلِیمًا حَلِیمًا اِنْ الله عَلَیمًا حَلَیمًا حَلِیمًا حَلِیمًا حَلَیمًا حَلِیمًا حَلِیمًا حَلِیمًا حَلَیمًا حَلَیمًا حَلِیمًا حَلَیمًا ح

توجہ کنزالایہ ان: پیچے ہٹاؤان میں سے جے چاہواوراپنے پاس جگہ دوجے چاہواور جے تم نے کنارے کردیا تھااسے تہمارا جی چاہواوار جے تم نے کنارے کردیا تھااسے تمہارا جی چاہواواں میں بھی تم پر بچھ گناہ نہیں بیامراس سے نزدیک ترہے کہ ان کی آئمیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو بچھ عطافر ماؤاس پروہ سب کی سب راضی رہیں اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم سب کے دلوں میں ہے اور اللّٰہ علم و طلم والا ہے۔

توجہ یہ کنوالعوفان: ان میں سے جسے جا ہو پیچھے ہٹا واوران میں سے جسے جا ہوا پنے پاس جگہ دواور جنہیں تم نے علیحدہ کر دیا تھاان میں سے جسے تمہارا جی جا ہے (اپنے قریب کرلو) تو اس میں بھی تم پر بچھ گناہ نہیں۔ بیاس بات کے زیادہ زدیک ہے کہان کی آئے تھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور تم انہیں جو بچھ عطافر ماؤاس پروہ سب کی سب راضی رہیں اور (اے اوگو!)اللّٰہ جانتا ہے جوتم سب کے دلوں میں ہے اور اللّٰہ علم والا جلم والا ہے۔

.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٠/١، الحديث: ٣.

(تَفَسِيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ)
■

جلدهشتم

﴿ تُوْجِیْ مَنْ تَسَاعُ مِنْهُنَ : ان میں سے جے جا ہو ہی ہاؤ۔ ﴿ اس سے بہلی آیت میں ان عورتوں کا بیان ہوا جن سے زکاح کرنا اللّه تعالیٰ عَنهُن کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُن کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُو وَالِهِ وَسَلَّم کو و بین گئے خصوصی اختیار بیان کئے جارہے ہیں، چنانچہ ارشا دفر ما یا کہ اے بیارے حبیب! صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُو وَالِهِ وَسَلَّم وَ اِللّهُ تَعَالیٰ عَنهُن کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُو وَالِهِ وَسَلَّم وَ اِللّهُ وَسَلَّم وَ اِللّه وَسَلَّم وَ اِللّه وَسَلَّم وَ اللّه وَسَلَّم وَ اللّه وَسَلَّم وَ اللّه وَسَلَّم وَ اللّه وَ

#### اَزواجِ مُطَهِّرات مِیں عدل سے متعلق حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت مُ

آزواجِ مطهرات رَضِى الله تَعَالَى عَنُهُنَّ مِين عدل كرنے يانه كرنے ہے متعلق خصوصی اختيار ملنے كے باوجود تا جدارِ رسالت صَلَّى الله تَعَالَى عَنُهُنَّ كَماركُ عمل بيتھا كه آپ تمام از واجِ مطهرات رَضِى الله تَعَالَى عَنُهُنَّ كَما تحصد لل فرماتے اوران كى بارياں برابرر كھتے ،سوائے حضرت سود ود رضى الله تعالى عَنُهَا كے، جنہوں نے اپنی باری كادن أممُّ المؤمنين حضرت عاكشہ صدیقة د رضى الله تعالى عنها كودے دیا تھا اور بارگا ورسالت صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِين عرض كيا تھا كه مير على از واج مُطهرات دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ مِين ہو۔

سرکار دوعائم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاسَ عَمْلِ مبارک میں بعد والے لوگوں کے لیے برئی نصیحت ہے کہ درسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے اختیار ملنے کے باوجودا پنی از واج مطہرات دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ وَ میں عدل فرمایا تو جن لوگوں کو بیا ختیار حاصل نہیں بلکہ ان پر عدل کرنا ہی لازم ہے تو انہیں کس درجہ عدل کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں لوگ دویا تین شادیاں تو کر لیتے ہیں کین سب ہیویوں کے درمیان عدل وانصاف سے کا منہیں لیتے ۔اللّٰه تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین ۔

جلدهشتم جلدهشتم

<sup>•</sup> السبجمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ٦ /١٨٧، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ص٩٤٧، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ٧/٣،٥، ملتقطاً.

# لايجِلُّلكَ النِّسَاءُمِنُ بَعُدُولَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُواجٍ وَّلُوُ لَا يَجِلُّلكَ اللهُ عَلَى كُلِّ اعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ اعْمَا مَلكَتْ يَبِينُكُ وَكُلْ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

توجمه کنزالایمان:ان کے بعداورعور تیں تہہیں حلال نہیں اور نہ رہے کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلوا گرچہ تہہیں ان کا حسن بھائے مگر کنیزتمہارے ہاتھ کا مال اور اللّٰہ ہرچیزیز نگہبان ہے۔

توجیه کنزُالعِدفان: ان کے بعد (مزید)عور تیں تمہارے لئے حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لواگر چہ تمہیں ان کاحسن پیند آئے مگرتمہاری کنیزیں جوتمہاری ملکیت میں ہوں اور اللّه ہر چیز پرنگہبان ہے۔

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُمِنُ بَعَثُ : ان كى بعد عور تيل تمهار كے لئے حلال نہيں۔ پينی اے حبيب! صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ كَ نَكَاحَ مِينَ موجودان 9 أزواجٍ مُطَهَّرات كے بعد جنہيں آپ نے اختيار ديا تو انہوں نے اللّٰه تعالَى

1.....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ص٩٤٧، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ص٥٦، ملتقطًا.

سَيْرِصَ اطْالْجِنَانَ 69 حَلاهُ

اوررسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَيَارِكِيا، مَرْ يَدَعُورتَيْل آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں طلاق وے کران کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح کرلیں۔ان اُزواجِ مُطَهِّر ات دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ کی بیع زے افزائی اس لئے ہے کہ جب حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے الله تعالَی اور رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا اَنہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے الله تعالَیٰ علیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا اُورِحِ مُطَمَّر احد صِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ حضور بُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَ احد صَالَ مُعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اَحْرَتُ کہ بیکی اُز واجِ مُطَمَّر احد صِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُنَّ حضور بُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُنَّ حضور بُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے کے حلال کردیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے جا ہیں نکاح فرما کیں ،اس صورت میں سے آپ من سے آپ منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آپیت '' اِنَّ آ اَحْلَلْنَا لَک اَذْ وَاجَکُ … الآیة " ہے۔ (1)

﴿ إِلَّا هَامَلَكُ يَبِينُكَ : مُرَمَهارى كنيزي جوتمهارى مليت ميں ہوں۔ ﴾ يعنى ان أزواحِ مُطَهَّر ات دَضِى اللهُ تعالى عَنهُوَ مِن اللهُ تعالى عَنهُوَ مِن كوطلاق دے كردوسرى عورت سے نكاح كرنا حلال نہيں اگر چه آپ كواس كاحسن و جمال پيند آئے البت آپ كى وه كنيزيں جو آپ كى ملكيت ميں ہوں وہ آپ كے لئے حلال ہيں اور الله تعالى ہر چيز پرنگهبان ہے اس لئے كوئى شخص الله تعالى كى حدول سے تَجاوُ زنہ كرے۔

اس كے بعد حضرت ماربی قبطیه دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُهَا حضورا كرم صَلَّى اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ملك میں آئیں اوران سے حضورانور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ کَ فَرزند حضرت ابرا ہیم دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُهُ بِیدا ہوئے جنہوں نے چھوٹی عمر میں وفات یائی۔(2)

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوالاتَ مُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنُيُّوُ ذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ الطِينَ اللهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ طَعَامٍ عَيْرَ الطِينَ اللهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ

الجنان 70 جلاهشتم

<sup>1 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢٥، ص٧٤ ٩- ٩٤٨.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠ ٨/٣ ٥٠، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص ٩٤٨، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٥٢، ص ٥٦ ملتقطاً.

قَانَتَشِمُ وَاوَلا مُسْتَانِسِيْنَ لِحَوِيْثُ الْقَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النّبِيّ فَيُسْتَجْ مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَجْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَا لَتُبُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَكُوهُنَّ مِنْ وَمَا أَعِجَابٍ لَا لِكُمْ اَطْهُرُ لِقُلُوبِهِنَّ لَوَمَا فَسْتَكُوهُنَّ مِنْ وَمَا أَعِجَابٍ لَا لِكُمْ اَطْهُرُ لِقُلُوبِهِنَّ لَوَ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا الْوَاجَةُ مِنْ بَعْدِمَ كَانَ لَكُمْ اَنْ تُودُو اللّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اللّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا الْوَاجَةُ مِنْ بَعْدِمَ ابْدًا لِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْ اللّهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

توجمة تكنزالايمان: اے ايمان والونبی کے گھر وں ميں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤمثلاً گھانے کے ليے بلائے جاؤنہ يوں کہ خوداس کے پلنے کی راہ تکوہاں جب بلائے جاؤتو حاضر ہواور جب کھا چکوتو متفرق ہوجاؤنہ يہ کہ بلیٹے باتوں ميں دل بہلاؤ بيثک اس ميں نبی کوايذ اہوتی تھی تو وہ تبہار الحاظ فرماتے تھاور الله حق فرمانے ميں نہيں شرما تا اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مائلوتو پر دے کے باہر سے مائلواس ميں زيادہ سھرائی ہے تبہارے دلوں اور ان کے دلوں کی اور تبہیں نہیں بہنچنا کہ دسولُ الله کو ایذ ادواور نہ بہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیبیوں سے نکاح کروبیشک بیداللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگرتم کوئی بات ظاہر کرویا چھپاؤتو بیشک الله سب چھ جانتا ہے۔

توجہ کے کنوالعوفان: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہوجب تک اجازت نہ ہوجیسے کھانے کیلئے بلایا جائے۔
یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہوجا وکھر جب کھانا کھالوتو چلے
جا وَاور بینہ ہوکہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹے رہو۔ بیٹک بیہ بات نبی کوایذ ادی تھی تو وہ تمہار الحاظ فرماتے تھے اور
اللّٰه حق فرمانے میں شرما تانہیں اور جب تم نبی کی ہیویوں سے کوئی سامان مانکوتو پر دے کے باہر سے مانکو تمہارے دلوں

تَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 71 حددهشتم

اوران کے دلوں کیلئے بیزیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ دسولُ الله کو ایذ ادواور نہ بیجائز ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بیشک بیدالله کے نزدیک بڑی شخت بات ہے۔ اگرتم کوئی بات ظاہر کرویا چھیاؤ تو بیشک الله سب کچھ جانتا ہے۔

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنُوٰ الصابِمان والوالِ ﴾ مفسرين نے اس آيت كشانِ نزول سے متعلق مختلف روايات ذكر كى ہيں، ان ميں سے دوروايات درج ذيل ہيں،

(1) ..... جب سركار دوعالم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ حَضرت زينب دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهَا سے نكاح كيا اور و ليمه كي عام وعوت فرما ئي تولوگ جهاعت كي صورت ميں آتے اور كھانے سے فارغ ہوكر چلے جاتے تھے۔ آخر ميں تين صاحب السيہ تھے جو كھانے سے فارغ ہوكر جيلے جارے تھے۔ آخر ميں تين صاحب السيہ تھے جو كھانے سے فارغ ہوكر بيٹھے دہ گئے اور انہوں نے گفتگو كاطويل سلسله شروع كر ديا اور بہت دير تك تھ ہر سرے مكان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں كو تكليف ہوئى اور حرج واقع ہوا كہ وہ ان كى وجہ سے اپناكام كاح بجھن كر سكے۔ رسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عَنْهُنَّ كے جرول ميں تشريف لے گئے اور رسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عَنْهُنَّ كے جرول ميں اللهُ تعَالى عَنْهُنَّ كے جرول ميں اللهُ تعالى عَنْهُنَّ عَدِ حضورا كرم صلّى اللهُ تعَالى عَنْهُنَّ كے جو دوره فرما كر تشريف لائے تو اس وقت تك بيلوگ اپنى با تو ل ميں گئے ہوئے تھے۔ حضورا كرم صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دولت سرائے ميں داخل وسَلَم پھروائي ہوئے اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دولت سرائے ميں داخل ہوئے اور در وازے بر بردہ ڈال ديا ، اس بر بير آيت كريم نازل ہوئى۔

(2) .....مسلمانوں میں سے پچھلوگ نی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَهَانَ كَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَهَانَ كَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَهَانَ كَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِيْ وَسَلَّمُ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي وَسَلَّمُ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ وَاللَّهُ وَمَالِهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْ

اس کاخلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! میرے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے گھرول میں یونہی حاضر نہ ہوجا وَ بلکہ جب اجازت ملے جیسے کھانے کیلئے بلایا جائے تو حاضر ہوا کر واور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پینے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تہمیں بلایا جائے تواس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آ واب کی کممل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقد س گھر میں واخل ہوجا وَ، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہوجا وَ تو وہاں سے چلے جاؤاوریہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو کیونکہ تبہارائے مل اہل خانہ کی تکلیف فارغ ہوجا وَ تو وہاں سے جلے جاؤاوریہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو کیونکہ تبہارائے مل اہل خانہ کی تکلیف

سيوصرًا طُالِجِيَانَ ﴾ ﴿ حِلاهُ

اوران کے حرج کا باعث ہے۔ بیشک تمہارا بیمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے مبیب صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کُو اللهِ وَسَلَّمُ کُورُ مَا تَے تَصَلِیکن وہ تمہارا کھا ظفر ماتے تقے اور تم سے چلے جانے کے لئے نہیں فرماتے تھے کیکن اللّه تعالیٰ حق بیان فرمانے کور کے نہیں فرماتا۔ (1)

## آيت" لَا تَنْ خُلُوا ابْيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُتُّوذَ نَ لَكُمْ "عاصل مونے والى معلومات

اس آیت ہے جارباتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....الله تعالى نے اپنے حبیب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَى بارگاه ميں حاضرى كَ وَاب خود بيان فرمائے ،اس علوم ہواكہ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَى بارگاه ميں جومقام حضور پُر نور صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كُوحاصل ہے وہ مخلوق ميں سے سے معلوم ہواكہ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلّم كُوحاصل ہے وہ مخلوق ميں سے سى اور كوحاصل نہيں ۔

(2) .....آیت کے اس جھے" إِلَّا اَنْ يُتُوْذُنَ لَكُمْ" ہے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں كوكسى گھر میں اجازت كے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ۔

یا در ہے کہ ریم آیت اگر چہ خاص نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اَزُ وَاحِیُ مُطَبَّر ات دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ حے ق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا تھم تمام مسلمان عور توں کے لئے عام ہے۔

- (3).....کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے۔
- (4) ....مهمان کوچاہئے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیرتک نہ طہرے تا کہ اس کے لئے کرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔

#### حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَانِ كَرَمُ اور كَمَالِ حِيا

اس آیت کے شانِ نزول سے سرکارِ دوعالُم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى كَمَالِ حِيا، شانِ كرم اور حسنِ أخلاق كے بارے میں معلوم ہوا كہ ضرورت كے باوجود صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے بین فرمایا كہ اب آپ چلے جائے بلكہ آپ نے وطریقہ اختیار فرمایا وہ حسنِ آداب كی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والاہے۔

﴿ وَإِذَا سَالَتُنَّهُ وَهُنَّ مَتَاعًا: اور جبتم نبي كى بيويوں سے كوئى سامان مائلو۔ ﴾ آيت كشانِ زول سے متعلق دو

1 .....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٢١٣/٧،٥٣ ٢ - ٢١٤، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣، ص٥٦ - ٣٥٧، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣، ص ٩٤٨ - ٩٤٩، ملتقطاً.

المشمّر المشمّر

روایات او برذ کر هوئیں، یہاں مزید دوروایات ملاحظه ہوں،

(2) .....حضرت عمر فاروق دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰءَ عُهُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یاد سولَ الله اَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں تواگر آپ اُمَّہا ت المونیین کو پردے کا حکم فر مادی (تو بہت بہتر ہوگا) ، تواللّٰه تعالیٰ نے حجاب کی آیت ناز ل فر مادی \_ (2)

آیت کے اس جھے کا خلاصہ ہے کہ اے ایمان والو! جبتم میرے صبیب صلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَی از واحِ مطہرات سے کوئی سامان ما گلوتو پر دے کے باہر سے ما گلو۔ بغیراجازت کے داخل نہ ہونا، با تیں کرنے کے لئے وہاں بیٹے مطہرات سے کوئی سامان ما گلوتو پر دے کے باہر سے ما گلوت بغیراجازت کے دلوں کیلئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کیونکہ اس صورت نہر ہنا اور پر دے کے پیچھے سے ما نگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کیلئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ (3)

ا جنبی مر داور عورت کو پر دے کا حکم

اَزواجِ مُطَّبَّرات دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُنَّ امت کی ما نیس ہیں اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں بُراخیال لانے کا تَصَوُّ رَتَک نہیں کرسکتا ،اس کے باوجود مسلمانوں کو ریتکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پر دے کے پیچھے سے

1 .....بخارى، كتاب الوضوء، باب خروج النساء الى البراز، ٧٥/١، الحديث: ١٤٦.

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة الاحزاب، باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي الّا ان يؤذن لكم... الخ، ٣٠٤/٣، الحديث: ٧٩٠٠.

◙ ....ابو سعود،الاحزاب،تحت الآية:٣٣٠/٤،٥٣، حمل مع جلالين،الاحزاب، تحت الآية:٥٣، ٩٤/٦ ١٩٥-١٩، ملخصاً.

ما گوتا کہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدانہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں ہے تھم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کہا تھا ہوگا؟ عام عورتوں کو پر دہ کرنے اوراجنبی مردوں کوان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جوازواج مطہرات دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنَهُنَّ کا ہے، اس لئے یہاں دل میں شیطانی وسوے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مردمیں پر دہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کئے جارہ اور وُثُو کی معاملات کے ہرمیدان میں عورت اور مردایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلنے فظر آرہے ہیں جبکہ پردے کے حق میں بولئے والوں کو پرانی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر صَرف نظر کیا جارہا ہے، ایسے طورطریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کرلیں کہ ان کا بیمل اللّه تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم کے مطابق ہے یادہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللّه تعالیٰ انہیں سی مجابد اور اسلامی احکام پڑمل کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

# کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پراعتا دنہ کرے

اس آیت سے بی بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک، پارسااور پر ہیز گار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مَا اللّٰهِ عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَا اللّٰهِ عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مَا اللّٰهِ عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَا اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّ

1 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٦٧/٤، الحديث: ٢١٧٢.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 75 ) جلد الم

طرح وہ کنیزیں جوباریابِ خدمت ہوئیں اور قربت سے سر فراز فر مائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لئے حرام ہیں۔ (1) ﴿ وَانَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِنْكُ مَا اللّٰهِ عَطَلَيْهَا : بیشک بداللّٰه کے نزویک برسی سخت بات ہے۔ ﴾ یعنی نبی کریم صَلّی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم کوایڈ اوینا اوران کے وصالی ظاہری کے بعدان کی اَزواجِ مُطَّبَر ات دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُنَّ سے نکاح کرنا اللّٰه تعالَی عَنْهُنَّ سے نکاح کرنا اللّٰه تعالَی عَنْهُنَّ سے نکاح کرنا اللّٰه تعالَی عَنْهُوالِهِ وَسَلّم کو بہت کے نزویک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں بیبتا دیا گیا ہے کہ اللّٰه تعالی نے اپنے حبیب صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلّم کو بہت بری عظمت عطافر مائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ (2)

﴿ إِنْ تُنْبُكُ وَالْشَيْئَا اَوْتُحُفُوْ اللهُ وَمَا اللهُ وَسَلَمَ مَ كُولَى بات ظاہر کرویا چھپاؤ۔ ﴾ یعنی نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہر کی کے بعدان کی اَزواجِ مُطَّمَّر اَت دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ ہے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرویا چھپاؤ تو یا در کھو کہ بیٹک الله عَزَّوَجَلَّ سب کچھ جانتا ہے اور وہ تہمیں اس کی سزادے گا۔ (3)

لاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي الْبَالِهِنَّ وَلا اَبْنَالِهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَجْوَانِهِنَّ وَلاَ اَبْنَالِهِنَّ وَلاَ الْبَالْهِنَّ وَلاَ الْبَالْهِنَّ وَلاَ اللهُ الله

توجمهٔ کنزالایمان: ان پرمضا کقهٔ نبین ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اورا پی کنیزوں میں اور اللّٰہ سے ڈرتی رہو بیشک ہرچیز اللّٰہ کے سامنے ہے۔

ترجید کنزالعوفان:عورتوں پران کے بابوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھانجوں اور بھانجوں اور اسپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں (پردہ نہ کرنے میں) کوئی مضا نقہ نہیں اور اللّٰہ سے ڈرتی رہو۔ بیٹک اللّٰہ ہرچیز پرنگہبان ہے۔

مِرَاطُالْجِنَانَ 76 جلاهشمّ

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣، ٩ /١٨٠٠ ، ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣، ٤ /٣٣٠، حمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣، / ٢٣٠، ملتقطاً.

<sup>2.....</sup>جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ١٩٥/٦، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠، ٩/٣، ٥٠، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>جلالين مع صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٤٥، ٥/٥ ٢٥.

﴿ لَاجْمَا مَعَ كَدُيْ هِنَ فَيَ اَبَا يَهِ قَنَ اَن بِران كے بابوں كے بارے ميں كوئى مضا كفتہ بيں۔ ﴾ اس سے بہلى آيت ميں بردے كا حكم ديا گيا اوراس آيت ميں ان لوگوں كابيان كيا جارہا ہے جن سے بردہ نہيں ہے۔ شانِ بزول: جب بردہ كرنے كا حكم نازل ہوا تو عور توں كے باپ، بيٹوں اور قريب كے رشتہ داروں نے رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كيا ہم اپنى اور اور بيٹيوں كے ساتھ بردے كے باہر سے گفتگو ميں عرض كى: ياد سو لَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كيا ہم اپنى اور اور بيٹيوں كے ساتھ بردے كے باہر سے گفتگو كريں؟ اس بريد آيت كريم مازل ہوئى اور ارشا وفر مايا گيا كہ تور توں براس ميں بھے گناہ نہيں كہ وہ اپنے بابوں ، بيٹوں ، بيٹوں ، بيٹوں ، بيٹوں اور بھا نجوں سے بردہ نہ كريں اور ان قريبى رشتہ داروں كے سامنے آنے اور ان سے كلام كرنے ميں كوئى حرج نہيں ، يو نہى مسلمان عور توں اور اپنى كنيزوں كے سامنے آنا بھى جائز ہے۔

نوٹ: یہاں آیت میں چیااور ماموں کاصراحت کے ساتھ ذکرنہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔<sup>(1)</sup>

### عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل 💸

یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں،

- (1) .....گر مرشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے اِلّا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہواور محرم سے مرادوہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہو۔
- (2) .....مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کود مکیسکتی ہے اوراس کا وہی تھکم ہے جومر دکومر دکی طرف نظر کرنے کا ہے یعنی ناف کے پنچے سے گھٹے تک نہیں دکیسکتی باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کرسکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔<sup>(2)</sup>
- (3) .....نیک پر ہیز گار تورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار تورت کے دیکھنے سے بچائے ، یعنی اس کے سامنے دو پیٹہ وغیرہ ندا تارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل وصورت کا ذکر کرے گی۔(3)
- (4) .....کا فرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپا نالازم ہے سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کے لئے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ (<sup>4)</sup>
- 1 .....ابو سعود ، الاحزاب ، تحت الآية: ٥٥ ، ٣٣١/٤ ، مدارك ، الاحزاب ، تحت الآية: ٥٥، ص ٩٤ ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ٣/٠٠ ، ملتقطاً.
  - ۳۷۱-۳۷۰/۲ والنظر واللمس، ۲/۳۷-۳۷۱.
  - € .....عالمگيري، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحلّ للرجل النظر اليه وما لا يحلّ له... الخ، ٣٢٧/٥.
    - 4 .....جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ١٩٦/٦.

التَسْيُرِصَ اطْالِحِيَانَ **77** حِلا<sup>هُ</sup>

الله تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کوشریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔
﴿ وَاتَّقِیْنَ اللّٰهِ : اور اللّٰه ہے ڈرتی رہو۔ ﴾ یعنی اے عور تو اِتمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا اسے پورا کر واوراس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللّٰه تعالی ہے ڈرتی رہویہاں تک کہ مہیں کوئی غیر خدد کیھے تم پراپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینالازم ہے اور یا در کھو کہ بیشک اللّٰه تعالیٰ ہر چیز پرنگہبان ہے اور بندوں کے اقوال اور افعال کسی حال میں بھی اس سے چھے ہوئے نہیں ہیں۔ (1)

# اِتَّاللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَ اللَّهِ الَّذِيثَ امَنُوْاصَلُّوْا اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

توجهه کنزالایمان: بیشک اللّه اوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔

﴾ ترجهه کنوالعوفان: بیشک اللّه اوراس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔اے ایمان والو!ان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْإِكْتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيّ: بيشك الله اوراس كفرشة نبى پرورود بهيجة بين - ﴿ يِهَ يَتِ مِباركسيّر المُسِيّر المُسِيّر المُسِيّد الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاصِر تَكُ نعت ہے، جس ميں بنايا گيا كه الله تعالَى الله تعالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُومَتَ كُرتَ بين اور وَسَلَّمَ بِرَحْت نازل فرما تا ہے اور فرضة بھی آپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونَ مِين وَعَالَ رَحْمَت كُرتَ بين اور الله مَسلمانو! تم بھی ان پر درودوسلام بھیجویعنی رحمت وسلامتی كی دعائيں كرو۔

اعلی حضرت اما م احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَهِ النَّهَائَى عَقيدت وَمحبت كِساتُهَ اَشْعار كَي صورت ميں بارگا وِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِين درود وسلام كامديد پيش كيا ہے، انہى كے الفاظ ميں ہم بھى عرض كرتے ہيں:
کعبہ کے بدرُ الدُّ جَیٰ تم په كروڑوں درود طيبہ کے شمس الصُّیٰ تم په كروڑوں درود

❶.....روح البيان،الاحزاب،تحت الآية:٥ ٧٠/٧،٥ ٢ ٢، قرطبي،الاحزاب،تحت الآية:٥ ٥٠/٧،٧ ١،الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

دافعِ جمله بلا تم په کرورول درود

شافعِ روزِ جزا تم په کروڙوں درود

أور

شمع بزم بدایت په لاکھوں سلام نوبهارِ شفاعت په لاکھوں سلام نوشتہ بزم جنت په لاکھوں سلام مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شہریارِ ارم تاجدارِ حرم شبِ اسریٰ کے دولھا یہ دائم درود

صلوة كامعنى

صلوٰ قالغوی معنی دعاہے، جب اس کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تواس سے مرادر حت فر مانا ہے اور جب اس کی نسبت عام مونین کی جب اس کی نسبت عام مونین کی جب اس کی نسبت عام مونین کی طرف کی جائے تواس سے مراد دعا کرنا ہے۔ (1)

علامه احمصاوی دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (بہاں آیت میں) الله تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مرادالی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہواور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مرادان کا ایسی دعا کرنا ہے جورسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی شان کے لائق ہو۔ (2)

### آيت دروداور حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظَمت وشان

بدآیت مبارکه سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى انتهَا لَى عَظمت وشان پر دلالت كرتى ہے، يهال اس عاتى بزرگان وين كے 3 إرشادات ملاحظه هول:

(1) .....حافظ محمد بن عبد الرحل سخاوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فَر ماتِ مِين: درودشريف كى آيت مدنى ہا دراس كامقصديد ہے كہ الله تعالى الله تعالى عليه وَاللهِ وَسَلَم كَى وه قدر ومُنزلت بتار ہاہے جومَلا عِالَى (عالَم بالا عنی فرشتوں) میں اسے حضور ہے كہ وه مُقرّب فرشتوں میں اسپنے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ثنا بيان فرما تا ہے اور يدكه فرشتے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيصلاة وَسِلام عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَسِلام عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيصلاة وسلام عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيصلاق وسلام عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْم بيصلاق وسلام عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيصلاق و اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم بيصلاق و اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالّ

1 ..... تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص٦٣٤.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ٥/٥ ١٦٥.

تَفُسينوصَرَاطُ الْجِنَانَ }

حلدهشتم

تا كەينىچەدالى اورادىردالى سارى مخلوق كى ثنا آپ ىرجمع ہوجائے۔

مزید فرماتے ہیں: آیت میں صیغہ " پُصِدُّونَ " لایا گیاہے جونیمی پردلالت کرتاہے تا کہ معلوم ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ ک اوراس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں حالانکہ اَوّلین وآخرین کی انتہائی تمنایہ ہوتی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ک ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہوجائے تو زہے نصیب اوران کی قسمت بیکہاں! بلکہ اگر عقلندہ بوچھاجائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، مجھے یہ پہندہ یا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تو پہند کر ہے گا۔ اِس بات سے اُس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لوجن پر ہمارارب اوراس کے تمام ملائکہ ہمیشہ درود جھیجتے ہیں۔ (1)

(2) .....اما مهل بن محرد خمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ فرماتے بيں: الله تعالى نے اس ارشاد" إِنَّ الله وَ مَلَّهُ مُعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَجُوشُونِ الله تعالى كا الله تعالى كا وَمَعَلَيْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلام وَ بَعْنَ اللهُ تعالى كا حَمَ وَ مَعْنَدِهِ الصَّلَو فُو السَّلام وَ بَعْنَ اللهُ تعالى كا مَعْنَدِهُ وَ اللهُ وَسَلَمْ بِهُ وَمَعْنَ اللهُ تعالى كا فَوَ السَّلام وَ مَعْنَدُهُ وَالسَّلَام وَ مَعْنَدِهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ ا

درود پاک کے 4 فضائل

اَ حادیث میں درود شریف پڑھنے کی بکشرت ترغیب دلائی گٹی اور بیسیوں مقامات پراس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ترغیب کے لئے یہاں 4 اَ حادیث ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....حضرت ابوطلح انصارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين ايك دن حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَشريف
  - .....القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى: اذَّ الله وملائكته يصلُّون على النبي... الخ، ص٥٨-٨٦.
  - 2 ----القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى: اذّ اللّه وملائكته يصلّون على النبي... الخ، ص٦٦-٨٧.
    - 3 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ٥١/٥٠٥.

النساوم المالكيان (80)

لائے اور بثاشت چرواقدس میں نمایاں تھی،ارشا دفر مایا:''میرے پاس حضرت جریل عَلَیْه السَّلام آئے اور کہا:''آپ کارب عَزْوَجَلُ فرما تاہے: کیا آپراضی نہیں کہ آپ کی اُمت میں جوکوئی آپ پر درود بھیجے، میں اس پردس بار درود بھیجوں گااور آپ کی اُمت میں جوکوئی آپ پرسلام بھیجوں گا۔(1)

- (2) .....خضرت عبدالله بن مسعود رضى اللهُ تعَالى عنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَا وَالْمَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللهُ وَالْمَالِولُولُ اللهُ وَالْمَالِ وَاللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَالْ
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر ورَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فرمات على : جونبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ برايك بار درود بيجة بين \_(4)

# درود پاک کی 44 بر کتیں گا

درودِ پاک بڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بیٹار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے،
بررگانِ دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو بیان کیا گیا
ہے، یہاں ان میں ہے 44 برکتیں پڑھ کراپنے دلوں کو منور کریں اور درو دیا کہ عادت بنا کران برکتوں کو حاصل کریں:
(1) جوخوش نصیب دسولُ اللّه مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَدَّمَ پروُرود بھی جتاہے، اس پر اللّه تعالیٰ ،فرشتے اور دسولُ اللّه مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَدَّمَ بِروُرود بھی جتاہے، اس پر اللّه تعالیٰ ،فرشتے اور دسولُ اللّه مَعَالَىٰ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَدَّمَ خود وُرود بھی جتاہے۔ (2) ورود شریف خطاوَں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (3) درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (5) گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اعمال پاکیزہ ہوجاتے ہیں۔ (4) ورود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (5) گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے جو اُس کے لئے درود خود اِستغفار کرتا ہے۔ (7) اس کے نامہُ اعمال میں اجرکا ایک قیراط کھا جاتا ہے جو اُصد پہاڑی مثل ہوتا ہے۔ (8) درود پڑھنے والے کو اجرکا پورا پورا پیانہ ملے گا۔ (9) درود شریف اس شخص کے لئے دنیا اُصد پہاڑی مثل ہوتا ہے۔ (8) درود پڑھنے والے کو اجرکا پورا پورا پیانہ ملے گا۔ (9) درود شریف اس شخص کے لئے دنیا

❶ .....سنن نسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص٢٢٦، الحديث: ٢٩٢.

راظالجنان 81 جلاهشتم

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٧/٢، الحديث: ٤٨٤.

<sup>3.....</sup>در مختارورد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة الى انتهائها، ٢٨٤/٢.

<sup>4.....</sup>مستد امام احمد، مستد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢١٤/٢، الحديث: ٦٧٦٦.

وآخرت كے تمام أموركيليك كافى موجائے گاجواينے وظائف كاتمام وقت درود پاك برط صنے ميں بسر كرتا ہو۔ (10)مصائب سے نجات بل جاتی ہے۔(11)اس کے درود یاک کی حضور صلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مُوالى وي گے۔(12)اس کے لئے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔ (13) درود شریف سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضااوراس کی رحت حاصل ہوتی ہے۔ (14)الله تعالی کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔(15) عرش کے ساید کے بنچے جگد ملے گی۔(16) میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔(17) حوض کو ٹریر حاضری کا موقع مُئیسر آئے گا۔ (18) قیامت کی پیاس سے محفوظ ہوجائے گا۔ (19) جہنم کی آگ ہے چھٹکارایائے گا۔(20) پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔(21) مرنے سے پہلے جنت کی منزل د مکھ لےگا۔(22) جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔(23) درود شریف پڑھنے والے کوبیس غزوات سے بھی زیادہ اثواب ملے گا۔(24) درودشریف تنگدست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔(25) پرسرایا یا کیزگی وطہارت ہے۔ (26) درود کے وِرد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔(27) اس کی وجہ سے سوبلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات یوری ہوتی ہیں۔(28) یوایک عبادت ہے۔(29) درووشریف الله تعالی کے نزدیک بیندیدہ اعمال میں سے ہے۔(30) درود شریف مجالس کی زینت ہے۔(31) درود شریف سے غربت وفقر دور ہوتا ہے۔(32) زندگی کی تنگی دور ہوجاتی ہے۔ (33)اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کئے جاتے ہیں۔(34) درود یاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَقَريب موكا \_(35) درووشريف سے درود پر صنے والاخود،اس كے بيٹے يوتے نفع يائيں كے۔(36)وہ بھى نفع حاصل كرے كاجس كودرود ياك كا ثواب بہنچايا كيا۔(37) الله تعالى اوراس کے رسولِ مُکرَّ م کا قرب نصیب ہوگا۔ (38) بدرودایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ (39) نفاق اورزنگ سے دل پاک ہوجاتا ہے۔ (40) درودشریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ (41) خواب میں حضور اکرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زيارت موتى ہے۔ (42) درودشريف پر صنے والالوگول كى غيبت سے محفوظ ر ہتا ہے۔(43) درودشریف تمام اَعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔(44) درودشریف دین و دنیامیں زیادہ نفع بخش ہےاوراس کےعلاوہ اس وظیفہ میں اس مجھدارآ دمی کے لئے بہت وسیع ثواب ہے جواعمال کے ذَخائر کو اکٹھا کرنے پرحریص ہےاوعظیم فضائل، بہترین مناقب،اورکثیر فوائد پرمشتمل کے لئے جوکوشاں ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درودیاک پڑھنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

(تفسيرصراط الجنان)

### درود پاک پڑھنے کی حکمتیں

الله تعالی علیہ والا معالی میں اس کے مار کرتے ہوئے درودشریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درودشریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَ سَلَمْ الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَ سَلَمْ الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَ سَلَمْ کے مومنوں پرسب سے زیادہ احسانات ہیں، اس کئے میں اور حبیب خدا، تاجدارا نبیاء، سَر ور ہر دوسرا صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَ سَلَمْ کے مومنوں پرسب سے زیادہ احسانات ہیں، اس کئے میں اور حبیب خدا، تاجدارا نبیاء، سَر ور ہر دوسرا ہم پر درود پڑھنام مقررکیا گیا ہے، چنانچے علامہ تعاوی دَحمة الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَ سَلَمْ کِی عَلیْ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَمْ پر درود پڑھنام مقررکیا گیا ہے، چنانچے علامہ تعاوی دَحمة الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَمْ پر دورو پڑھنام کی الله تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَمْ پر دُرود بِ جین الله تعالیٰ کے حتی کوادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَمْ پر دُرود ورج ہے کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل وا کمل کی شفاعت نہیں کرسے بہی الله تعالیٰ کے میار نواز کر ہم احسان جا کی بی نواس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فر مائی تا کہ ہمارے درود آپ صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَمْ کے احسان کا بدلہ دینے احسان کا بدلہ دین جا میں واس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فر مائی تا کہ ہمارے درود آپ صِمَلَی الله عَلَیْهُ وَ الله وَ سَلَمْ کے احسان کی درود آپ میں تو اس کے درود آپ ہے سکی الله وَ سَلَمْ کے احسان کا بدلہ دین جا میں واسم کی ہم آپ صَلَّی فر مائی تا کہ ہمارے درود آپ صِملَی الله وَ سَلَمْ کے احسان کا بدلہ دین جا میں واسم کی ہم آپ صِملَی کی احسان کا بدلہ دین جا میں واسم کی ہم آپ صَلَّی فر مائی ہیں واسم کی ہم آپ صَلَی کی الله کی الله کی الله کے احسان کا بدلہ دین جا میں واسم کی ہم آپ صَلَی کی الله کی اللہ کی کے احسان کا کہ کی الله کی الله کی کے احسان کا کہ کی الله کی کی کے احسان

ابو محرم جانی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اے نُخاطَب! نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُورو وَ بَشِيخِ كانفع حقيقت ميں تيرى ہى طرف لوٹا ہے گويا تواپينے لئے دعاكر رہاہے۔

ابن عربی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِرُورو و بَضِحِنِ كَا فَا كَده دروو بَضِحِنِ كَا فَا كَده دروو بَضِحِنِ كَا فَا كَده دروو بَضِحِنِ فَاللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بِرُ حَنْ واللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرُ حَنْ واللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا مِن بِی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی محبت ہے اور اسے الله تعالیٰ کی طرف اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی موجود ہے۔ اور اسے الله تعالیٰ کی طرف مبارک اور مُقدّس نبیت موجود ہے۔ (1)

القول البديع، المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص٨٣، ملخصاً.

اطّالجنّان 83 جلاهشتم

#### درود پاک نه پڙھنے کی 2وعيديں

اَ حادیث میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں و ہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، یہاں ان میں سے دواَ حادیث درج ذیل ہیں،

- (1) .....حضرت ابو ہریر ہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جولوگ سی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پِرُورود پڑھیں تو (قیامت کے دن) ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی ، اگر اللّٰه تعالیٰ جیاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور جیاہے گا تو ان کومعاف فر مادے گا۔ (1)
- (2) .....حضرت جابردَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روایت ہے، سید المرسکین صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ' جس کے پاس میرا ذکر ہوااور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھاوہ بد بخت ہے۔ (2)

# درود پاک ہے متعلق 6 شرعی اَ حکام

آیت کی مناسبت سے درود یاک سے متعلق 6 آہم باتیں ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....کسی مجلس میں سرکار دوعالَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ذَكَرَكِيا جائے تو ذكر كرنے اور سننے والے كا ايك مرتبه درود وسلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے اور نماز کے قعد واخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔
- (2) ..... جضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَتَالِعَ كَرَكَ آپ كَيْ آل وأصحاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ أور دوسر عمونين برجهی درود جمیجا جاسکتا ہے لینی درود شریف میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَنَامِ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَنامِ اقدس کے بعدان کوشامل کیا جاسکتا ہے جبکہ مستقل طور پر حضورا کرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے سواان میں سے کسی پر درود جمیجنا مکروہ ہے۔

  (2)
- الله عليه وسلم، باب في الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، ٢٤٧/٥، الحديث: ٣٣٩١.
  - 2 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه : على، ٦٢/٣، الحديث: ٣٨٧١.

تَسَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ 44 حداده

ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں بینی درود شریف میں حضور پُرنور صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاعِزت وَتَکریم ہے۔ علماء نے اَللَّهُمَّ وَکرے بغیر درود شریف الله تعالَی علیہ وَسَلَّمَ کَاعِزت وَتکریم ہے۔ علماء نے اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاعِزت وَتکریم ہے۔ علماء نے اَللَّهُمَّ صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاعِزت وَتکریم ہے۔ علماء نے اَللَّهُمَّ صَلَّی الله تَعَالَیٰ مُحَدَّمَ ہِ کِمعِی بیان کے بین کہ یار ہے! محمد مصطفیٰ صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاعِرت مِیں ان کی دعوت عالب فرما کراوران کی شریعت کو بقاعنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کراوران کا ثواب زیادہ کر کے اور آخرین بران کی فضیلت کا اظہار فرما کراوران کا ثواب زیادہ کر کے اور آخرین بران کی فضیلت کا اظہار فرما کراوران کا ثواب زیادہ کر کے اور آخرین بران کی شان بلند کر کے۔ (1)

- (5) .....خطبے میں حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كانام بِإِكْن كردل میں درود برِ طیس ، زبان سے سكوت فرض ہے۔ (2)
- (6) .....اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے درودوسلام پڑھنے کے لئے کسی وقت اور خاص حالت مثلاً کھڑے ہوکریا بیٹھ کر پڑھنے کی قیدنہیں لگائی چنانچہ کھڑے ہوکریا بیٹھ کر، جہاں جاہے، جس طرح جاہے، نماز سے قبل یا بعد، یونہی اذان سے پہلے یا بعد جب جاہے درودیا ک پڑھنا جائز ہے۔

# سب سے افضل دروداور درود پاک پڑھنے کے آ داب

یہاں سب سے افضل دروداور درود پاک پڑھنے کے چندآ داب ملاحظہ ہوں،

- (1)....سب دُرودوں سے افضل درودوہ ہے جوسب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے یعنی درودِ ابرا ہیمی۔
  - (2).....دروو شریف راه چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے البتہ جہاں نجاست پڑی ہووہاں پڑھنے سے رک جائے۔
- (3) ...... بہتر یہ ہے ایک وقت مُعیَّن کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روز انہ وضو کر کے ، دوز انو بیٹھ کر ، ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کر دہ تعداد کے مطابق درودع ض کیا کرے اور اس کی مقدار سو بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔
  - (4) ....اس كے علاوہ أصفحتے بيٹھتے ، چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال ميں دُرود جاری رکھے۔
  - ❶ .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص٠٩٥، تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص٥٣٥، ملتقطاً.
    - €.....فآوى رضويه، باب الجمعة ،٣٩٥/٨ س

نَسينوصَرَاطُ الْجِنَانَ

جلدهشتم

(5)..... بہتریہ ہے کہ ایک خاص صیغه کا یابند نہ ہو بلکہ وقاً فُو قاً مختلف صیغوں سے درودعرض کرتارہے تا کہ حضورِ قلب میں فرق نه ہو۔<sup>(1)</sup>

# حاجتیں بوری ہونے کاایک مفید وظیفہ کا

علامهاحمه سخاوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَيْءَ لَيُهِ فَرِ ماتِے ہیں: اس آیت کریمہ کے فوائد میں ہےابک فائدہ یہ بھی ہے کہ آ دمی نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَي قَبِرانُور كے باس كھڑے ہوكر بدآيت براھے:

منصحتے ہیں۔اےا پمان والو!ان پردُروداورخوب سلام بھیجو۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّإِكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَا يُنْهَا تُوجِهِ اللَّهِ اللهِ الله اوراس كفرشة بي رورود ا لَّن يْنَ امَنُوْاصَلُوْاعَلَيْهِ وَسَلِّبُوْا تَسْلِيبًا

پر کے: "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ يَامُحَمَّدُ" يهال تک كستر مرتبه يهى كهتا چلاجائ توفرشتدا سے پكارتا ہے: "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ" اعفلال! تيري كوئي حاجت يوري بوئ بغير ندر برگ-(2)

طیبہ کے ماہِ تمام جملہ رُسل کے امام نوشہ ملکِ خدا تم یہ کروڑوں درود تم سے جہاں کا نظام تم یہ کروڑوں سلام تم یه کروڑوں ثنا تم یه کروڑوں درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم یہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم تم سے ملا جو ملا تم یہ کروڑوں درود نافع و دافع ہو تم شافع و رافع ہو تم ہے بس افزوں خدا تم پے کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کردو دوا تم یہ کروڑوں درود

نوٹ: درود یاک کے فضائل ، فوائد، آ داب اوراس مے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے راقم کی کتاب''رحتوں کی برسات'' کامطالعہ فرمائیں۔

# ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَمَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ

1 ..... فقاوى رضويه، ماب صفة الصلاة ١٨٣/٦، ملخصأ

◘ .....القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى: انّ الله وملائكته يصلّون على النبي... الخ، ص٨٧.

# وَا عَدَّلَهُمْ عَنَابًامُّهِينًا ١

ترجمة كنزالايمان: بينك جوايذادية بين اللهاوراس كرسول كوان پرالله كى لعنت ہے دنيااور آخرت ميں اور الله كنات كي دنياور آخرت ميں اور الله كنات كي ذلت كاعذاب تيار كرر كھاہے۔

ترجبه کنزالعِوفان: بیشک جواللّه اوراس کے رسول کوایذ او بیتے ہیں ان پر دنیااور آخرت میں اللّه نے لعنت فر مادی ک ہےاور اللّه نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُغُوُّدُونَ اللَّهَ وَمَ سُولَهُ: بِينَك جو الله اوراس كرسول كوايذ اوية بين - اس آيت ميں ايذ اويت والوں سے مراد كفار بين جو الله تعالى كي شان ميں ايس باتيں كہتے ہيں جن سے وه مُئرّة واور پاك ہاوروه كفار مراد ہيں جورسول كريم صَلَى الله تعالى كي عند ہاور الله جورسول كريم صَلَى الله تعالى كي عند ہاور الله تعالى كي الله تعالى كي عند ہاور الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي عند ہاور الله تعالى نے ان كے ليے آخرت ميں رسواكر و بينے والا عذاب تيار كر ركھا ہے۔

یادر ہے کہ الله تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذ اوے سکے یااسے سی سے ایذ اپنچے،اس لئے یہاں الله تعالیٰ کوایذ اوسیے سے مراداس کے کم کی مخالفت کرنا اور گنا ہوں کا اِرتکاب کرنا ہے یا یہاں الله تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے جبکہ حقیقت میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذ اوسیے سے مراد خاص رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ایذ اوینا ہے، جیسے جس نے رسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اطاعت کی تواس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی ،اسی طرح جس نے حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ایذ اوی اس نے الله تعالیٰ کو ایذ اوی۔ (1)

نوٹ: حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَى فَعَلَ شَرِیفِ کُومِلِکَى نَگاه ہے دیکھنایا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکرِ خیر کوروکنا اور آپ کوعیب لگانا بھی نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوایز ادینے میں داخل ہے اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا و آخرت میں لعنت کے سیحق میں۔

❶.....جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٥٧، ص٣٥٧، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥٧، ١١/٣ ٥٥، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧/٧ ٥٠، ٢٣٧/٧، ملتقطاً.

تفسيرص إظالحنان

# وَ الَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ عِنْدِمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَا نَاوَ اِثْمَامُ مِينًا ﴿

و ترجمه کنزالایمان: اور جوایمان والے مروں اورعورتوں کو بے کئے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سرلیا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جوابیان والے مردوں اورعورتوں کو بغیر کچھ کئے ستاتے ہیں توانہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھاٹھالیاہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْذُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَلَا يَهِ عَلَيْهِ مَا الْمُتَعَدَّمَ اللّهُ تَعَالَى وَ لِي مِن ازل ہوئی جوحضرت علی المرتضلی متات ہیں۔ ﴾ شان بزول: ایک قول بیہ کہ بیآ یت ان منا فقوں کے بارے میں نازل ہوئی جوحضرت علی المرتضلی حَرَّمَ اللّهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویْمِ کو ایذادیتے تھے اور اُن کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول بیہ کہ بیآ یت حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْهَ کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یا در ہے کہ اس کا شان نزول اگر چہ خاص ہے کین اس کا حکم منان مردوں اور عورتوں کو عام ہے اور آیت کا خلاصہ بیہ کہ جولوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے آئیس آؤید تی پہنچے حالا نکہ انہوں نے ایسا کی خیس کیا ہوتا جس کی وجہ سے آئیس اذبت دی جائے سلوک کرتے ہیں جس سے آئیس اور محط گناہ کو جھ اٹھ الیا اور خود کو بہتان کی سز ااور کھلے گناہ کے عذا ہے کاحق دار کھم رالیا ہے۔ (1)

### مسلمانوں کو ناحق ایذ ااور تکلیف نیدی جائے 🎇

یا در ہے کہ مسلمان مردوعورت کو دینِ اسلام میں بیٹق دیا گیاہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذ انبددے، یہاں اس ہے متعلق تین اَ حادیث اور بزرگانِ دین کے تین اَ قوال ملاحظہ ہوں، چنانچہ

(1).....حضرت ابوذردَ ضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشا وفر مایا: ''تم لوگوں کو (اپنے) شریعے حفوظ رکھو، یوایک صدقہ ہے جوتم اپنے نفس پر کروگے۔ (2)

❶.....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ص ٥٠، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ٢٣٨/-٢٣٩، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب العتق، باب ايّ الرقاب افضل، ١٥٠/٢ ، الحديث: ٢٥١٨.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 88 حده

(2) .....حضرت عبدالله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَرامان وَ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَرامان وَ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَر عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَر عَلِي وَسَلَّمَ زياده جانتے ہيں۔ ارشا و فرمایا ' دمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے (دوسرے) مسلمان محفوظ ربیں۔ ارشا و فرمایا ' دمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے (دوسرے) مسلمان محفوظ میں۔ ارشا و فرمایا ' دمون وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالول کو صفی اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ نَعْ وَمَا اللهِ وَسَلَّمَ زياده جانتے ہيں۔ ارشا و فرمایا ' دمون وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالول کو محفوظ محفوظ محفوظ محفوظ محفوظ دے اور اس سے بیجے۔ (۱)

(5) .....حضرت مجاہد دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَاتِ ہِيں: جہنميوں پرخارش مُسَلَّط کر دی جائے گی تووہ اپنے جسم کو تھجلا کیں گے حتی کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہوجائے گی تو اسے پکارا جائے گا: اے فلاں! کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ پکارنے والا کہے گا: تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا ہیاس کی سزا ہے۔ (4)

(6) .....على مداسها عيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات مِين: يهان ايمان والون كوأفِيتَ ويين كا ذكر نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى

کوایذادیناکس قدر بدترین جرم ہے۔(3)

- رئيسنوم المالينان **89** - حلا<sup>هشتم</sup>

❶ .....مسند امام احمد ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢/٤٥٠، الحديث: ٣٩٤٢.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله... الخ، ص١٣٨٦، الحديث: ٣٦ (٢٥٦٤).

<sup>3 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ص ٥٠٠.

اسساحياء علوم الدين، كتاب آداب الالفة والاخوة... الخ، الباب الثالث، ٢/٢ ٢.

عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كُواذيت دِينِ كِساته مِهوا جبيها كه حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كُواذيت دين كُويا كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كواذيت دينا كويا كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كواذيت دينا كويا كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كواذيت دينا كويا كه الله تعالَى كواذيت دينا جوجس وَسَلَّمَ كواذيت دينا كويا كه الله تعالَى كواذيت دينا جوجس طرح الله تعالَى اوراس كے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كواذيت دينے والا دينا اورآخرت ميں لعنت كامستحق ہے اسى طرح الله تعالَى اوراس كے حبيب صَلَّى اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كواذيت ورسوائى كاحقد ارہے۔ (1)

الى طرح الله تعالَى جمين شريول كُثر اور ظالمول كُظلم سے محفوظ فرمائے ، المين ۔

الله تعالَى جمين شريول كي شراور ظالمول كے ظلم سے محفوظ فرمائے ، المين ۔

# مسلمانوں کوکسی شرعی وجہ کے بغیرایذادینے کا شرع تھم

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات عني: مسلمان کو بغیر سی شرعی وجه کے تکلیف ویناقطعی حرام ہے، اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا:

> وَ الَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنِيَ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فَقَرِاحْتَبَكُوا بُهْتَا لَا وَّا ثَبًا مُّبِيْنًا

وہ لوگ جو ایماندار مردول اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ

ایخذے لیا۔

سیّدِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فُر ماتِ بَيْنِ: "مَنُ الذّى مُسُلِمًا فَقَدُ الذَانِي وَ مَنُ الذَانِي فَقَدُ الذّانِي وَ مَنُ الذَانِي فَقَدُ الذّي الله تَعَالَى وَاللّهُ عَلَيْف دى اس نِے اللّه تعالَى كو اللّه تعالَى كو تكليف دى اس نے اللّه تعالَى كو تكليف دى ۔ (2) يعنى جس نے اللّه تعالَى كو تكليف دى بالآخر اللّه تعالَى اسے عذاب بيس كرفار فرمائے گا۔ تكليف دى ۔ (2) يعنى جس نے اللّه تعالَى كو تكليف دى بالآخر اللّه تعالَى اسے عذاب بيس كرفار فرمائے گا۔

امام اَجل رافعی نے سیّدناعلی حَرَّمَ اللهُ وَجُهَهٔ سے روایت کی ، صطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فَر مایا:" کَیْسَ مِنَّا مَنُ غَشَّ مُسُلِمًا اَوُ صَرَّهُ اَوُ مَا کَورَهُ اللهُ تَعَالیٰ وَصُحْص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جومسلمان کو دھوکا وے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے (3)۔ (4)

- 1 ....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ٢٣٩/٧.
- ۳۸٦/۲ الحديث: ۲۰٦٦.
- € ..... كنزالعمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، حرف الميم، المكر والخديعة، ٢١٨/٢، الحديث: ٢٨٢، الجزء الثالث.
  - 4 .....فآوی رضویه ۴۲۵/۲۴ م-۴۲۷\_

ينوصَ لُطُ الْجِنَانَ 90

جلدهشتم

#### یوجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادینے کی **20**مثالیں **)**

زیرتفیر آیت اور درج بالا اُحادیث و اُقوال سے معلوم ہوا کہ دینِ اسلام میں مسلمانوں کو اَذِیّت سے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے اور ناحق ایذ ایہ بنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی فتیج جرم ہے جس کی سخت سز امقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ناحق ایذ ایہ بنچاتے اور ان کی ایذ ارسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، یہاں ہم 20 ایسی مثالیں ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے عمومی طور پر مسلمانوں کو ناحق ایذ ایہ بنچائی جاتی ہے تا کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اور اینے ان افعال سے باز آکر مسلمانوں کو اذبیت سے بچائیں:

- (1) ..... شادیوں میں شور شرابا علی غیاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا۔
- (2) .....غلط جگه یار کنگ کر کے ،گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کراور مختلف نقاریب کے لئے گلیاں بند کرنا۔
- (3).....گلیوں میں کرکٹ اورفٹ بال وغیرہ کھیلنا اور خاص طور پر رمضان کی را توں میں رات رات بھرا بیا کرنا اوراس دوران شور مجانا۔
  - (4)....سائلنسر نكال كرگليوں اور بازاروں ميں موٹرسائيكل اور كاريں چلانا۔
    - (5)....گیوں میں کجرااورغلاظت ڈالنا۔
  - (6) .....اسٹریٹ کرائم اورٹار گٹ کلنگ کی واردا توں کے ذریعے مسلمانوں کواذیت پہنچانا۔
- (7) .....دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: کسی مسلمان بلکه کا فرومی کوبھی بلا حاجت ِشرعیه ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذ ایبنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے اگر چہ بات فی نفسہ سجی ہو۔ (1)
  - (8).....گھرمیں شورشرابا کرنااور بلندآ واز ہے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کر پڑوسیوں کوئنگ کرنا۔
    - (9)..... پڑوسیوں کے گھر میں تا نک جھا نک کرنااوران کے عیبوں کی تلاش میں رہنا۔
      - (10)....کسی عورت کے ساتھ نا جائز تعلقات قائم کرنا۔

1 ..... فنا وي رضوبير رساله: اراءة الا دب لفاضل النسب ٢٠٠٨/٢٣ ـ

لظالجنّان 91 حلم

(11) .....عورت كا ابن گھر سے بھاگ كراور مردكا اسے بھاگكر شادى كرنا۔ ايسے لوگوں كے بارے ميں اعلى حضرت كو خمة اللهِ تعَالىءَ مَنْ فَي فَرَمَاتَ بِي اللهِ بَهِ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتَ بِي اللهِ بَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- (12).....رشته نه ملنے پراڑ کی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داما دوغیرہ کا اپنے سسرال والوں کوطرح طرح سے تنگ کرنا۔
  - (13) ....ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا۔
- (14) ....ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اوراسے بلاوجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔
  - (15)....سائقى كوتكليف يامصيبت يهنجنے يرخوشى كااظهار كرنا۔
  - (16) ....ساتھیوں اور ماتحتوں کوحقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا۔
    - (17).....گاليال دينا،لعنت كرنا،تهمت اوربهتان لگانا-
      - (18)..... نداق اڑا نااور پھبتیاں کینا۔
  - (19) ..... برگمانیاں پھیلاتے پھر نااور بلاوجہ سی کے پوشیدہ عیبوں کودوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔
    - (20).....لوگوں كامال د بالينااور قرض كى ادائيگى ميں بلاوجه تنگ كرنا۔

سرِدست یہاں بیں مثالیں ذکر کی بیں اورغور کیا جائے تو مسلمانوں کو بلاوجہ اذیت دینے کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیتو فیتی عطافر مائے کہ وہ ایک دوسرے کو ایز ااور تکلیف دینے سے بجییں،ا مین۔

#### مسلمانوں کواَذِیَّت پہنچانے سے بیخے میں صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کی سیرت کی اللّٰ

صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اَذِیتَ اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے، ترغیب کے لئے یہاں دوواقعات ملاحظہ ہوں:

(1).....حضرت عائذ بن عمر ودَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ فرمات عبين: إبوسفيان حضرت سلمان ،حضرت صهيب اورحضرت بلال

**1** ..... فقاوی رضویه، کتاب النکاح، ۲۹۲/۱۱-

يزصَ اطّالجنَان 92

دَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كِ پِاس سے گزرے جوابیہ جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا: اللّه عَوَّرَ جَلَّ کی تلواریں اللّه عَوَّرَ جَلَّ کی تلواریں اللّه عَوَّرَ جَلَّ کی تلواریں اللّه تعَالَیٰ عَنْهُ مَن کی گرون میں اپنی جگہ پرنہ گزریں ۔ یہن کر حضرت ابو بکر دَضِی اللّهُ تعَالَیٰ عَنْهُ مَنْ اللّهُ تعَالَیٰ عَنْهُ مَن اللّهُ تعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی خدمت میں آئے اور آپ کو (اس معاطی ) خبر دی ، اس پر آپ صَلَّی اللّهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا ''اے ابو بکر ادَضِی اللّهُ تعَالَیٰ عَنْهُ ، شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے ، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب عَوْرَ جَلَّ کو ناراض کر دیا ۔ تب حضرت ابو بکر دَضِی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا: اے میرے بھائیو! کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا ؟ انہوں نے ابو بکر دَضِی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا: اے میرے بھائیو! کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا ؟ انہوں نے کہا: اے میرے بھائیو! کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا ؟ انہوں نے کہا: اے میرے بھائیو! کیا میں منظرت فرمائے۔ (۱)

(2) .....ا يك مرتبه امير المؤمنين حضرت عمر فاروق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ حَضرت أَبِى بَن كَعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے فرمایا:
میں نے رات اس آیت: " وَالَّنِ بْنَ يُتُو ذُونَ الْمُو مِنِينَ وَالْمُو مِن بِنَ وَالْمُو مِن بُنَ وَالْمُو مِن اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ مَن اس كى وجه سے بہت و رسيا كيونكه خداكي ميں مسلمانوں كومارتا ہوں اور انہيں جمر كتا ہوں، حضرت أبى رضى اللهُ تعَالَى عَنهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَن اللهُ مَعَالَى عَنهُ مَا ور نظام كوقائم كرنے والے ہيں۔ (2)

يَا يُهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِآ زُوَاجِكُ وَبَنْتِكُ وَنِسَآءِالْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ يُكُنِيْنَ وَالْجَلُونِينَ عَلَيْهِنَّ فَلَا يُؤْذَيْنَ عَلَيْهِنَّ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَلَا يُوْدَيْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَلَا يُونِيمُا هِ وَكَانَ اللهُ غَفْوُمًا مَ حِيْمًا هِ وَكَانَ اللهُ غَفْوُمًا مَ حِيْمًا هِ

توجمه کنزالایمان: اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبز ادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنی جاوروں کا ایک حصدا پنے منہ پرڈالے رہیں بیاس سے نزدیک ترہے کہ ان کی پہچان ہوتو ستائی نہ جائیں اور اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

راظالجنان 93 جلدهشة

❶ .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال، ص٩٥، ١٣٥، الحديث: ١٧٠ (٤٠٥٢).

<sup>2 .....</sup>تفسير قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ٧٨/٧، الجزء الرابع عشر.

ترجهه کنژالعیرفان: اے نبی! بنی بیو یوں اور اپنی صاحبز اد یوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرماد و کہ اپنی چا دروں کا ایک حصہ اپنے اوپرڈالے رکھیں، بیاس سے زیادہ نز دیک ہے کہ وہ بہچانی جائیں توانہیں ستایا نہ جائے اور اللّٰہ بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآ ذُوَا جِكُ وَبَلَتِكَ : الصن بَهِ ابْ بِي بِيو يوں اور صاحبر اویوں سے فرمادو۔ ﴾ ارشاوفر مایا کہ اس پیارے صبیب! صَلَی الله تَعَالَی عَلَیهوَ الله وَسَلَمْ ، آپ اپنی اَز واحِ مُطَّمَّر ات ، اپنی صاحبر اویوں اور سلمانوں کی عورتوں سے فرمادیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لئے گھر سے باہر نکانا پڑنے تو وہ اپنی چاوروں کا ایک حصہ اپنے منہ پرڈال کررکھیں اور اپنے سراور چبرے کو چھپا کیں۔ زمانہ جاہلیّت میں بیطریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قبیص اور دو پٹہ پہنے چبرہ کھول کر باہر کائی تھیں اور جب رات کے وقت قضاءِ حاجت کے لیے کھوروں کے جھٹڈ اور نشبی زمینوں میں جاتیں تو بدکارلوگ باندیوں کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس برکارلوگ باندیوں کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور مہ جھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کردیں تا کہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ (1)

یا در ہے کہاس کا یہ مطلب نہیں کہ لونڈیوں کوستانا جائز تھا بلکہ بیان فاسق وفا جرلوگوں کے ایک حیلے کے سامنے بند باند ھنے کیلئے فرمایا گیا۔

﴿ ذٰلِكَ اَدْنَى اَنْ اَیْعُودُ مَنَ فَلا ایُوْدَ این سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جا کیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ پہنی اگر آزاد مسلمان عور تیں اس طرح چا دراوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیاجائے گا کہ یہ عزت داراور باحیا خوا تین ہیں اوراس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستانی بھی نہیں جا کیں گی۔ اس آیت مبار کہ سے ہمارے زمانے کی ان عورتوں کو در سِ عبرت حاصل کرنا چاہئے جوشرم و حیا کی چا درا تار کر بن سنور کر باز اروں کی رونق بنی رہتی ہیں اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں اور او باش قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے اور چھیڑ خانی کرتے ہیں۔

....البحر المحيط، الاحزاب، تحت الآية: ٥٩، ٧٠.٤٠.

رُّتَفَسيٰر*هِ∕*رَاطُالِجِدَانَ}=

كَرِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْهَدِينَةِ لَنْغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُ وْنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا أَهُ مَّلْعُهُ نِينَ أَبِنَهَا ثُقِفُو الْخِنُواوَقُتِلُواتَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا

توجهة كنزالايهان: اگر بازنه آئے منافق اور جن كے دلوں ميں روگ ہے اور مدينه ميں جھوٹ اڑانے والے نو ضرور ہم مہیں ان پر شددیں گے پھروہ مدینہ میں تمہارے پاس ندر ہیں گے مگرتھوڑے دن۔ پھٹکارے ہوئے جہال کہیں ملیس بکڑے جائیں اور گن گن کرفتل کیے جائیں۔اللّٰہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے اور تم اللّٰہ کا دستور ہرگز بدلتانہ یا ؤگے۔

ترجیه یا کنزالعِدفان: منافق اوروہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اوروہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں اگر بازنہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے پھروہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔الله کی رحت سے دور کئے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں یائے جائیں انہیں پکڑلیا جائے اور گن گن کرانہیں قتل کر دیا جائے۔اللّٰہ کا دستور چلا آتا ہےان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے اورتم اللّٰہ کے دستور کیلئے ہر گز کوئی تبدیلی نہ یا وگے۔

﴿لَبِنْ لَّمْ يَنْتَكُوالْمُنْفِقُونَ : الرَّمنافِق بازنه آئے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو فاجر وبدکار ہیں اور وہ لوگ جو مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق حجمو ٹی خبریں اڑانے والے ہیں اور بیشہور کیا كرتے ہیں كەمىلمانوں كوشكست ہوگئ، وہ قتل كر ڈالے گئے، دشمن چڑھا چلا آ رہاہے اوراس سےان كامقصد مسلمانوں کی دل شکنی اوران کویریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے،اگریہ لوگ اینے نفاق، بدکاری اور دیگر حرکتوں سے باز ندآئے تو ضرور ہم مسلمانوں کوان کےخلاف کاروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور مسلمانوں کوان پر مُسلَّط کردیں گے، پھروہ

مدینه میں تمہارے پاس تھوڑے دن ہی رہیں گے، پھران سے مدینہ طیبہ خالی کرالیا جائے گااوروہ لوگ وہاں سے کال دیئے جائیں گے۔ (1)

غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے دل کے منافقوں کی حالت کو آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہوتو چنددن اخبار پڑھ کرد کیولیں کہ مغرب کے غلام لکھاری ،مسلمانوں کو اپنے مغربی آقاؤں سے ڈرانے کیلئے ان کی طاقت ، ترقی ، تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو کس طرح تاریک بنا کر پیش کرتے ہیں۔

﴿ مَلْعُوْنِ إِنْ : اللّٰه کی رحمت سے دور کئے ہوئے لوگ ہیں۔ ﴾ یعنی منافقین اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کئے ہوئے لوگ ہیں، اگر بیات نفقن اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کئے ہوئے لوگ ہیں، اگر بیات نفاق اور جھوٹی خبریں اڑانے پر قائم رہیں تو سیمہیں جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑلواور گن گن کر انہیں قتل کردو۔ (2)

﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوُا مِنْ قَبُلُ: الله كادستور چلا آتا ہاں لوگوں میں جو پہلے گزر گئے۔ ﴾ یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو پہلے گزر گئے۔ ﴾ یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو کھم دیا گیاوہ کوئی نیا تھم نہیں ہے بلکہ پہلی اُمتوں کے منافقین جوالی حرکتیں کرتے تھا اُن کے لئے بھی الله تعالیٰ کادستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام الله تعالیٰ کادستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی طرح جاری رہتا ہے۔ (3)

# يَسْئُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَكُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْمِ يُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿

﴾ ترجمه کنزالایمان:لوگتم سے قیامت کو پوچھتے ہیںتم فر ماؤاس کاعلم تواللّٰہ ہی کے پاس ہےاورتم کیا جانوشا ید قیامت 🥊

الاحزاب، تحت الآية: ٢٠ ، ٢/٣ ، ٥ ، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢٠ ، ص ٥ ٩ ، ملتقطاً.

2 .....جلالين مع جمل الاحزاب، تحت الآية: ٢١، ١٩٩/٦.

3 .....تفسير كبير ، الاحزاب ، تحت الآية: ٦٢ ، ٩ / ١٨٤ ، خازن ، الاحزاب ، تحت الآية: ٣٦ ، ١٢/٣ ٥ ، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٢٦ ، ص ٥ ٥ ٩ ، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان)

یاس ہی ہو۔

توجہہ کنڈالعِدفان :لوگتم سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں ہم فر ماؤ:اس کاعلم تواللّٰہ ہی کے پاس ہےاورتم کیا جانوشاید قیامت قریب ہی ہو۔

﴿ يَسْتُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ: لوگتم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ﴾ شانِ نزول: مشركین تو فدان الله الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلّمَ سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے اور یہودی قیامت کے بارے میں امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی؟ کیونکہ تو ریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا، تو اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ مَلْ اللهُ تعالیٰ کا قیامت و اقع موری نبوت باطل ہوجائے کیونکہ سی خضی رکھنا اللہ تعالیٰ کا قیامت و اقع ہونے کے لئے ہوئے کا میں کہ وہ وہ کے لئے کا میں کہ وہ واللّه تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو۔ (1)

علامه احمر صاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتِ بِين: بَي كُريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُويهِ فَر ما نِ كَاحْكُم اللهِ وَسَلَّم جب ونيا ويا عَياجب ان سے قيامت كے بارے ميں سوال ہوا تھا ور نہ ہمارے بيارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب ونيا سے تشریف لے گئے اس وقت تک الله تعالیٰ نے آپ وَتمام غيبوں كاعلم عطافر ما ديا تھا اور ان ميں سے ایک قيامت كاعلم علم ہے ليكن انہيں علم چھپانے كاحكم ويا گيا تھا (اس لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَامت كو قيامت كامعين وقت نبيں بتاہے) (2)

❶.....خازن،الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ٦٠، ٥ ٢/٣، ٥، قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ١٨٣/٧، الجزء الرابع عشر، ملتقطأ.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ١٦٥٨/٥.

سيوصرًا طُالحينان ( 97 ) حدث

وَمَنْ يَقَنُتُ ٢٢ ﴾ ﴿ الْلَالِيَا ٣ ﴾

سے ارشاد فرمایا کہآپ (خودہے) کیا جانیں شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔ <sup>(1)</sup>

نوف: نی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوقيامت كَاعَلَم عَطَافَر مائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے سور وِاَعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر ملاحظ فر ما کمیں۔

# اِتَّاللَّهَ لَعَنَ الْكُفِرِيْنَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكًا ۚ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجہہ کنزالایمان: بیشک اللّٰہ نے کا فروں پرلعنت فرمائی اوران کے لیے بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہے۔اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی جمایتی پائیں گے نہ مددگار۔

ترجہہ کنزُالعِدفان: بیشک اللّٰہ نے کا فرول پرلعنت فرمائی اوران کے لیے بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہے۔اس میں ہمیشہ رہیں گےاس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِرِينَ : بيشك اللَّه نے كافروں پرلعنت فرمائی۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ اللّه تعالى نے سبھی كافروں كوا پنی رحمت سے دور كر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے بھڑ كی آگ تیا ركر رکھی ہے جس میں وہ بمیشد رہیں گے اور اس میں نہ كوئی اپنا حمایت پائیں گے اور نہ مددگار جوان سے عذاب دور كر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے۔ (2) اور اس كی وجہ بھی ظاہر ہے كہ كفار قیامت كی تیاری كرنے كی بجائے كھیل كود اور قیامت كا مذات الڑانے میں گے ہوئے ہیں ، جیسا كہ كُر شد آیت میں بیان كیا گیا۔

# يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِ النَّاسِ يَقُولُونَ لِلَيْتَنَا ٓ اَ طَعْنَا اللهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولا ﴿

1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ص ١ ٩٥٠.

2....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٦٤ -٦٥، ٢٤٤/٧.

(تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِدَانَ)

قرجیدہ کنٹالعوفان: جس دن ان کے چیرے آگ میں بار بارا لٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے: ہائے! اے کاش! ہم نے اللّٰہ کا تھم مانا ہوتا اور رسول کا تھم مانا ہوتا۔

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّاسِ: جس دن ان کے چرے آگ میں بار بارا لئے جائیں گے۔ ﴿ اس سے بہلی آیت میں ان کے عذاب کی کیفیت بیان میں بیان ہوا کہ جہنم کی آگ میں کا فروں کا کوئی جمایتی اور مددگار نہ ہوگا اور اس آیت میں ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ جس دن کا فروں کے چرے جہنم کی آگ میں بار بارالٹ بلٹ کئے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چرے کی رنگت تبدیل ہورہی ہوگی تو اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہ در ہے ہوں گے کہ ہائے! اعث ان کے چرے کی رنگت تبدیل ہورہی ہوگی تو اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہ در ہے ہوں گے کہ ہائے! اے کاش! ہم نے دنیا میں اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول عَلَیْهِ السَّدَم کا حکم مانا ہوتا تو آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتا ہوگا اور یہاں آیت میں چرے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چرہ انسان کے جسم کا سب سے مکرم اور مُخطَّم عُفو ہوتا ہے اور جب ان کا چرہ آگ میں بار بارالٹ رہا ہوگا ویر یہاں آیت میں بار بارالٹ رہا ہوگا ویہ ان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔

وَقَالُوْا مَ النَّا النَّا الطَّعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاضَلُّوْنَا السَّبِيلا ﴿ مَا الْعَنَا النَّا النَّ النَّا النَّ النَّا النَّ النَّا النَّالِي النَّا ال

توجہ کنزالایمان: اور کہیں گےاہے ہمارے رب ہم اپنے سرواروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔اے ہمارے رب انہیں آگ کا دوناعذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

دلكاء

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 99 سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 99

ترجیا کنزالعوفان: اور کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم اپنے سرداروں اور اپنے بروں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب! انہیں وگنا عذاب دے اور ان پر برٹری لعنت کر۔

﴿ وَقَالُوْ الوركہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پیروی کرنے والے کفار عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے: اے ہمارے رب اعزّ وَجَلَّ ،ہم قوم کے سرداروں ، بڑی عمر کے لوگوں اوراپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے ، انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کر کے اسلام اور تو حید کے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب اعزّ وَجَلَّ ، انہیں آگ کا اس سے دگنا عذاب دے جوہمیں دیا گیا کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ان پر بڑی لعنت کر۔ (1)

# يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوْا مُولِى فَبَرَّ الْاللهُ فَيَاللهُ مِنْ اللهُ وَجِيهًا اللهُ مِنَّاقَالُوا لَوَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

توجمه کنزالایمان: اے ایمان والواُن جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کوستایا تواللّٰہ نے اسے بَری فرمادیا اس بات سے جوانہوں نے کہی اورمویٰ اللّٰہ کے یہاں آبر ووالا ہے۔

ترجید کنز العِدفان: اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کوستایا تواللّٰہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھادیا جوانہوں نے کہا تھا اور موسیٰ اللّٰہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔

﴿ لِيَا يَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوْ الا تَكُونُوْ اكَالَّذِينَ اذَوْ الْمُوسَلَى: العالى والوان لوگول جيسے نہ ہونا جنہوں نے موئی کو ستایا۔ پسورت کی ابتداء سے لے کریہاں تک منافقین کی انواع واقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرزِ عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بیخنے کی تنبید کی جارہی ہے، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا ادب واحترام بجالا وَاورکوئی الیمی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو

₫.....روح البيان،الاحزاب،تحت الآية:٧٧-٦٨-٢٤ ٤/٧،٦٨ عدارك،الاحزاب،تحت الآية: ٧٧-٨٨،ص٧٥، ملتقطاً.

ينوم الظالجنان ( 100 حدده

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَرِيْ وَملال كاباعث بواوران لوگول جيسے نه بونا جنبول نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوستايا تواللَّه تعالى نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَام كااس سے برى بونا دکھا ديا جو انہوں نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَو وُو السَّلَام كوستايا تواللَّه تعالى نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَو وُو السَّلَام كا اس سے برى بونا دکھا ديا جو انہوں نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَو وُو السَّلام كے بارے ميں كہا تھا۔ (1)

يهال اس آيت معلق دوباتيں يا در ہيں:

(1) ..... بیضروری نہیں کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ سے کوئی ایسا کا مسرز دہواہوجس سے حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ سے کوئی ایسا کا مسرز دہواہوجس سے حضورا قدس صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ کا اوراس پر انہیں یہاں آیت میں تنبیدگ گئی، بلکہ مین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام سے بچانے کے لئے بیش بندی کے طور پر انہیں تنبیدگ گئی ہو۔اَ حادیث میں جوبعض صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ کا واقعہ منقول ہے اُس کا محمل بھی بہی ہے کہ اُس وقت ان کی اِس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ میکمہ سیّدالم سکین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کے لئے ایذ اکا باعث ہے کیونکہ سی صحابی سے ایسامکن نہیں کہ وہ جان ہو جھ کرتا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو ایذ این ہوجھ کرتا جداور سالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو ایذ این ہوجھ کرتا جداور سالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو ایذ این ہوجھ کرتا جداور سالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو ایذ این ہوجھ کرتا جداور سے منافقین کے ہیں۔

(2) ..... بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر حضرت موسی علیہ الصّلافہ کو ستایا تھا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسی علیہ الصّلافہ وَ السَّالام کا بری ہونا کس طرح دکھا یا تھا ، اس سے متعلق مفسرین نے مختلف وا قعات وَ کر کئے ہیں جن میں سے ایک یہ جب کہ جب حضرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام سے کہا:

میہ کہ جب حضرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام و فات یا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسی عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام سے کہا:

میں ہے کہ جب حضرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک الصّالو اُو السَّالام کا واوں علیہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک المّا کرلائے اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمح الیا کے سمح الیا کہ حصرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک المّا کرلائے اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمح الیا کہ حضرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک المّا کرلائے اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمح سے بری کردیا۔

مضرت ہارون عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک المّا کرلائے اور اس طرح اللّٰہ تعالی نے حضرت موسی عَلیٰہ الصّلافہ وَ السَّالام کا جسم میارک المّا کہ السّالام کو اون کی تہمت سے بری کردیا۔

ایک دوسراواقعہ بیہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سامال دے کراس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ

1 .....قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ١٨٤/٧، الجزء الرابع عشر، تفسير طبرى، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ١٠،٦٣، ما تقطأً

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ) ( 101 ) جلافش

عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بِرِزنا كَى تَهِمت لِكَائِ تَوَاللَّه تَعَالَى نِهِ اسْعُورت كَاقر ارت حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَااسَ فتيج فعل سے ياك ہونا وكھا ديا۔ (1)

﴿ وَكَانَ عِنْ مَا اللّهِ وَجِينَهَا: اورموى الله كم بال برى وجابت والا ہے۔ ﴾ آیت كاس حصيل حضرت موى عليه والط الله و عَنْ مَا الله و عَنْ مَا الله و عَنْ الله و عَنْ الله و الل

#### نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى دِعا وَل كَى قبوليت

مفسرین نے وجیہ کا ایک معنی ہے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کی دعا عیں مقبول تھیں، اسی مناسبت سے یہاں سیّدالعالَمین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی دعا وَل کی قبولیت کا حال ملاحظہ ہو، چنانچہ

سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت السّ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ کے لئے دعا فر مانی: اے اللّه! عَزَّوَ جَلَّ ،اس کے مال اور اس کی اولا دکوزیادہ کردے۔حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ فر ماتے ہیں: خدا کی شم! (اس دعا کی برکت ہے) میرامال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولا داور اولا دکی اولا دسوے قریب ہے۔(3)

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ حَضِرت عبرالرحمٰن بن عوف دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ كَ لِيَ بركت كَى دعا فرما كَي - آپِ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات عبين: (اس دعائے بعد حال يرتفاكه) اگر ميں پُقراهُا تا تو مجھے يراميد ہوتی كه اس كے ينجيسونا ہوگا۔

حضرت معاویہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ کے لئے حکومت کی دعا مانگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن الی وقاص دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ کے لئے مُسْتَجَابُ الذَّعُوَ ات ہونے کی دعا کی تووہ جس کے خلاف بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔

الاحزاب، تحت الآية: ٢٩، ١٣/٣، ١٩ ، ١٣/٣ ، طبرى، الأحزاب، تحت الآية: ٢٩، ١٠/١٠، ابو سعود، الاحزاب،
 تحت الآية: ٢٩، ٢٥٠٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ١٣/٣.٥.

3 .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل انس بن مالك رضى الله عنه، ص١٣٤٧، الحديث: ١٤١ (٢٤٨١).

ينوم اطّالجنان 102 جلدهشم

www.dawateislami.net

حضرت ابوقیادہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کے لئے دعا کی کہتمہاراہ چپرہ کامیاب ہو،اے اللّٰہ!عَزَّوَ جَلَّ،ان کے بالوں اورجسم میں برکت دے، چنانچہ جس وفت آپ کی وفات ہوئی اس وقت سَتِّر سال کے ہونے کے باوجود پندرہ سال کے معلوم ہوتے تھے۔ (1)

سرِ دست يهال چندوا قعات كا خلاصه لكها به ورنة تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ دعا وَل كَ قَولِيت كوا قعات برلى كثرت سے بيں إس كے لئے علامه سيوطى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى كتاب الخصائص الكبرى كا مطالعه فرمائيں -رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى دعا سے متعلق اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَيا خوب فرماتے ہيں:

 جلو میں اجابت خواصی میں رحمت اجابت نے جھک کر گئے سے لگایا اجابت کا جوڑا

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُواالله وَقُولُواقَولُا سَدِيدًا فَ يُصْلِحُ الله وَمَنْ يُطِعِ الله وَمَنْ المُؤلَدُ فَقَلُ الله وَمَا لَكُمُ الْمُؤلَدُ فَقَلُ الله وَمَا لَكُمُ وَمَنْ يُطِعِ الله وَمَا سُولَكُ فَقَلُ فَا لَكُمُ الْمُظْمُانِ

توجیدہ کنزالا پیمان: اے ایمان والواللّٰہ سے ڈرواورسیدھی بات کہوتہ ہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور جواللّٰہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے اس نے بڑی کامیابی یائی۔

🧗 ترجیه کنژالعِدفان:اےایمان والو! اللّٰہ سے ڈرواورسیدھی بات کہا کرو۔اللّٰہ تمہارےاعمال تمہارے لیےسنوار 🧲

❶ .....الشفاءالقسم الاول، الباب الرابع في فيما اظهره الله على يديه من المعجزات، فصل في اجابة دعاءه صلى الله عليه وسلم، ص ٣٢٠-٣٢٧، الجزء الاول.

النَّسْنِومَ الطَّالِحِيَانَ ﴾ (103 ) حدرهشم

#### وے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور جواللّٰہ اوراس کے رسول کی فر ما نبر داری کرے اس نے بڑی کامیا بی پائی۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهَ: العالم والو! الله سع ورو اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کوتقو کی اختیار کرنے، بچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشا وفر مایا گیا کہتم الله تعالی کے حقوق اوراس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں الله تعالی سے ورتے رہواور بچی ، درست ، حق اور انصاف کی بات کہا کر واور اپنی بندوں کے حقوق کی رعایت کر مفر مائے گا اور الله زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو کے توالله تعالی تم پر کرم فر مائے گا اور الله تعالی تم ہارے اعمال تم ہمارے لیے سنوار دے گا ، تہمیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تہماری طاعتیں قبول فر مائے گا اور تمہارے گا اور تمہارے کا میانی الله تعالی اور اس کے رسول صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلیٰ کی فر ما نبر داری کرے اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کا میانی یائی۔ (1)

#### زبان کی حفاظت کی اہمیت 🎇

اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بعد زبان سنجا لئے کاخصوصیت سے ذکر کیا ہے ور نہ یہ بھی تقویٰ میں آچکا تھا۔ یا در ہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلا ئیوں کی اصل ہے، اسی لئے دیگر کاموں کے لئے دوعضو ہیں اور بولنے کے لئے ایک زبان اور وہ بھی ہونٹوں کے بھاٹک میں بنداور 32 دانتوں کے بہرے میں قید ہے تا کہ یہ بات پیشِ نِظرر ہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بیا ٹک میں بنداور 32 دانتوں کے بہرے میں قید ہے تا کہ یہ بات پیشِ نِظرر ہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَنٰہُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیٰہِ وَاللّٰہِ وَسَلّمَ نَا ارشاو فر مایا: جب انسان شبح کرتا ہے تو تمام اعضا و شبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں: ہمارے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگرتو ٹھیک ربی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اورا گرتو ٹیڑھی ہوگئ تو ہم بھی ٹیڑ ھے ہوجا کیں گے۔ (2)

اورامام محمز الی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: وہی شخص زبان کے شریعے جات پاتا ہے جواسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابوکرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعال کرتا ہے جواسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضامیں سے زبان سب سے زیادہ نافر مان ہے کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس

ينومَاطُالْجِنَانَ 104 حددهشتم

❶.....مدارك،الاحزاب،تحت الآية: ٧٠-٧١،٠٠٠ ، روح البيان،الاحزاب،تحت الآية: ٧٠-٧١، ٧١/٤٢- ٤٤٨ ، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٣/٤، الحديث: ٥ ٢٤١٥.

کی آفات اور گمراہیوں سے بیچنے میں لوگ ستی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بیچتے ۔ حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کاسب سے بڑا ہتھیا رہے۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو مجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

# إِنَّاعَرَضْنَاالَا مَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْمُضُ وَالْجِبَالِ فَا بَدْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمِلَهَا الْإِنْسَانُ النَّكَانَ ظَلُومًا

#### جَهُولًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيشك بم نے امانت پيش فر مائى آسانوں اور زمين اور پېاڑوں پرتوانہوں نے اس كے اُٹھانے سے انكار كيا اور اس سے ڈرگئے اور آدى نے اُٹھالى بيشك وہ اپنى جان كومشقت ميں ڈالنے والا بڑا نا دان ہے۔

توجید کنوالعوفان: بیشک ہم نے آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرامانت پیش فرمائی توانہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس امانت کواٹھا لیا بیشک وہ زیاد تی کرنے والا، بڑا ناوان ہے۔

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَ مَا نَةَ عَلَى السَّلُوٰتِ وَالْآئر صِ وَالْجِبَالِ: بِيْكَ بَم نَ آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرامانت پیش فرمائی۔ ﴾ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں، ان میں سے 5 قول درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: امانت سے مراد طاعت وفر ائض ہیں جنہیں الله تعالیٰ عنه نیزوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگروہ انہیں اوا کریں گے تو اللہ نے اپنے بندوں پر پیش کیا تھا کہ اگروہ انہیں اوا کریں گے تو اب دینے جائیں گے۔ ثواب دینے جائیں گے۔ اور نہ اوا کریں گے تو عذاب کئے جائیں گے۔

1 .....احياء علوم الدين، كتاب آفات اللسان، ١٣٣/٣.

سَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ) 105

(2) .....حضرت عبدالله بن مسعود دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے فر مایا: امانت سے مرادنمازیں اداکرنا، زکو ق وینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سے بولنا، ناپ تول میں اورلوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔

- (3)....بعض مفسرین نے کہاہے کہ امانت سے مرادوہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیااور جن کی ممانعت کی گئی۔
- (4) .....حضرت عبدالله بن عمروبن عاص دَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمُ نِے فرمایا: تمام اَعضاء کان ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں ،اس کا ایمان ہی کیا جوامانت دارنہ ہو۔
- (5) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كاليك قول يه بهى ہے كہ امانت سے مرادلوگوں كى امانتوں اور عهدوں كو پورا كرنا ہے، تو ہرمومن پر فرض ہے كہ نه كسى مومن كى خيانت كرے نه اس كا فركى جس كامسلمانوں سے معاہدہ ہے اور يہ خيانت نقليل امانت ميں ہونہ كثير ميں ۔

ان پانچوں اقوال میں پہلے چارا تو ال تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں لیخی اللّٰه تعالیٰ نے انسان کوارا وہ واختیار
کی توت سے نواز کر جواحکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے اور پانچویں قول میں ای مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔

اللّٰه تعالیٰ نے بیامانت آسانوں ، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی ، پھران سے فرمایا: ''کیاتم اس اَمان کواس
کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھا وکے ؟ انہوں نے عرض کی : ذمہ داری کیا ہے؟ ارشا و فرمایا ''ذمہ داری سیے کہ اگرتم آئیس انہیں اچھی طرح اداکر وقتی تہمیں جزادی جائے گی اور اگر نا فرمائی کروتو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی : اے
ہمارے رب! ہم اس امانت کوئیس اٹھا سکتے ، ہمیں نہ تو اب چا ہئے نہ عذاب ، ہم بس تیرے تھم کے اطاعت گزار ہیں۔
ان کا بیعرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی لینی آئی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ
اپ میں قوت اور ہمت پائیس تو اٹھا کیں ور نہ معذرت کر دیں ، اس امانت کو اٹھا نالازم نہیں کیا گیا تھا اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے ۔ پھر اللّٰه تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آ دم عَلَیْ الصَّلَٰ فَوَ السَّلَامِ کَیاتُم اس کی ذمہ داری کے ساتھ میں نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر بیامانت بیش کی تھی مگر وہ اسے ندا تھا سکے : کیاتم اس کی ذمہ داری کے ساتھ میں نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر بیامانت بیش کی تھی مگر وہ اسے ندا تھا سکے : کیاتم اس کی ذمہ داری کے ساتھ میں سے تا تعاسکو گے ؟ حضرت آ دم عَلَیْ الصَّلَٰ فَوَ السَّلَامِ نَا کُولُ قُولُ اللّٰ الٰہ وہ انکار نہ کہ حضرت آ دم عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ وَ اللّٰہ کی اور الرکیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ (۱)

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٧٢، ٤/٣ ٥٠.

(تنسيرصراط الجنان

#### لِيْعَنِّ بَاللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَةِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا سَّحِنْهًا شَ

تعجمه تن خالايمان: تاكه الله عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کواور الله توبة قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اور الله بخشنے والامہربان ہے۔

توجیه کنځالعیوفان: تا که الله منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے اور الله مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبیقیول فر مائے اور الله بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ لِيُعَنِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَتِ: تَاكُمُ اللهُ مِنا فَق مردول اور منا فَق عورتول اور مثرك مردول اور مثرك مردول اور مثرك عورتول كوعذاب دے۔ ﴾ گزشتہ آیت مباركہ میں بیان كیا گیا كہ انسان نے اللّٰه عَزْوَ جَلَّ كی طرف ہے دی گئی امانت کواٹھ الیا اور اس كی ذمہ داری قبول كرلی، اب اس آیت مباركہ میں امانت پیش كرنے كی حكمت بیان كی جارہی ہے كہ ہم نے بیا مانت انسان پراس لیے پیش كی تاكہ منافقین كا نفاق اور مشركین كا شرك ظاہر ہواور اللّٰه تعالی ان كی الی انہیں عذاب فرمائے اور وہ مونین جوامانت كے اداكر نے والے بیں اُن كے ايمان كا ظہار ہواور اللّٰه تعالی ان كی توبہ قبول فرمائے اور ان پر دحمت ومغفرت كرے اگر چان ہے بعض طاعات میں پچھ تھے مرجمی ہوئی ہو۔ (1)

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٧٣، ٥١٥/٠.

(تفسيرصراط الجنان)

جلدهشتم



#### ١٠٨



### مقامِ نزول

سورة سبالك آيت" وَيَرَى إِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" كعلاوه مكيه ب-(1)

#### آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد

اس ميں 6 ركوع ، 54 آيتيں ، 833 كلے اور 1512 حروف ہيں۔

#### ''سبا''نام رکھنے کی وجہ گا

سباعرب كے علاقے يمن كى حدود ميں واقع ايك قبيلے كانام ہاور يقبيلدا پنے داداسبابن يَشْخب بن يَعُونُ ب بن قحطان كے نام سے مشہور ہے۔ (3) اور اس سورت كى آيت نمبر 15 سے قوم سبا كا واقعہ بيان كيا گيا ہے ،اس مناسبت سے اسے ''سور هُ سبا'' كہتے ہيں۔

#### سورهٔ سبا کے مضامین

سورهٔ سباچونکہ ملی سورت ہے اس لئے دیگر می سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون ہیہے کہ اس میں اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاء ملنے پر دلائل قائم کئے گئے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں الله تعالی کی حمد و ثنابیان کی گئی اور به بتایا گیا که کافر قیامت کاصاف انکار کرتے ہیں، نیز قیامت قائم ہونے کوشم کے ساتھ بیان فر مایا اور مُر دول کو دوبارہ زندہ کرنے پر الله تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئے۔ (2) .....حضرت داؤد، حضرت سلیمان عَلَيْهِمَا الصَّلُوهُ وَالسَّلَام اور سباوالوں پر اللّه تعالیٰ نے جوانعامات کئے وہ بیان کئے

- 1 .....جلالين مع جمل، سورة سبأ، ٢٠٥/٦.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة سيأ، ١٥/٣.
- 3 ..... جلالين مع جمل، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٢١٧/٦.

يزصَ اطْالِحِيَانَ ﴾ ( 108 ) حداث

گئے ہیں۔

- (3).....الله تعالیٰ کے وجوداوراس کی وحدائیت پر دلائل دیئے گئے اور مشرکین کے شُبہات کا إز اله کیا گیاہے۔
- (4) .....رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت كَيْمُوم كوبيان كيا گيا اوربية تايا گيا كه برز مانے ميں مالدار كا فروں نے ہى اينے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام كوجمثلا يا۔
- (5) ..... یہ بیان کیا گیا کہ شرکین قرآنِ پاک کا انکار کرتے ہیں اور ان کے گمان میں قرآنِ پاک اللّٰہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اور کفار کے اس نظر بے کارد کیا گیا۔
- (6) .....آخر میں کفار کوغور وفکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللّٰه تعالیٰ کی وحدائیت، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت اور قرآن پرایمان لانے کی وعوت دی گئی ہے۔

# سورۂ اُحزاب کے ساتھ مناسبت

سورہ سبا کی اپنے سے ماقبل سورت' اُحزاب' کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ سورہ اُحزاب کے آخر میں بیان ہوا' تا کہ اللّٰہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور شرک مردوں اور شرک عورتوں کوعذاب دے اور اللّٰہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور سورہ سبا کی ابتداء میں بیان ہوا کہ آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے سب اللّٰہ تعالیٰ کی مِلکِیَّت میں ہے تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو آسانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ شرکوں اور منافقوں کوعذاب دے اور مسلمانوں کو تو اب عطاکرے۔ دوسری مناسبت ہے کہ سورہ اُحزاب میں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فران کے طور پر قیامت کے بارے میں بوچھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فران کے کور پر قیامت کے بارے میں بوچھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین قیامت کا صاف اُناکار کرتے ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللَّه كےنام سےشروع جونہايت مهربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

حلا

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالِحِنَانَ

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

ترجيه كنز العِرفان:

# اَلْحَمُنُ لِلهِ النَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ وَلَهُ الْحَمْنُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمِيدُ الْحَمْدُ اللَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُعْدِيدُ اللَّهِ الْحَمْدُ اللَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ الْح

توجهه کنزالایمان: سبخوبیان الله کوکهای کامال ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والاخبر دار۔

ترجبہ کنزُالعِدفاك: تمام تعریفیں الله كيلئے ہیں جس كى ملكیت میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں اسى كی تعریف ہے اور وہى حكمت والا ،خبر دار ہے۔

﴿ اَلْتَحَدُّ كُولِلَهِ: تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّه كَيلِيَع بِين \_ ﴾ يعنى كامل شكراور برطرح كى تعريف كامستحق صرف وه معبود ہے جوسا توں آسانوں اور ساتوں زمینوں میں موجود ہر چیز كا (خالق اور ) ما لك ہے اور جن معبودوں كى كفار عبادت كرتے ہيں وه كسى تعریف کے ستحق ہیں اور نہ ہى كسى چیز كے ما لك ہیں \_ (1)

﴿ وَلَهُ الْحَمْثُ فِي الْأَخِرَةِ : اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ ﴾ یعنی جیسے دنیا میں حمد کامستحق الله تعالی ہے ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کامستحق وہی ہے کیونکہ دونوں جہان اس کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

# د نیااور آخرت کی حمد میں فرق

د نیااور آخرت کی حمد میں فرق میہ کہ دنیا میں بندوں پر اللّٰه تعالیٰ کی حمد وثنا کرناواجب ہے کیونکہ دنیامُکلَّف بنائے جانے کا مقام ہے جبکہ آخرت میں حمد وثنا واجب نہیں کیونکہ آخرت مُکلَّف بنائے جانے کا مقام نہیں، آخرت میں اہلِ جنت نعمتوں کے سُرُ وراور راحتوں کی خوثی میں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔(2)

1 .....تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ١، ١٠ ٤٤/١، ملخصاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١، ص٥٥٩، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ١، ٣٣٨/٤، ملتقطاً.

مِرَاطُالْجِنَانَ 110 حِلاهُ شَا

آخرت میں اہل جنت کی حمد کا ذکر کرتے ہوئے اللّٰه تعالی ارشا وفر ما تاہے:

وَقَالُوا الْحَمُّ لُ بِلِهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةً وَ اَوْرَاثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّ أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً \* فَنِعْمَ اَجُرُ الْعُمِلِيْنَ (1)

ترجید کاکنؤ العِرفان: اوروه کهیں گے: سب خوبیاں اس الله کیلئے ہیں جس نے اپناوعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں جا ہیں رہیں گے تو کیا ہی اجھا اجرہے عمل کرنے والوں کا۔

اورارشادفر مایا:

وَقَالُواالْحَمُكُ لِللهِ الَّذِي َ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَرُنَ لَا الْحَرُنَ لَا الْحَرُنَ لَا الْحَرُنَ الْحَرَانَ اللهُ الْحَرانَ اللهُ الْحَرانَ اللهُ الْحَرانَ اللهُ الْحَرانَ اللهُ ال

قرحمه فی کنو العِرفان: اوروه کہیں گےسب خوبیاں اس الله کیلئے ہیں جس نے ہم نے م دورکردیا، بیشک ہمارارب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کھرین اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف بہیشہ کھرین اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف بہینے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکا وٹ چھوئے گی۔

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف اللّٰہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، جیسے قیامت میں حضوراً قدس صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بہت حمد ہوگی ،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَلَى آنُ يَبْعَثُكُ مَ اللَّهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا (4)

ترجهة كنزالعوفان:قريب مكرآپكاربآپكوايے

مقام پر فائز فر مائے گا کہ جہال سبتمہاری حمر کریں۔

لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللّٰہ تعالی کی حمد ہے اس لئے زیر تفسیر آبیت کا حصر درست ہے۔

€....زمر:٤٧.

- 2 .....فاطر: ۳۵،۳٤.
- الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب في صفات الجنّة واهلها... الخ، ص ٢٥١، الحديث: ١٨(٢٨٣٥).
  - 4 .....بني اسرائيل: ٧٩.

وسَاطًالِحِيَانَ 111 (جلان

### يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَ رُضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّبَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ نَ

قرجمة كنزالايمان: جانتا ہے جو كھوز مين ميں جاتا ہے اور جوز مين سے نكاتا ہے اور جو آسان سے اتر تا ہے اور جواس ميں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہر بان بخشش والا۔

ترجیه کنزالعِدفان: وه جانتا ہے جو یکھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جوز مین سے نکلتا ہے اور جو یکھ آسان سے اتر تا ہ اور جواس میں چڑھتا ہے اور وہی مہر بان بخشنے والا ہے۔

﴿ يَعُلَمُ : وه جانتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے چندوہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ کاعلم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا وُنُو ی اور اُخروی فائدہ ہے، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ جو پچھز مین کے اندرداخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی ، مردے اور دفینے ، یو نہی جوزمین سے نکلتا ہے، جیسے سبزہ ، درخت ، چشے ، کا نیں اور حشر کے وقت مردے پھر جو پچھ آسانوں آسان کی طرف سے اثرتا ہے، جیسے بارش ، برف ، اولے ، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے اور اسی طرح جو آسانوں میں چڑھتا ہے، جیسے فرشتے ، دعائیں اور بندوں کے مل ، سب اللّٰه تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہی اپنی نعتوں پر جمد کر نے والوں پر مہر بان ہے اور حمد میں کی کرنے والوں کو اپنے لطف وکرم سے بخشنے والا ہے۔ (1)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الاَتَأْتِينَا السَّاعَةُ الْقُلْ بَلَى وَمَ بِنَ لَتَأْتِيكُمُ لَا عَلْمِ السَّلُوتِ وَلا فِي عَلْمِ الْغَيْبِ وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ قِ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي عَلْمِ الْغَيْبِ وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ قِ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي عَلْمِ الْعَيْبِ وَلا أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ ذَلِكَ وَلا آكُبُرُ اللَّهِ فِي كُتُبِ مَّيِنِ شَّ الْاَنْ مُنْ وَلا آكُبُرُ اللَّهِ فِي كُتُبِ مَّيِنِ شَّ الْهُ مَنْ فَلِكُ وَلا آكُبُرُ اللَّهِ فِي كُتُبِ مَّيِنِ شَ

• .....ابوسعود، سبأ، تحت الآية: ٢، ٤ /٣٣٨، خازن، سبأ، تحت الآية: ٢، ٦/٣ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢، ص٥٥ ٥، ماتقطاً

سَيْرِصَ الْطَالِجِدَانَ 112 (جلاف

قرجہ کننالادیمان:اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گئتم فر ماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قتم بے شک ضرورتم پر آئے گی غیب جاننے والا اس سے عائب نہیں ذرّہ بھر کوئی چیز آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگرایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔

توجید کانڈالعوفان: اور کافروں نے کہا: ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ: کیون نہیں، میرے رب کی قسم جوغیب جانئے والا ہے بیٹک وہ (قیامت) تم پرضرور آئے گی۔ آسانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہیں ہےاور ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیزنہیں ہے مگروہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ مرنے كے بعددوباره زنده كئے جانے كا انكاركر نے والے كفار نے كہا كہ ہم پر قیامت ندا كے گار ان كاردكرتے ہوئے الله تعالى نے ارشاد فرمایا: 'اے حبیب! صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اَبِ ان كفار سے فرماديں كہ قیامت كيول نہيں آئے گی ، مير برب عَزُوجَلُ كُ قَتْم! بِ شك قیامت تم پر ضرور اسك فرماديں كہ قیامت كيول نہيں آئے گی ، مير برب عَزُوجَلُ كُ قَتْم! برب عَزُوجَلُ كُ مَن ان بيہ كه وه غيب كا جانے والا ہے اور اس سے كوئی چربھی خفی نہيں ، جب ہر چيز اسے معلوم ہے تو قیامت كا آنا اور اس كے قائم ہونے كا وقت بھی اسك علم ميں ہے۔ (1)

﴿ لَا يَعُونُ بُعَنْهُ مِثْقَالُ ذَمَّ وَ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْاَئْنِ فِي: آسانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ﴾ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک بیاعتراض تھا کہ انسانوں کے اَجزا بگھرنے کے بعد اس طرح کیے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جزدوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پُرا گندگی کو دیکھا ہے جبکہ خالق کی قدرت وعلم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فر مایا کہ ذرہ سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جوا یک صاف بیان کرنے والی کتاب لوحِ مخفوظ میں کسی ہوئی نہ ہو۔ (2)

€ .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٣، ٦/٣ ١٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣، ص٥٥ ٩-٥ ٩ ٩، ملتقطاً.

سروح المعاني، سبأ، تحت الآية: ٣، ١ ١/٣٨٣، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣، ٦/٣ ٥، ملتقطاً.

سيرص كلظ الجنان ( 113 ) حدامه الم

# لِيَجْزِى الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ الْوَلَيِّكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَلِيَكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَيَادُقُ كُرِيْمٌ ﴿

🧗 توجمهٔ کنزالایمان: تا که صله دے انہیں جو ایمان لائے اوراجھے کام کئے یہ ہیں جن کیلئے بخشش ہےاور عزت کی روزی۔

ترجیه کنزالعِدفان: تا که الله ایمان لانے والوں اوراجھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ الْمَنُوا: تاكم الله ايمان لا نے والوں کو بدلد دے۔ ﴾ اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹک قیامت تم پرضرور آئے گی تاکہ الله تعالی ایمان لانے والوں اور اجھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے ، ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اجھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ (1) بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں کہ ذریے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کولوحِ محفوظ میں لکھ دیا گیا تاکہ الله تعالی ان لوگوں کو بدلہ دے جو الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کئے جن کا الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کئے جن کا الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان اور قیامت کے دن جنت میں ہوئے رک گئے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے رب عَزَّوجَلُ کی طرف سے بخشش اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی ہے۔ (2)

### وَالَّذِينَ سَعُوفِ الدِّينَامُعْجِزِينَ أُولَيِّكَ لَهُمْ عَنَا ابْ مِّن رِّ جَزِ الدِّمَّ ٥

۔ از توجہ کنزالایمان:اورجنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے بخت عذابِ در دناک میں سے ایک

1 .....ابوسعود، سبأ، تحت الآية: ٤، ٣٣٩/٤، ملخصاً.

.....تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ٤، ٠ ٢٤٦/١٠.

ينومَاظالِمَان اللهِ اللهِ

ترجیه کن کالعِرفان :اورجنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیوں (کوجٹلانے) میں کوشش کی ان کے لئے سخت عذاب میں سے در دناک عذاب ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِيَّ اليِّبَا مُعْجِزِينَ : اورجنهوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آ يوں ميں كوشش كى \_ اس ہے پہلی آیت میں قیامت کے دن اہل ایمان کا حال بیان کیا گیااوراس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جار ہاہے کہ جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو حبطلانے میں کوشش کی اوران پراعتر اضات کر کے اوراُنہیں شعراور جادو وغیرہ بتا کرلوگوں کوان کی تصدیق کرنے سےرو کنا چاہا،ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### اللّٰه تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش کی دوا قسام

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالٰی کی آیتوں میں کوشش دوطرح کی ہے۔ایک احجی اور دوسری بری قر آن یا ک کی آیات کو بیجھنے یاسمجھانے کی کوشش،ان سے مسائل واسرار نکالنے کی کوشش اچھی اور عبادت ہے، کین انہیں غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی ٹکراؤ دکھانے اورانہیں حبطلانے کی کوشش بری اور کفرہے۔ یہاں آیت میں بیدوسری کوشش مراد ہے۔ کفار کی جانب سے قرآنِ یاک کی آیوں پراعتراضات وغیرہ کا مزید بیان اسی سورت کے آخری رکوع میں آئے گا۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ بِكَ هُوَ الْحَقُّ لَا وَ يَهْدِئَ إِلَّ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِن

توجمه کنزالایمان: اورجنہیں علم ملاوہ جانتے ہیں کہ جو پچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُتر اوہی حق ہے اورعزت والےسب خوبیوں سراہے کی راہ بتا تاہے۔

1.....ابه سعه د، سيأ، تحت الآية: ٥، ٣٣٩/٤، ملخصاً.

ترجید کنزالعوفان:اورجنہیں علم دیا گیا ہے وہ سجھتے ہیں کہ جو کچھ تبہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے اور وہ عزت والے،حمر کے مستحق (اللّٰہ) کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ : اورجنهين علم ديا كيا ہے وہ سجھتے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں ابل ايمان كا حال بيان كيا جار با ہے كہ دسولُ اللّه صَلَى الله تعَالَى عَنَهُم باللّه تعَالَى عَنَهُم باللّهِ تعَالَى عَنَهُم باللّهِ تعَالَى عَنَهُم باللّه تعَالَى عَنَهُم باللّهِ تعَالَى عَنَهُم باللّه تعَالَى عَنَهُم باللّه تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى عَنهُم ، وہ جانتے ، و يكھتے اور سجھتے ہيں كہ جوقر آن اللّه تعالَى عَنهُم ، وہ جانب نازل كيا كيا ہے ، وہى حق ہے اور وہ قر آن عزت كى طرف سے اس كے حبيب صَلَى الله تعالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كى طرف رہنما كى كرا ہے ۔ (1)

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَا وَاهَلَ نَكُ اللَّهُمَ عَلَى مَجْلِ النَّبَظِّكُمُ إِذَا مُزِّ قُتُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ لَا إِنَّكُمُ لَفِي خَلِقٍ جَدِيْدٍ ۚ

توجهه تنظالا بیمان: اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایبامر دبتادیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزے ہوکر بالکل ریزہ ریزہ ہوجاؤ تو پھرتہ ہیں نیا بننا ہے۔

توجیه که نؤالعِدفان: اور کا فربولے: کیا ہم تنہیں ایسامر دبتادیں جو تنہیں خبر دے کہ جب تم بالکل ریز ہ ریز ہ ہوجاؤگے تو پھرتم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنُ وَ اناور كافرول نے كہا۔ ﴾ اس آيت ميں كفار كا حال بيان كياجار ہا ہے كہ كافرول نے تعجب كرتے ہوئے ایک دوسرے سے كہا: كيا ہم تہميں ایک ایسے مرد کے بارے ميں بتاديں جو تہميں يہ عجيب وغريب خبردے كہ جبتم مرنے كے بعد بالكل ريزه ريزه ہوجا و گے تو پھر تمہيں دوبارہ نئے سرے سے پيدا كياجائے گا۔ وہ مرد محمر مصطفیٰ حسلی الله تعالیٰ عَلیْه وَ الله وَسَلَّم بیں۔ (2)

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٦، ٦/٣ ١٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٦، ص ٥٦، ٩، ملتقطاً.

.....جلالين، السبا، تحت الآية: ٧، ص ٥ ٥٣، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٧، ص ٥ ٦ ٥ ، ملتقطاً.

ظَالْجِنَانَ 116 جلاهشة

# اَفْتَلَى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَمْ بِهِ جِنَّةُ الْبَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهُ الْعَرَةِ فِي الْعَنَابِ وَالضَّلْ الْبَعِيْدِ ۞

ترجمه كنزالايمان: كياالله پرأس نے جھوٹ باندھايا اسے سودا ہے بلكہ وہ جوآ خرت پرايمان نہيں لاتے عذاب اور دورکی گمراہی میں ہیں۔

ترجيهة كنزُالعِدفاك: كيااس (نبي) نے اللّٰه پرجھوٹ باندھاہے يا اسے پاگل بن كامرض ہے؟ بلكہ وہ لوگ جوآخرت پرایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔

﴿ أَفْتُرَاى عَلَى اللَّهِ كَنِبًا: كياس (بي) في الله يرجموك باندها إلى الله يرجموك باندها على الله يكفار کی گفتگو کا بقیہ حصہ ہےاورایک احمال بدہے کہ جو کفار گفتگوس رہے تھے،انہوں نے کہا کہ کیااس نبی نے اللّٰہ تعالٰی کی طرف پہ بات منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے یا گل پن کا مرض ہے جووہ الیی عجیب وغریب باتیں کہتے ہیں۔اللّٰه تعالیٰ نے کفارکی اس بات کار دکرتے ہوئے فرمایا کہ بید ونوں باتیں نہیں،میرے حبیب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَإِنِهِ وَسَلَّمَ ان دونوں با توں سے یاک اور بری ہیں بلکہ وہ کا فرجوم نے کے بعدا ٹھائے جانے اور حساب کا اٹکار کرنے والے ہیں وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں اور وہ اس چیز سے غافل ہیں۔<sup>(1)</sup>

ٱفَكَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ ٱيْبِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّبَاءِ وَالْأَثْمِ ضَ إِنْ نَشَا نَخْسِفُ بِهِمُ الْآئُ مُضَا وُنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴿ ٳؾٛڣٛۮ۬ڸڰڵٳؾڐؖؾڴڸۜۼؠ۫ؠؚڡؙٞڹؽؠ؈ٞ

₫.....تفسير كبير،سبأ، تحت الآية:٨، ٩/٥٩، مدارك، سبأ، تحت الآية:٨، ص٧٥٩، خازن، سبأ، تحت الآية:٨، ٣/٧١٥،

توجههٔ تعزالاییمان: تو کیا اُنہوں نے نہ دیکھا جوان کے آگے اور پیچھے ہے آسان اور زمین ہم چاہیں تو اُنہیں زمین میں وصنسادیں یا اُن پر آسان کا کلڑا گرادیں بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔

ُ توجہ کا کنوُالعِدفان: تو کیاانہوں نے نہ دیکھا جوآ سان اور زمین ان کےآ گے اور پیچھے ہے۔اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسادیں یاان پرآ سان کا کلڑا گرادیں بیشک اس میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔

﴿ اَ فَكُمْ يَرُوْا: تو كياانہوں نے ند كھا۔ ﴾ كفاركار دكر نے كے بعد الله تعالى نے ارشاد فرمايا كه كياوہ اندھے ہيں كہ انہوں نے آسان وزمين كی طرف نظر ہى نہيں ڈالی اور اپنے آسے بيچے ديھا ہى نہيں جو انہيں معلوم ہوجا تا كہ وہ ہرطرف سے الله تعالى كے قبضے ميں ہيں اور وہ زمين وآسان كے كناروں سے باہز ہيں جاسكتے اور خدا كے ملك سے نہيں نكل سكتے اور انہيں ہوا گئے كہ كوئی جگہ نہيں، اُنہوں نے آسات اور رسول كى تكذيب وا نكار كے دہشت انگيز جرم كا اِرتكاب كرتے ہوئے وف نہ كھايا اور اپنی اس حالت كا خيال كر كے ند دُر ہے۔ اگر ہم چاہيں تو ان كى تكذيب وا نكار كى سز اميں قارون كى طرح انہيں زمين ميں دھنساديں يا ان پر آسان كا كوئى طراً گرا گرا ويں۔ پيشك زمين وآسان كى طرف نظر كرنے اور ان ميں خور و فكر كرنے ميں اپنے ربء وَ كي طرف رجوع لانے والے ہر بندے كے ليے نشانى ہے جو اس بات پر دلالت كرتى فكر كرنے ميں اپنے ربء وَ كي بعد دو بارہ زندہ كرنے پر اور اس كے منكر كوغذاب دينے پر اور ہر ممكن چيز پر قادر ہے۔ (1)

#### وَلَقَدُ التَّيْنَا دَاوُ دَمِنَّا فَضُلًا لَيْجِبَالُ آوِبِ مَعَهُ وَالطَّلِيرَ ۚ وَٱلنَّالَهُ الْحَدِيْدَ أَ الْحَدِيْدَ أَنْ

ترجمة كنزالايمان: اوربے شك ہم نے داودكوا پنابر افضل ديا اے پہاڑ واس كے ساتھ اللّٰه كى طرف رجوع كرواور اے برندواور ہم نے اس كے ليے لو ہازم كيا۔

ا.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٩، ص٧٥٩، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٩، ٢١/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِهِمَانَ 118 حداده

ترجید کنزالعِوفان: اور بیشک ہم نے داؤدکوا پنی طرف سے بڑافضل دیا۔اے پہاڑ داور پرندو!اس کے ساتھ (الله کی طرف)رجوع کر داور ہم نے اس کے لیے لوہانرم کر دیا۔

﴿ وَلَقَدُ : اور بِينَك \_ ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في حضرت دا وَدعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كِ تين فضائل بيان فرمائ بين \_

- (1) .....حضرت وا و وعَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّلام كوا يْن طرف عدير افضل ويا-
- (2) ..... پہاڑ وں اور پر ندوں کوحضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كے ساتھ شبيح كرنے كائتكم ديا۔
  - (3) .....حضرت وا و وعَلَيْه الصَّالو فُوَ السَّالام كَ لَحَ لو مِا مُرم فر ما ويا-

#### حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمْ يدِ 4 فضائل

حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوالسَّلَام كَ تَيْن فَضَائل تواس آيت مين بيان موئ اور مزيد 4 فضائل درج ذيل

آیات میں بیان ہوئے ہیں۔

(1) .....حضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّالُو قُوَ السَّكرم كوز بورعطا فرماني كنَّى ، چِنا نچِدارشادِ بارى تعالى ب:

ترجهة كنزُ العِرفان: اوربيثك بم ننبول مين ايك و

وَ لَقَدُ فَظُلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَ اتَيْنَا حَاوُ دَذَ نُوْمًا (1)

دوسرے پرفضیات عطافر مائی اور ہم نے داؤدکوز بورعطافر مائی۔

(2).....انہیں کثیر علم عطافر مایا گیا، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

ترجيه كنزالعرفان : اور بيتك مم نے داؤداورسليمان كوبرا

وكقد الثيناداؤدوسكيلن علياك

علم عطا فر مایا۔

(3)....انہیں غیر معمولی قوت سے نوازا گیا، چنانچہ الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجهة كنزُ العِرفان: اور ماركنمتون والي بنردواؤد

وَاذْكُنْ عَبْدَنَا ذَا وَدَذَا الْآيْنِ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کو بادکرو بیشک وہ بڑار جوع کرنے والا ہے۔

(4) .....انهیں زمین میں خلافت ہے سر فراز کیا گیا، چنانچہ ارشاد فر مایا:

ترجها كنزُ العِرفاك : ارداؤد! بيتك مم في تخفي زين

لِكَاوُدُ إِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَثْمِضِ (4)

€....ص:۷۷.

1 .....بني اسرائيل:٥٥.

• ۲۲. ص

. ١٥: النمل: ٥٠

حلاهشتم

119

(تنسيرصراط الجنان

وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِمًا (2)

میں (اپنا) نائب کیا۔

﴿ وَلَقَنْ النَّيْنَا دَاوُ وَمِنَّا فَضَلًا : اور بینک ہم نے داودکوا پی طرف سے بردافضل دیا۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں بڑے فضل سے مراد نبوت اور کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ملک ہے اور ایک قول سے ہے کہ اس سے آواز کی خوبصور تی وغیرہ وہ متمام چیزیں مراد ہیں جو آپ عَلَیْهِ الطّلوٰ اُوَ السَّلام کوخصوصیت کے ساتھ عطافر مائی گئیں۔ (1)

#### حضرت داؤوعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اورحضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ بِرِاللَّه تَعالَىٰ كَ فَضَل ميں فرق

آیت کے اس حصے میں اللّٰه تعالی نے حضرت وا وَوعَلَیْهِ الصَّلَّهِ اُوَ السَّلَامِ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت وا وَوعَلَیْهِ الصَّلَٰهِ اَوَ السَّلَامِ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت وا وَوعَلَیْهِ الصَّلَٰهِ اَوَ السَّلَامِ کو این طرف سے بر افضل ویا جبکہ اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کے لئے ہم طرح کے فضل اور فضل کے کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشا وفر مایا کہ

ترجيه كنزُ العِرفان: اورآپ پرالله كافضل بهت براب-

﴿ لِجِبَالُ: اے پہاڑو! ﴾ اللّه تعالىٰ نے بہاڑوں اور پرندوں کوتھم دیا که 'اے بہاڑواوراے پرندو! جب حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَامُ اللّهِ تَعَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَامُ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَامُ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَامُ اللّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامُ اللّهُ عَلَى الْعِنْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْهُ الْمُعْلَوْ فُوالسَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

نوف: حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام كَى اللَّه الصَّلَام كَى لِيَهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام كَى لِيَهِ اللَّه العَالَى نَهُ اللَّه المَّالَّة اللَّه المَّالَة اللَّه المَّالَة اللَّه المَّالِيَة المَّلَام كَى اللَّه العَالَى نَهُ اللَّه المَّلَام كَى اللَّه المَّلَام كَى اللَّه المَّلَام كَى اللَّه المَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَام اللَّه المَّلَام كَى اللَّه المَّلَام اللَّه المَّلَام اللَّه المَّلَام اللَّه المَّلَام اللَّه المَّلِيمُ اللَّهُ المُلْكِلُمُ اللَّهُ المُلْكُولُ المَّلِيمُ اللَّهُ المُلْكُولُ المُلْكُولُ اللَّهُ المُلْكُولُ اللَّلْكُولُ المُلْكُولُ المُلْكُولُ المُلْكُولُ المُلْكُولُ المُلْكُولُ اللَّلُولُ اللَّلْكُولُ اللَّلْكُولُ اللَّلْكُولُ اللَّلْكُولُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّلْكُولُ الْكُلُولُ اللَّلْكُولُ اللْكُلُولُ الْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللللَّلْلُلُولُ اللَّلْمُ الْلِلْلِلْلُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللْكُ

#### حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ لِتَ لُومِ الرَّم كَ عَانِي كَاسب المَّ

حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام كَ لِنَّ لُومِائِر مَكِر نَ كَاسب بِيبِيان كِيا كَيا بِهَ حَدِب آپ عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام لُوكُوں كے حالات كى جبتوك لئے اس طرح نكلتے كہ لوگ آپ بنی اسرائیل كے بادشاہ بنے تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام لُوگُوں كے حالات كى جبتوك لئے اس طرح نكلتے كہ لوگ آپ

- 1 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٠، ١٧/٣٥.
  - النساء: ١١٣.
- 3 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٠، ٧/٣،٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٠، ص٩٥٧، ملتقطاً.

ظالجنَان (120 جلاهشم

عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَالسَّلَام كو بِيجِانِ نَهُ عَيْنِ ، اور جب كونى ملتا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَالسَّلام كو بِيجِانِ نَهُ عِينِ ، اور جب كونى ملتا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَالسَّلام كو بِيجِانِ نَهُ عِينِ الله تعالَى نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھجا حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَوَالسَّلام نے اس سے بھی اسپ عادت یہی سوال کیا تو فر شختہ نے کہا'' داؤد ہیں تو بہت ہی ایجے آدمی ، کاش! ان میں ایک خصلت نہ ہوتی ۔ بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فر شختہ ہو نے اور اس سے فرمایا: ''اے خدا کے بندے! وہ کون ہی خصلت نہ ہوتی ۔ اس بر آپ عَلَیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام مُتوجہ ہو نے اور اس سے فرمایا: ''اے خدا کے بندے! وہ کون ہی خصلت ہے؟ اس نے کہا: عَلَیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام مُتوجہ ہو نے اور اس سے فرمایا: ''اے خدا کے بندے! وہ کون ہی خصلت ہے؟ اس نے کہا: عَلَیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام مُتوجہ ہو نے اور اس سے قرمایا: ''اے خدا کے بندے! وہ کون ہی خصلت ہے؟ اس نے کہا: عَلَیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام مُتوجہ ہو نے اور اس سے قرمایا: ''اے خدا کے اس سے اسلام کو اور کی اور بیت المال کے لئے کوئی ایساسب بناوے جس سے آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی ہوجائے۔ آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی بیدعالم الو فَوَالسَّلام کی ہوجائے۔ آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی ہوجائے۔ آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی ہوجائے کے آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی بو وہائے کے آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام کی بوری اللہ کوئی اور دیا نے والے آپ عَلیْهِ الصَّلوْ فَوَالسَّلام ہوئی المِ بھی خرج فرج فر مات اور فتم اس کین پر بھی حرج فر مات اور فتم اس کین پر بھی صورت کے ہے۔ (۱)

نوٹ: حضرت دا وُوعَلَیْهِالصَّلاوَ قُوَالسَّلام کی اس فضیلت کا بیان سور ہُ اَنبیاء کی آیت نمبر **80 می**ں بھی گزر چکاہے۔

أَنِ اعْمَلُ سَبِغَتٍ وَ قَدِّمُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا لَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِدُرُ (١) تَعْمَلُوْنَ بَصِدُرُ (١)

توجهه کنزالایهان: که وسیع زر بین بنااور بنانے میں اندازے کالحاظ رکھاورتم سب نیکی کرو بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔

.....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٠، ٧/٣ ٥، ملخصاً.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

ترجید کنوُالعِرفان: که کشاده زِر بین بنا وَاور بنانے میں اندازے کالحاظ رکھواور تم سب نیکی کروبیشک میں تمہارے کام دیکھ رہاہوں۔

﴿ آنِ اعْمَلُ سَبِغَتِ: كَمُ كَشَادِه زِر بِين بِناؤَ ﴾ ارشادفر ما يا كه بم نے حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَو هُوَ السَّلَام كَ لِيَ الوہائر م كركے أن سے فر ما يا' كشاده زر بين بناؤاور بنانے ميں اندازے كالحاظ ركھوكداس كے حلقے ايك جيسے اور مُتؤسَّط ہوں ، بہت تنگ يا كشاده نه بول \_ (1)

#### اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کمائی نہیں

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَرْ ماتے ہیں: اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت وفضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا (ذریعهٔ معاش کے لئے) کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے اور اِس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔(2)

یادرہے کہ عمومی طور پر ہر خفس کو چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اس سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے ۔ اَ حادیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں ، ترغیب کے لئے یہاں اس کے 6 فضائل ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت مقدام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: ' دکسی نے ہرگز اس سے بہتر کھان نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللّٰه تعالٰی کے نبی حضرت واؤد عَلیْهِ الصَّلٰو قُوَ السَّلٰدِ مَ اسے کھایا کرتے تھے۔ (3)

(2) .....حضرت مقدام دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جووہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے اور وہ جو پچھاپنی ذات، اپنے اہلِ خانہ، اپنی اولا د اور اپنے خادم پرخرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ (4)

- 🕕 ..... بيضاوي، سبأ، تحت الآية: ١١، ٤/٤ ٣٩، ملخصاً.
  - 2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ١١، ٢٦٨/٧.
- 3.....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ١١/٢، الحديث: ٢٠٧٢.
- 4....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحتّ على المكاسب، ٦/٣، الحديث: ٢١٣٨.

(3) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:
'' گنا ہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مثاتی ہے، ندروزہ مثاتا ہے، ندجج اور عمرہ مثاتے ہیں۔ صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ مُ نے عُض کی: یاد سول الله! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، پُر کون سی چیز ان گنا ہوں کومثاتی ہے۔ ارشا وفر مایا'' رزق تلاش کرنے میں غمز دہ ہونا۔ (1)

- (5) .....حضرت زبیر بن عوام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، د سولُ اللّه صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: '' کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر ککڑیوں کا گھالا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللّه تعالیٰ اس کے چبر ہے کو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اُسے دیں یا نہ دیں۔ (2)

**1**.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۲/۱، الحديث: ۲۰۲.

اطُالجِنَانَ 123 جلاهشمّ

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ٤٩٧/١، الحديث: ١٤٧١.

مِنْ يَقَدُنُ ٢٢ ﴾ ﴿ ١٢٤ ﴾ ﴿ ١٢٤ ﴾ ﴿ مِنْ يَقَدُنُ ٢٢ ﴾ ﴿ مِنْ يَقَدُنُ ٢٢ ﴾ ﴿ مِنْ يَا لَا

پرچھالابن کرآتا۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی بمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھانے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔ ﴿ وَاعْبَالُوْ اَصَالِحًا: اور تم سب نیکی کرو۔ ﴾ یعنی اے حضرت دا وَدعَائیه الصَّلا هُ وَالسَّلام اور ان کے گھر والو! تم سب نیک اعمال کرو، بیشک میں تمہارے کام دیکھر ہا ہوں تو میں تمہیں ان کی جزادوں گا۔ (2)

نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ 🔭

تفییرروح البیان میں ہے کہ جو تحص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ 'یَا بَصِینُو'' پڑھ لے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرمادے گا ورا سے اچھی باتوں اور نیک کا موں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ <sup>(3)</sup>

وَلِسُلَمُنَ الرِّيْحَ غُدُوَّهَ اللَّهُ مَّ وَاحْهَا شَهُمٌ وَاسَلْنَالَهُ عَنْنَ الْقِلْمِ فَا شَهُمٌ وَاسْلَنَالَهُ عَنْنَ اللَّهِ الْمَالَةُ عَنْنَا اللَّهُ وَمَنْ يَرِغُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنَ الْمُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

توجہہ کنزالایہان:اورسلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی شیح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پھلے ہوئے تا نبے کا چشمہ بہایا اور جنّوں میں سے وہ جواس کے آگے کا م کرتے اس کے کے دب کے تھم سے اور جوان میں ہمارے تھم سے پھر ہے ہمائے بھڑ کتی آگ کاعذاب چکھا کیں گے۔

ترجہ نے کنڈالعِرفان: اور ہواکوسلیمان کے قابو میں دیدیا، اس کا شبح کا چلنا ایک مہینہ کی راہ اور شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ ﴿ ﴿ رَحْ بِرَابِرٍ ﴾ ہوتا تھا اور ہم نے اس کے لیے چھلے ہوئے تا نبے کا چشمہ بہادیا اور پچھ جن (قابو میں دیدیے) جو اس کے آگے اس کے رب کے تھم سے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھرے ہم اسے بھڑ کتی آگ کا

- 1 .....ابو داؤد، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ١٦٨/٢، الحديث: ١٦٤١.
  - 2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١١، ص٩٥٨.
  - 3 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ١١، ٧٦٨/٧.

يزصَلُطُالِحِنَانَ 124 صحادة

عذاب چکھائیں گے۔

﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ: اور ہوا کوسلیمان کے قابو میں دیدیا۔ پہاں سے حضرت سلیمان علیّهِ الصّلاَهُ وَالسَّلام کے فضائل بیان کئے جارہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیّهِ الصّلاهُ وَالسَّلام کے قابو میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیّهِ الصّلاهُ وَ السَّلام کا فَحَ کا چلنا ایک مہینے کی راہ اور شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، چنا نچہ آ پ علیّهِ الصّلا وُ وَ السَّلام صبح کے وقت وشق سے روانہ ہوتے تو دو پہر کو قیلول کہ اِصْطَخُورُ میں فرماتے۔ بیملک فارس کا ایک شہرہ اور دشق سے ایک مہینے کی راہ پر ہے اور شام کو اِصْطَخُورُ سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آ رام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لئے ایک مہینے کا راستہ ہے۔ (1)

نوف: حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کی اس فضیلت کابیان سورهٔ اُنبیاء کی آیت نمبر 1 8 میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿ وَ اَسَلْنَا لَهُ عَبْنَ الْقِطْدِ: اور ہم نے اس کے لیے پھلے ہوئے تا بنے کا چشمہ بہادیا۔ ﴾ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ تین دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں تین دن جاری رہتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پشمہ ہر مہینے میں تین دن جاری رہتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کے لئے تا بنے کو بیکھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیٰهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کے لئے تا بنے کو بیکھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ: اور يَحَمَّ جَن - ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا فرمات بين كه الله تعالى في بيروى حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كه احكام كى بيروى كرف كا حكم ديا ورانبيس حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كه احكام كى بيروى كرف كا حكم ديا - (3)

نوف: حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کی اس فضیلت کابیان سورهٔ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گررچکا ہے۔ ﴿ وَمَنْ یَیْوْخُ مِنْ ہُمْ عَنْ اَمْرِنَا : اوران میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھرے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جِنّات میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھر اوراس نے حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کی فرما نبرداری نہ کی تو ہم اسے بھر کتی آگ کاعذاب چھی ہمارے تھم سے پھرااوراس نے حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کی نافر مانی کرنے والے جنول کو آخرت میں بھر کتی جھوا کیں گے۔ ایک قول میہ کے حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کی نافر مانی کرنے والے جنول کو آخرت میں بھر کتی سے جھوا کیں گئیہ الصَّلام کی بیادہ میں ہم کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہم کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہوئی کی سے بھول کو آخرت میں بھر کتی ہوئی کی سے بھول کو سے بھول کی سے بھول کو سے بھول کی سے بھول کے بھول کی سے بھول کی سے بھول کی سے بھول کے بھول کی سے بھول کی سے بھول کی سے بھول کی بھول کی سے بھول کی بھول کی سے بھول کی بھول کی سے بھول کی بھو

1 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٢، ص٨٥٨.

3 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ١١، ١٨/٣ ٥.

سيزمِرًا لِحَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانُ الْعَمَانَ الْعَمَالُونَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانُ الْعَمَانَ الْعَمَانُ الْعَمَانَ الْعَمَانَ الْعَمَانُ الْعَمَالُ الْعَمَانُ ل

<sup>2 .....</sup>خازن، سبأ، تحت الآية: ١٢، ١٨/٣، ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٢، ص٥٨، ملتقطاً.

آ گ کاعذاب چھایا جائے گااور ایک قول یہ ہے کہ بیعذاب دنیا میں ہی چھایا گیااور بیاس طرح ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جنات پرایک ایسافرشتہ مقرر فرمادیا جس کے ہاتھ میں آ گ کا کوڑا ہوتا تھااور جوجن حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلا فُوَ السَّلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کوالی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کرر کھودیت ۔ (1)

# يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّكَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ اللهِ الْمَالُوْ اللهُ وَالْمُكُورُ الْمَالُونِ الشَّكُورُ اللهُ اللهُ

توجہ کنزالایہ مان: اس کے لیے بناتے جووہ جا ہتااو نچے او نچکل اورتصوبریں اور بڑے حوضوں کے برابرلگن اور لنگر دار دیکیں اے داود والوشکر کر واور میرے بندول میں کم ہیں شکروالے۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: وہ جنات سلیمان کے لیے ہروہ چیز بناتے تھے جووہ جا ہتا تھا،او نچے او نچے کل اور تصویریں اور پا بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیکیں۔اے داؤد کی آل!شکر کرواور میرے بندوں میں شکروالے کم ہیں۔

﴿ يَعْمَلُوْنَ لَدُمَا يَشَآءُ: وه جنات سليمان كے ليے مروه چيز بناتے تھے جووه جا ہتا تھا۔ ﴾ اس آیت میں بیان ہوا کہ جنات حضرت سلیمان علیه الصَّلَاء کے لیے مروه چیز بناتے تھے جووه جا ہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں:

(1) .....او نچ او نچ کل ، عالی شان عمارتیں ، مسجد یں اور انہیں میں سے بیت المقدس بھی ہے۔

- (2) .....تا نبے، بلوراور پھر وغیرہ سے درندول اور برندول وغیرہ کی تصویریں۔ یا در ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَ السَّلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔
- (3) ..... بڑے بڑے وضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہایک پیالے میں ایک ہزار آد دی کھانا کھاتے تھے۔
  - 1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٢، ١٨/٣٥.

لتنسيرهم لظالجنان

جلدهشتم

(4) .....ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیکیں۔ یہ دیکیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں ٹی کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں کو جاسکتی تھیں ، لوگ سیڑھیاں لگا کران پر چڑھتے تھے اور یہ بمن میں تھیں۔اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے فرمایا''اے داؤد کی آل! تم اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کر وجواس نے تہیں عطافر مائی ہیں اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ (1)

#### آیت اغملُو الکاؤ دَشْکُرًا "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ....شكر برسى عبادت سے جوگزشته انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كِو بِن مِيں بھى جارى تھى ۔
  - (2) ....جس قدررب تعالى كى نعمتين بندے برزيادہ موں اسى قدرشكرزيادہ كرنا جاہيے۔
- (3) .....نیک بندے اگرچے تھوڑے ہوں، یہ برے بندوں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔

فَلَتَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ اللَّادَآبَّةُ الْأَنْوِنَ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۚ فَلَتَّا خَرَّتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُو اِنْ الْعَنَابِ الْبُهِيْنِ ﴿ الْعَيْبَ مَالَبِثُو اِنْ الْبُهِيْنِ ﴿ الْعُنْ الْبِالْبُهِيْنِ

توجید کنوالاییمان: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کواس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔

ا ترجیها مینوالعِرفان: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کواس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتا لی جو

• .....جلالين، السبا، تحت الآية: ١٣، ص ٣٦، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٣، ص٩٥٨، خازن، سبأ، تحت الآية: ١٣، ١٨ ١٥. ملتقطأ.

وتنسيوم راظ الحيّان ) المعلم ا

اس کا عصا کھار ہی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آر مہاتو جنوں پر بیے حقیقت کھل گئی کہ اگروہ غیب جانتے ہوتے تواس ذلت وخواری کے عذاب میں ندر ہے۔

﴿ فَلَكُنّا قَصَّهُ يَبُنَاعَكَيْهِ الْمُوْقَ: بَعِرجب ہم نے سلیمان پرموت کا تھم بھجا۔ کے حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَّو اُوَ السَّادِم نے بارگاوالٰہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جِنّات پر ظاہر نہ ہوتا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جن غیب نہیں جانے ، پھر آپ علیٰهِ الصَّلَّو اُوَ السَّادِم محراب میں داخل ہوئے اور حسبِ عادت نماز کے لئے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوگئے ہوتا ت وستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ بھتے رہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَّو اُوَ السَّادِم مَا وَ مَعْ وَرَادْ تک اسی حال پر رہنا اُن کے لئے پھے چرت کا باعث نہیں ہوا ، کیونکہ بیں اور حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَّو اُوَ السَّادِم مَا عُرَادُ مَا وَ مَا عُنَّ اللَّهُ الْمَالُو اُوَ السَّادِم کی نماز بہت کمی ہوتی ہے ۔ "تی کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی فات کے پورے ایک سال بعد تک جنات آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات پر مُطَّلِع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے بہاں تک کہ اللَّه تعالیٰ تک جنات آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات پر مُطَّلِع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے بہاں تک کہ اللَّه تعالیٰ کے حتی کے مارک جو لاٹھی کے سہارے کے حکم سے دیمک نے آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات کے اُلِ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات کے اُلِ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات کے اُلِ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّادِم کی وفات کا علی ہوا۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے مقدّس اَجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔

﴿ فَلَدَّاخَدٌ: پُر جب سلیمان زمین پرآیا۔ ﴾ یعنی جب حضرت سلیمان علیه الصّلوهٔ وَالسَّلام کاجسم مبارک زمین پرتشریف الیا توجنوں پر بید حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان عَلیُه الصّلوهُ وَالسَّلام کی وفات ہے مطلع ہوجاتے اور اس ذلت وخواری کے عذاب میں ندر ہتے اور ایک سال تک عمارت کے کاموں میں تکیف اور مشقتیں اُٹھاتے ندر ہتے۔

مروی ہے کہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَام في بيتُ الْمُقْدِس كى بنيا داس مقام پر ركھى تھى جہال حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كى وفات عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كى وفات عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كى وفات حَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كى وفات

....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٤، ٩/٣ ٥٠.

(تنسيرصَراطُالجنَانَ)

كاوقت آگياتو آپ عَلَيُه الصَّلَوْ ةُوَالسَّلام نے اپن فرزند اَرْ جُمند حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَالسَّلام كواس كَي تحميل كى وصيت فرمائى، چنانچه آپ عَلَيْه الصَّلوْ ةُوَالسَّلام كى وفات كا وقت فريب پنجاتو آپ نے يَهِ الصَّلوْ ةُوَالسَّلام كى وفات كواس كَي تحميل كاحكم ويا - جب آپ عَلَيْه الصَّلوْ ةُوَالسَّلام كى وفات كا وقت قريب پنجاتو آپ نے دعاكى كه آپ عَلَيْه الصَّلوْ قُوَالسَّلام كى وفات كا وقت عمل رئين اور انهين جوعلم غيب كا دعوى ہے وہ باطل ہوجائے حضرت سليمان عليه الصَّلوْ قُوَالسَّلام كى عمر شريف مِن الله عِلَيْهِ الصَّلوْ قُوَالسَّلام سلطنت كَتَخت برتشريف فرما ہوئے اور جا ليس سال تك حكرانى فرمائى - (1)

### جِنّات كوغيب كاعلم حاصل نهيس

السنخازن، سبأ، تحت الآية: ١٤، ٣/٠ ٥٢، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٤، ص٩٥٩، ملتقطاً.

2 .....فآوی افریقه بس ۱۷۷-۸۷۱

رتفسيرصراط الجنان

حضرت علامه مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں که دیسی مردیاعورت برکسی بزرگ کی سواری نہیں آتی ، یہ دعویٰ فریب ہے۔ صرف جِنّات کا اثر ہوتا ہے وہ بھی کسی کسی پر۔ (1)

# كَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ ۚ جَنَّانِ عَنْ يَبِيْنِ وَشِمَالٍ ۗ كُلُوْا مِنْ بِّرْزُقِ مَ بِكُمُ وَاشْكُرُ وَالْدُ اللَّهُ اللَّهُ طَبِّبَةٌ وَمَ بَ عُفُومٌ ۞

توجهه كنزالايمان: بشكسباك ليان كي آبادي مين نشاني تقى دوباغ دہنے اور بائيں اپنے رب كارزق كھاؤاور اس كاشكرادا كرويا كيزه شهر بخشفه والارب\_

ترجہ کے گذالعوفان: بیشک قومِ سباکے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی ، دوباغ تھا یک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔اپنے رب کارزق کھا وَاوراس کاشکرادا کرو۔ پاکیزہ شہرہےاور بخشنے والارب۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ إِيَّةٌ: بيك سباك ليان كي آبادي من نشاني تقى - ان آيات من ايك اليي قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں ہے نواز الیکن وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری کرنے کی بجائے اس کی نافر مانی کرنے لگ گئے تواللّٰہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔



سباعرب كعلاقے يمن كى حدود ميں واقع ايك قبيلے كانام ہے اور يقبيلدائے داداسبابن يَشُجُب بن يَعُرُب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ (2)

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات مين 'رسول الله صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيه وَاله وَسلَّم تعسوال كياكياكيسبائسى مردكانام بياعورت كاياكسى سرزمين كانام بي نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فِ ارشاد فرمايا:

🚹 .....وقارالفتاوی، پیری مریدی، ۱۷۷۱ ـ

2 .....جلالين مع جمل، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٢١٧/٦.

''سباایک مردتھااوراس کے دس بیٹے تھے،ان میں سے چھ کین میں آباد ہوگئے تھے اور چارشام میں چلے گئے تھے۔ (1)

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بین کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدائیّت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مآرب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثر تھی۔ان لوگوں سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عزوجی کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عَوْوَ عَلَیْ کارز ق کھاؤاوراس نعت پراس کی طاعت وعبادت بجالاؤ۔ تمہاراشہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب وہوااور صاف سقری سرز مین ہے، اس میں مجھر مکھی ،کھٹل ،سانپ اور بچھوو غیرہ کوئی چیز نہیں اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہا گرکہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر میں سے گزر جائے اور اس کے کیڑوں میں جو کیں ہوں تو سب مرجا کیں۔اگر تہیں دائر کہا وال ہے۔ (2)

# فَاعْرَضُوافَائُ سَلْنَاعَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ لَنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَانَ أَكْلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَشَى عِمْنُ سِلْمٍ قَلِيْلٍ ﴿

توجیدہ کنزالا بیمان: توانہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پرزور کا اہلا بھیجااوراُن کے باغوں کے عوض دوباغ انہیں بدل دیئے جن میں مبلٹا میوہ اور جھا واور کچھ تھوڑی ہی ہیریاں۔

توجید کنٹالعوفان: توانہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پرزور کاسیلا ب بھیجااوران کے باغوں کے عوض دوباغ انہیں بدل دیئے جوکڑو ہے پھل والے اور جھا ؤوالے اور کچھ تھوڑی ہی بیریوں والے تھے۔

﴿ فَاعْرَضُوا : توانهوں نے مند پھیرا۔ ﴾ یعن سباوالوں نے اس نعمت کی شکر گزاری سے مند پھیرااورانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی تکذیب کی حضرت وہب دَضِی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كا قول ہے کہ اللَّه تعالَی نے اُن کی طرف 13 نبی بھیج جنہوں نے

١٠٠٠ مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٧٧/١، الحديث: ٠٠٠ ٢٩٠.
 ١٠٠٠ خازن، سبأ، تحت الآية: ٥١، ٣/٠٠ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٥١، ص ٩٥٩ - ٩٠٠ ، ابو سعود، سبأ، تحت الآية:

٥١، ١٥/٤، ملتقطاً.

مِرَاطُالْجِنَانَ 131 جلاهشم

اُن کوفق کی دعوتیں دیں اور الله تعالیٰ کی نعمتیں یا دولا ئیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا بھین وہ ایمان نہ لائے اوراُنہوں نے انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کو جَمِثْلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے تم اپنے رب عَدُّوَ جَلَّ سے کہد دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کوروک لے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ فَاكُنْ سَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِهِ: تَوْجَمَ نَهِ الْ بِرِدُور كَاسِلا بِ بِهِجابِ ﴾ يبهال سے ان لوگول كا انجام بيان كيا گيا كه ان كى نافر مانى كے سبب ہم نے ان برعظیم سیا ب بھیجا جس سے ان كے باغ اور اموال سب ڈوب گئے اور اُن كے مكانات ريت ميں دفن ہوگئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے كه اُن كى تباہى عرب كے لئے مثال بن گئے۔ اور ان كے خوبصورت باغوں كو ايسے دو باغوں ميں بدل ديا جو كڑو ہے اور انتہائى بدمزہ چھل والے تھے اور ان ميں جھا وَ اور بجھ تھوڑى ہى بيرياں تھيں جيسى ويرانوں ميں اُگ آتى ميں۔ اس طرح كى جھاڑيوں اور وحشت ناك جنگل كو جو اُن كے خوش نما باغوں كى جگه بيدا جو گيا تھا اس لئے اسے باغ فر مايا گيا۔

#### قومِ سباکے واقعہ میں نبی کریم صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امت کے لئے نصیحت کی اللہ

علامہ احمد صاوی دَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِ ماتے ہیں''اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود حضور سیّد المرسّلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْہِ فَر ماتے ہیں''اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود حضور سیّد المرسّلین صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی امت کو تھیں جو تَعَالَىٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کِی امت کو تھیں جو تھیں ان پر الله تعالَیٰ کا شکر اور اگر وہ ایسانہ کریں گے تو آئیں بھی اُن جیسے صالات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ (2) ہم بھی آئے وان سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبر تناک تناہی کے نظارے اپنی آئکھوں سے ویصف میں ایس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافر مانی والی رَوْن ہی اُن اختیار کئے ہوئے ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں عقلِ سلیم عطافر مائے ، امین۔

### ذلك جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَنُ وَالْوَهَلُ نُجِزِئَ إِلَّا الْكُفُومَ ١

و توجههٔ کنزالاییمان: ہم نے انہیں به بدله دیاان کی ناشکری کی سز ااور ہم کسے سز ادیتے ہیں اُسی کوجو ناشکراہے۔

و ۱، ۹/۵،۱ مبرأ، تحت الآية: ۱، ۹/۵،۱ ۲۹.

سَيْرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ 132 ﴾ ﴿ جلافَهُ

وَمَنْ يَقَنْتُ ٢٢ ﴾

#### 

﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنُهُمْ: ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا۔ ﴾ یعنی ہم نے انہیں ان کی ناشکری اوراُن کے کفر کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم الیس سزااسی کودیتے ہیں جونعتوں کی ناشکری اور الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے۔ (1)

# ناشکری مُصائب کا سبب ہے گا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے ، یہی بات ایک اور آیت ہے بھی معلوم ہوتی ہے ، چنانچہ اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تاہے :

ترجید کنزالعیوفان: اور الله نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جوامن واطمینان والی تھی ہر طرف ہے اس کے پاس اس کارزق کثرت ہے آتا تھا تو وہاں کے رہنے والے الله کی نعمتوں کی ناشکری کرنے گے توالله نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چھھایا۔ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَّا تِيْهَا رِزْقُهَا رَخَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِالْعُمِ اللهِ فَا ذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ اِيضْنَعُوْنَ (2)

# وَجَعَلْنَابِيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بِرَكْنَافِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةٌ وَقَلَّمُ نَا فِيهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مَا الللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ الللْمُعَالِمُ مَا الللْمُعَالِمُ مَا اللللْمُعَلِمُ مَا اللللْمُعَلِمُ مَا اللللْمُعَلِمُ مَا الللْمُعَالِمُ مَا الللْمُعَالِمُ مَا الللْمُعَالِمُ مَا الللْمُعَالِمُ مَا الللْمُعَلِمُ مَا الللْمُعَلِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مِلْمُ الللْمُعِلَّمُ مَا أَمِنْ مُعَلِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَال

توجهه تنزالا بيهان: اور ہم نے كئے تھان ميں اوران شہروں ميں جن ميں ہم نے بركت ركھى سرِراہ كتنے شہراوراُ نہيں منزل كے اندازے پرركھاان ميں چلوراتوں اور دنوں امن وامان ہے۔

ترجیدة كهنؤالعِرفان:اورہم نے إن (سباوالوں)اوراُن شہروں كے درميان بہت سى نماياں بستياں بناديں جن ميں ہم 🤰

1 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٧، ص ٩٦٠، ملخصاً.

2 سنحل:۱۱۲.

ومِرَاظَالِمِنَانَ ( 133 )

www.dawateislami.net

نے برکت رکھی تھی اوران بستیوں میں سفر کوایک اندازے پر رکھا (اورانہیں فرمایا:)ان میں راتوں اور دنوں کوامن وامان سے چلو۔

﴿ وَجَعَلْنَابِنَيْهُ مُ وَبَيْنَ الْقُدِى :اورہم نے ان میں اوران شہروں کے درمیان بنادیں۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ ہم نے شہر سبامیں اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت ی نمایاں بستیاں بنادیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیح نعمتیں، پانی ، درخت اور چشمے عنایت کئے۔ اُن دوسرے شہروں سے مرادشام کے شہر ہیں اور سباسے شام تک کے سفر کرنے والوں کواس راستے میں کھانا اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اور فر مایا کہ ان بستیوں میں سفر کوایک اندازے پر رکھا تا کہ چلنے والا ایک مقام سے شنج چلے تو دو پہر کوایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان مُیسَّر ہوں اور جب دو پہر کو چلے تو شام کوایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اس آسائش کے ساتھ طے ہو سکے اور ہم نے اُن سے کہا کہ ان بستیوں میں را توں اور دنوں کو امن وامان سے چلو ، نہ را توں میں کوئی کھانے دنوں میں کوئی تکلیف ، نہ دشمن کا اندیشہ نہوک پیاس کاغم۔ (1)

فَقَالُوْا مَ بَّنَا لِعِدُ بَيْنَ اَسْفَا مِنَا وَظَلَمُ وَا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اَقَالُوْا مَ بَنَا وَظَلَمُ وَالْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اللَّهُ مَا يَا فَا فُلِي اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّ

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٨، ٢١/٣ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٨، ص ٩٦٠-٩٦، ملتقطاً.

فَسَيْوِمَ الْطَالْجِنَانَ 134 حلام

ترجیدهٔ کنزالعِدفان: توانہوں نے کہا:اے ہمارے رب!ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے اور انہوں نے خو داپناہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنادیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بیشک اس میں ہر بڑے صبروالے، ہر بڑے شکر والے کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

﴿ فَقَالُوْ ا: تُوانهوں نے کہا۔ ﴾ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے اِن حالات کی بنایر اِترانے اور تکبر کرنے لگے اور مالداروں میں حسد پیدا ہوا کہ ہمارےاورغریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، یونہی جوامن وعافیت انہیں حاصل تھی جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اور لوگ خرا ماں خرا ماں ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں بھوڑی در کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آ رام کرتے ہیں، نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت،اس پرانہوں نے قناعت نہ کی اور بیتمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتیں ،سفر کی مدت دراز ہوتی ،راستے میں یانی نہ ماتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا تو ہم توشہ ساتھ ليتے، یانی کے انتظام کرتے ،سواریاں اور خُدّ ام ساتھ رکھتے ،سفر میں مشقت اٹھانے کالطف آتااورامیر وغریب کافرق ظاہر ہوتا۔اس براُنہوں نے بیدعا کی:اے ہمارےرب!عَزْوَجَدًا، ہمارےاورشام کے درمیان جنگل اور بیابان کردے تا کہ بغیرتو شہاورسواری کے سفر نہ ہو سکے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی بیدعا قبول فر مالی اوران شہروں کوویران کر دیا۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَظَلَمُو ٓ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا لَالَّاللَّا لَا اللَّالَّ لَا اللَّلَّا لَاللَّا تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لئے قصے کہانیاں بنادیا تا کہوہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں اوران قبیلوں کوایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا، وہ بستیاں غرق ہوگئیں اورلوگ بےگھر ہوکر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ قبیلہ غسان، شام میں بقبیله از دعمان میں بقبیله خز اعه تهامه میں ،آل خزیمه عراق میں اوراوس بخزرج کا داداعمر و بن عامر مدینه میں پہنچا۔ بیشک سباوالوں کے اس واقع میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لئے ضرور نشانیاں ہیں کہ صبر و شکر مومن کی صفت ہے، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جب نعمت یا تا ہے تو شکر بجالا تا ہے۔ (2)

امن وعافیت بہت بڑی نعمتیں ہیں گ

سباوالوں کے طرزِ عمل اوران کے انجام سے معلوم ہوا کہ امن وعافیت اور سکون وراحت اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی

❶ .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ١٩، ٧٨٦/٧، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٩، ص ٦٦٩، ملتقطاً.

2 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٩، ٢١/٣٥٥-٢٥٥.

ينومَاطُالْجِنَانَ 135 حداث

۔ ' نعتیں ہیںاور جسے پیعتیں حاصل ہوں اسےان پر تکبر وغرور کرنے کی بجائے اللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کرناچاہے اوران نعتوں کے مقابلے میں بےامنی اور مشقت کی تمینااور دعانہیں کرنی چاہئے۔

#### صبراورشکرمومن کی دوصفات ہیں 🎇

معلوم ہوا کے صبر اور شکر مومن کی دو بہترین صفات ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت صہیب دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ۔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا''مومن کے معاطع پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیرہے اور یہ مقام اس کے سواکسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اسے اجرماتا ہے اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو بھی اسے اجرماتا ہے۔ (1)

الله تعالى مرمومن كوية ظيم صفات نصيب فرمائي، امين \_

#### الله تعالی کی بارگاه میں صابروشا کرکون؟

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی صابر وشاکر شار ہوتے ہیں جن کا اس صدیث پاک میں ذکر ہے، چنا نچے حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: '' جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچوا لے کو پیشِ نِظر رکھا توالله تعالیٰ اسے صابر اور شاکر کھودیتا ہے اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچوا لے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیشِ نظر رکھا توالله تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ (2)

الله تعالى بميں بھی اپناصا بروشا کر بندہ بننے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔

### وَلَقَدْصَدَّ قَعَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَالتَّبَعُولُ إِلَّا فَرِيْقًامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٠

🕻 توجمهٔ کنزالاییمان:اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سیج کردکھایا تووہ اس کے بیچھے ہولیے گرایک گروہ کے مسلمان تھا۔

- **1**.....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن امره كلّه خير، ص٩٨، ١٥ الحديث: ٦٢ (٩٩٩).
  - 2 .....شعب الايمان، الثالث و الثلاثون من شعب الايمان... الخ، ١٣٧/٤، الحديث: ٤٥٧٥.

تَسْيَرِصَ لَاطًالِجَنَانَ ﴾ ( 136 ) حداث

ترجیا کنزالعِدفان: اور بیشک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سیج کردکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنول کے ایک گروہ کے۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ: اور بيشك الجيس نے ان پراپنا گمان سخ كردكھايا۔ ﴿ يعنى الجيس جو گمان ركھتا تھا كدوہ بنى آ دم كوشہوت و ترص اور خضب كے ذريعے گمراہ كردے گا۔ بي گمان اس نے اہلِ سباپر بلكہ تمام كافروں پر سچا كردكھايا كدوہ اس كے بيروكار ہو گئے اور اس كى اطاعت كرنے لگے۔ حضرت حسن دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فر ما يا كہ شيطان نے نہ كسى پرتلوار كھينجى ، نہ كسى پركوڑے مارے بلكہ جھوٹے وعدوں اور باطل اُميدوں سے اس نے اہلِ باطل كو گمراہ كرديا۔ (1)

شیطان اورانسان 🐩

یہ آیتِ مبارکہ ہرمسلمان کے لئے انہائی قابلِ غوراورعبرت انگیز ہے۔ جب شیطان حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلَامِ کُوسِجِدہ کرنے سے انکارکر کے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا تو اس نے کہا تھا:

> رَبِّ بِمَا اَغُويْتَنِي لَازَيِّتَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْفِ وَلَاغُويَنَّهُ مُ اَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ كَمِنْهُمُ الْمُخْلِمِيْنَ (2)

ترجید فیکنو العوفان: اے رب میرے! مجھے اس بات کی فتم کہ تونے مجھے گراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کیلئے (نافر مانی) خوشما بنادوں گا اور میں ضرور ان سب کو گراہ کردوں گا۔ سوائے اُن کے جو اِن میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

اب عقامندی کا نقاضا توبیتھا کہ ہرانسان اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور فر مانبرداری میں مصروف رہتا اوراپنے اُزلی وشمن شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہتا اوراس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنستا کیکن افسوس! شیطان کے بہکاوے میں آکرانسان نے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کاراستہ اختیار کرلیا۔

شیطان انسان کو کفراور گناه پرمجبورنہیں کرسکتا

یا در کھیں کہ شیطان انسان کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور نہیں کرسکتا بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٠، ٢٢/٣ ٥، ملخصاً.

وسسحجر:۳۹،۶۶.

(2)

اسے بہکانے کی کوشش کرسکتا ہے،اسی وجہ ہے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن اہلیس کیے گا:

توجيه كنز العِرفان اور مجھة مركوئي زبردي نهين تھي مگر

یمی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری مان لی۔

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطِنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي (1)

لہذااس فریبی سے ہرمسلمان کو ہروقت بہت ہوشیارر بنے کی ضرورت ہے۔الله تعالی ارشادفر ما تاہے: وَلايَغُرَّنَّكُمُ بِاللهِ الْغَرُومُ (2) ترحیه کنز العرفان: اور برگزیرافری تهمین الله کے

بارے میں فریب نہ دے۔

الله تعالى بميں شيطان كے كروفريب سے بيخ اوراس كى فريب كاريوں سے ہوشيارر بنے كى توفق عطافر مائے،

ا مین پ

﴿ فَالتَّبَعُولُا إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ: تومومنول كايكروه كعلاوه وهاس كي بيروكار موكة - الله سبان شرک ومَعْصِیَت میں شیطان کی بیروی کی البته مومنوں کے ایک گروہ نے دین کے اصول میں شیطان کی بیروی نہ کی۔ (3)

ترجمهٔ تنزالایمان:اورشیطان کاان پر کچھ قابونه تھامگراس لیے کہ ہم دکھادیں کہکون آخرت پرایمان لا تاہے اورکون اس سے شک میں ہے اور تمہار ارب ہر چیز برنگہان ہے۔

ترجيههٔ كهنژالعِدفان: اورشيطان كاان پر كچه قابونه تها مگراس ليے كه بهم دكھاديں كهكون آخرت پرايمان لا تا اوركون اس کے بارے میں شک میں ہےاور تیرارب ہرچیز پرنگہبان ہے۔

- 🛈 •••••ابراهيم: ۲۲.
  - 2 .....فاطر: ٥.
- ٣٠٠٠٠٠روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٨٧/٧٠٠.

﴿ وَمَا كَانَ لَدُعَكَيْهِمْ مِّنْ سُلْطِن : اور شيطان كاان بربجه قابونه تقاله يعنى جن حق ميں شيطان كا مَان بورا موا أَ ان بر شيطان كو يَحمد بردتى نه مَّى مُرْبَم في اس ليے شيطان كو ان بر مُسلَّط كيا تا كه بم آخرت برايمان لانے والوں كوان لوگوں سے متاز كرديں جواس كے بارے ميں شك كرنے والے بيں اور اے صبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ لوگوں سے متاز كرديں جواس كے بارے ميں شك كرنے والے بيں اور اے صبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ كارب عَزْ وَجَنَّ برچيز برنگه بان ہے۔ (1)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَهَ قِ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْاَنْ مِنْ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ش

توجمهٔ کنزالاییمان: تم فرماؤ رپکاروانہیں جنھیں اللّٰہ کے سواسمجھے بیٹھے ہواور وہ ذرّہ بھر کے ما لکنہیں آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہان کا اِن دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللّٰہ کا ان میں ہے کوئی مددگار۔

توجہ کے کنزُالعِوفاک: تم فر ما وَ: انہیں پکاروجنہیں اللّٰہ کے سواتم (معبود) سیجھتے ہو، وہ آسانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہان کاان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہان میں سے کوئی ،اللّٰہ کامد د گار ہے۔

﴿ قُلُ: تَمْ فَرِ مَا وَ۔ ﴾ شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب کفارِ مکہ سے کلام کیا جار ہاہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ مکہ مکر مہ کے کا فروں سے فرمادیں کہ اور تا کہ وہ تم پر نازل ہونے والی صیبتیں دور سے فرمادیں کہ جن بتوں وغیرہ کوتم اللّٰہ تعالٰی کے سواا پنا معبود بھے ہوائمیں پکاروتا کہ وہ تم پر نازل ہونے والی صیبتیں دور کردیں کین ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ آسانوں میں اور زمین میں فرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہاں بتوں میں سے کوئی اللّٰہ تعالٰی کا مددگار ہے۔ (2)

1 ..... تفسير طبرى، سبأ، تحت الآية: ٢١، ١٠/٠١، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٢١، ٩/٤ ٣٤، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، سبأ، تحت الآية: ٢١، ٣/٩، ٢، خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٢، ٢٢، ٥ ملتقطاً.

تَسَيْرِ صَرَاطُ الْجِدَانَ ﴾ (139 ) حداده الله على المعالم ال

یا در ہے کہ اس آیت میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ کفار کے عقید ہے کی برائی کا بیان ہے نیز اس آیت میں نفع و نقصان کا مالک نہ ہونا بتوں کے لئے بیان کیا گیا ہے، الله تعالیٰ کے آنبیاء عَدیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام اوراَ ولیاء دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَدَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلَام اوراَ ولیاء دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَدیْهِمُ کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں کہ بیہ الله تعالیٰ کی عطاسے مخلوق کونع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے شوام قرآن وحدیث میں بکثر ت مقامات پر مذکور ہیں جسے سرکارِ دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوور کاما لک کیا اور حضرت میسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کوم دے زندہ کرنے اور بیاروں کوشفادیے کی طاقت دی۔

# وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْ لَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَتَى إِذَا فُرِّعَ عَنْ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْ لَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صَ قُلُو بِهِمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صَ قُلُو بِهِمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صَ

توجمه کنتالایمان: اوراس کے پاس شفاعت کا منہیں دیتی مگرجس کے لیے وہ اِذن فرمائے یہاں تک کہ جب اذن وے کران کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرمادی جاتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی وہ کہتے ہیں جوفر مایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔

ترجید کا کنڈالعرفان :اور اللّٰہ کے پاس شفاعت کا منہیں دیتی گر (اس کی) جس کے لیے وہ اجازت دیدے یہاں تک گئے منہیں دیرے سے کہتے ہیں :تمہارے رب نے کیا فرمایا ﷺ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرمادی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں :تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ سے؟ تو وہ کہتے ہیں :حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ لَا لِمَنَ اَخِنَ لَذَ: اور الله كي پاس شفاعت كام نہيں ديتی مگرجس كے ليے وہ اجازت ويدے۔ ﴾ كفاريہ تتے كہ بت الله تعالى كى بارگاہ ميں ہمارى شفاعت كريں گان كاردكرتے ہوئ الله تعالى نے ارشاد فرمایا كہ قیامت كے دن الله تعالى كے پاس صرف اسى كى شفاعت كام دے گی جس كے ليے وہ شفاعت كرنے كى اجازت ديرے، يہاں تك كہ جب شفاعت كى اجازت دے كر شفاعت كرنے والے (مومنوں) كے دلوں سے گھبراہ ب دور فرمادى جائے گى تو وہ خوشى ميں ايك دوسرے سے پوچھیں گے كه تم سے الله تعالى نے كيافر مايا؟ وہ جواب

ينوم َ اطْالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 140 ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

دیں گے کہ شفاعت کرنے والوں کوایمانداروں کی شفاعت کی اجازت دی ہےاوریہ شفاعت اوراجازت برحق ہےاور `` اللّٰہ تعالیٰ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

# قُلُمَنْ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّلُوتِ وَالْاَثُمْضِ لَقُلِ اللَّهُ لَا وَإِنَّا آوُ إِيَّاكُمُ قُلُ مَنْ يَالُم نَعَلَى هُكَى اَوْفِي ضَلْلِ مَّبِيْنِ ﴿

توجههٔ تکنوالاییمان: تم فر ما و کون جوتههیں روزی دیتا ہے آسانوں اور زمین سےتم خود ہی فر ما وَ اللّٰه اور بیشک ہم یاتم یا تو ضرور مدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔

قرحیه که کنوالعیدفان: تم فرما وَ: کون ہے جوتہ ہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرما وَ: ''اللّه''اور بیشک ہم یاتم (کوئی ایک) ضرور ہدایت پر ہے یا تھلی گمراہی میں۔

﴿ قُلُ مَنْ يَرُدُّ قُكُمْ مِنَ السَّلُوْتِ وَ الْآئْنِ بَمَ فَرِما وَ: كون ہے جو تہمیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ ﴾ لیخن اے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ کا شریک تلم رانے والوں سے فرمادیں کہ آسان لین اے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ کا شریک تلم رانے والوں سے فرمادیں کہ آسان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اُ گا کر تہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اگر مشرکین اس سوال کا جواب نددیں تو اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ خود بی فرمادیں کہ و تنہمیں الله تعالیٰ روزی دیتا ہے ' کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے بی نہیں اور (فرمادیں کہ) بیشک ہم یاتم دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گراہی میں ہے۔ (2)

اور بیظاہر ویقینی اور قطعی بات ہے کہ جو تخص صرف اللّٰہ تعالیٰ کوروزی دینے والا، پانی برسانے والا، سنرہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کہ کسی ایک ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں (جیسا کہ او پر آیات میں بیان ہو چکا)وہ یقیناً

❶ .....جلالين مع صاوى، سبأ، تحت الآية: ٢٦، ٥/٦٧٣ ١-٢٧٤ ، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢٣، ص٢٩٦، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٠ / ٣٧٥/١، جلالين، السبا، تحت الآية: ٢٤، ص ٣٦١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 141 ﴾ ﴿ جلاهُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ جلاهُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ جلاهُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿

کھلی گمراہی میں ہے۔

#### قُلُ لاَ تُسْكُلُونَ عَبَّا ٱجْرَمْنَاوَلا نُسْكُلُ عَبَّاتَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله المائة

تدجمه کنزالایمان: تم فرماؤہم نے تہمارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تواس کی تم سے پوچپڑ ہیں نہ تمہارے کو تکوں کا ہم سے سوال ۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: تم فرماؤ: ہم نے تمہارے گمان میں اگرکوئی جرم کیا تواس کے تعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گااور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔

﴿ قُلُ: ثَمَ فَرَمَا وَ۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركين سے فرماديں كه ہم نے تمہارے كمان ميں اگركوئی جرم كيا تواس كے بارے ميں ميں اگركوئی جرم كيا تواس كے بارے ميں تعمل كيا جائے گا اور نہ ہم سے تمہارے اعمال كے بارے ميں يو چھا جائے گا بلكه ہر شخص سے اس كے اپنے عمل كا سوال ہوگا اور ہراكيك اپنے عمل كی جزا بائے گا (الہذاتم اپنی فکر كرواوراپی اصلاح كی كوشش كرو۔) (1)

# قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا مَ الْبَاثُمُ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١٠

\_\_\_\_\_\_\_ توجمهٔ کنزالایمان: تم فرما وَہمارارب ہم سب کوجمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرمادے گا اور وہی ہے بڑانیا وَ چِکانے والاسب کچھ جانتا۔

توجیدة کنوُالعِدفان:تم فرما وَ: ہمارارب ہم سب کوجمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرمادے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا،سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿ قُلُ بِتُم فَرِما وَ - ﴾ يعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ "آب النمشركين سے فرمادي كه قيامت كون

أ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٥، ٢/٢٩٢، ملخصاً.

سَيْرِ مِرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

www.dawateislami.net

مِنْ يَقَدُنُ ٢٢﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٢٢﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حساب کی جگہ میں ہمارارب عَذَّوَ جَلَّ ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فر مادے گا تو اہلِ حق کو جنت میں اور اہلِ باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا،سب پچھ جاننے والا ہے۔ (1)

#### الله تعالى كرواساء "أَلْفَتَاحُ "اور" ٱلْعَلِيْمُ" كَنُواص

اس آیت کے آخر میں اللّٰه تعالیٰ کے دوا ساء "اَلْقَتّاح" اور"اَلْعَلِیْم" کاذکر ہوا،ان کے خواص بیان کرتے ہوئے علامہ اساعیل حقی دَ حَمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں:"اَلْقَتّاح" اسمِ مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہوجاتی ہیں، دل روش ہوجاتا ہے اور کا میا بی کے اسباب حاصل ہوجاتے ہیں۔ جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سے بہاتھ رکھ کر 71 مرتباس اسم کو بڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہوجائے گا،اس کا کام آسان ہوجائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی اور "الْعَلِیْم" اسمِ مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا وردکرتے رہنے والے کو کم اور معرفت حاصل ہوگی۔ (2)

# قُلْ أَمُونِ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١

ترجمة كنزالايمان:تم فرما و مجھے دکھا ؤتو وہ تشريك جوتم نے اس سے ملائے ہیں ہشت بلکہ وہی ہے اللّٰہ عزت والا حكمت والا۔

توجیدہ کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: مجھے دکھا وَ تو (اپنے)وہ (معبود)جنہیں تم نے اللّٰہ کے ساتھ شریک بنا کرملار کھا ہے۔ ہرگزنہیں بلکہ وہ اللّٰہ ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ - ﴾ یعنی اے حبیب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركين سے فرما كيں كه جن بتول كوتم نے عبادت ميں الله تعالى كاشريك كيا ہے مجھے د كھا و توسهى كه وه كس قابل ہيں ، كياوه بچھے پيدا كرتے ہيں؟ كياوه روزى ديتے ہيں؟ اور جب ان ميں سے بچھ نہيں كرسكتے تو ان كوخدا كاشريك بنانا اور اُن كى عبادت كرناكيسى عظيم خطاہے ، لہذا اس

الملخصاً.
 الملخصاً.

2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٦، ٧٩٣/٧.

ينومَ اظالجنَان العلام العلم العلام ا

َّ سے باز آ جاؤ،وہ بت ہر گزاللّٰہ تعالیٰ کے شریکے نہیں بلکہوہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ہی عزت والا ، حکمت والا ہے جبکہ تبہارے ذلیل `` اورخسیس شریکوں کو یہ بلندم رتبہ کہاں حاصل ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وَمَا آئَ سَلَنُكَ اِلْاَكَا قَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًاوَّ نَذِيرًاوَّ لَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لايعُلَبُونَ

ترجمهٔ تکنزالاییمان: اورا مے محبوب ہم نے تم کونہ بھیجا مگرالیی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیر نے والی ہے خوشخری دیتااورڈر سنا تالیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

توجیدة کهنژالعِرفان:اورائے محبوب! ہم نے آپ کوتمام لوگوں کیلئے خوشخبری دینے والا اورڈ رسنانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن بہت لوگنہیں جانتے۔

﴿ وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَّا كَا فَقَةً لِلنَّاسِ بَشِيدُ وَالْوَرُونِ وَسِنَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسَلَّمَ ، ثم نَ آپ کوصرف آپ کی قوم والا اور ورسنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ، ثم نے آپ کوصرف آپ کی قوم کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کیلئے اللّه تعالیٰ کے فضل کی خوشخری دینے والا اور کا فرول کیلئے اس کے عدل کا ورسنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کیلئے اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ بَعِیا ہِ وَسَلّمَ بَعِیا ہُوں کی طرف میں میات کو بیا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی فوجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی فوجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی فوجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی فوجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی فوجہ سے آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کُونُ اللّهُ وَاللّٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ کَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کُلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ کَاللّٰ مُعَالَّمُ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### رسولِ کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت عام ہے

اس آيت عمعلوم مواكة حضور سيّد المرسّلين صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت عامّه ہے، تمام انسان اس

السنخازن، سبأ، تحت الآية: ۲۷، ۳ /۲۳، مدارك، سبأ، تحت الآية: ۲۷، ص۹٦٣، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ۲۷، ۳۷/ ملتقطاً.

• ستفسير طبرى، سبأ، تحت الآية: ۲۸، ۲۰/۳۷۷، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ۲۸، ۲۹٤/۷، ملتقطاً.

3.42. (UE 1121 a) (UE 1121 a)

کے احاطہ میں ہیں، گورے ہول یا کا لے ،عربی ہول یا مجمی ، پہلے ہول یا بعدوا لے،سب کے لئے آپ صلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا مُتی ہیں۔ بیضمون متعدد آیات میں بیان ہوا اوالهِ وَسَلَّمَ کَا مُتی ہیں۔ بیضمون متعدد آیات میں بیان ہوا ہے اور اسی موضوع پر بہت ی اَحادیث بیں، چنانچ ایک روایت ملاحظ فرمائیں۔

حضرت جابر بن عبد الله دَعَن الله تعَالى عَدُهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: '' مجھے پانچ چیزیں الی عطافر مائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی عَلَیْهِ السَّدَم کونہ دی گئیں۔ (1) ایک ماہ ک مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ (2) تمام زمین میرے لئے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے اُمتی کو نماز کا وقت ہونماز پڑھے۔ (3) میرے لئے تیمتیں حلال کی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ قیس۔ (4) مجھ مرتبهٔ شفاعت عطاکیا گیا۔ (5) انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ (1)

اس صدیث میں سرکاردوعالُم صلّی الله تعالی عَلیْه وَالله وَسَلَّم کخصوص فضائل کا بیان ہے جن میں سے ایک آپ صلّی الله تعالی عَلیْه وَالله وَسَلَّم کی رسالتِ عامّہ ہے جو کہ تمام جن وانس کوشامل ہے۔ (2) خلاصہ بیکہ حضور سیّد المرسّلین صلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلَّم تمام مُخلوق کے رسول ہیں اور بیمر تبہ خاص آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلَّم کا ہے جو کہ قرآن کریم کی آیات اور کشیراً حادیث سے ثابت ہے۔

# وَيَقُولُونَ مَنَى هَٰ نَاالُوعُلُ إِن كُنْتُمُ طِيقِينَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمِرَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ فَيَعَادُ

توجههٔ تکنزالاییهان: اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگرتم سچے ہوتم فرما وُتمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم ندایک گھڑی ہیچھے ہٹ سکونہ آگے بڑھ سکو۔

1 .....بخارى، كتاب التيمم، باب التيمم، ١٣٣/١، الحديث: ٣٣٥.

2 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ۲۸، ۲۲، ٥٢٤.

۔ روح انصف

﴿ جلاهشتم

145

ترجیدہ کنزُالعِدفان: اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگرتم سچے ہوتم فر ما وَ:تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ندایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور ندآ گے بڑھ سکو گے۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کے مشرکین اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کہ آئے گا ، اگرتم سے ہوتو بتا وَ؟ اللّٰه تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم ، آپ ان سے فر ما کیں کہ تہمارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہے سکو گے اور نہ آئے ہو دھ سکو گے دور کے بڑھ سکو گے دور کے بڑھ سکو گے دور کے بڑھ سکو گے بڑھ سکو گے دوت پر پورا ہونا ہے۔ (1)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ النَّ تُوْمِنَ بِهِنَ الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي يَكُونُ النَّانُ النَّ النَّانُ النَّ النَّانُ النِّانُ النَّانُ الْمُعْمِنِيْنُ الْمُعْتَالُ النَّانُ الْمُعْتَانُ النَّانُ الْمُعْتَالِلْمُ الْمُعْتَالِ الْمُعَ

قرجمة تنظالا بيمان: اور كافر بولے ہم ہر گزندا بمان لائيں گے اس قر آن پرندان كتابوں پرجواس سے آگے تيس اور گئی کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے گئے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پربات ڈالے گاوہ جو دبے تھان سے کہیں گے جواونچے تھنچتے تھا گرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورا بمان لے آتے۔

🥞 توجیه یکنوالعیوفان:اور کا فروں نے کہا: ہم ہرگز اس قر آن پراوراس سے پہلی کتابوں پرایمان نہیں لائیں گےاور 🍦

.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢٩-٣٠، ص٩٦٣، ملخصاً.

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

(خوفناک منظردیکھتے) اگرتم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کئے جائیں گےان میں ایک دوسرے پر بات لوٹادے گا تو وہ جود بے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے: اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس سے پہلے تو حيد، رسالت اور حشر كابيان كيا گيا اور كفاران متيوں چيزوں كا انكار كرتے ہيں، اب اس آيت ميں كفار كے عمومى كفركو بيان كيا جار ہا ہے۔ آيت كاس حصے كا خلاصہ بيہ كه كفار مكہ نے اہلِ كتاب سے نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے جواب ديا كہ عمران كے اوصاف اپنى كتابوں ميں لكھے ہوئے باتے ہيں۔ اس پروہ غضبنا كہ موكر كہنے گئے كہ ہم ہرگز اس قر آن بر اور اس سے پہلى كتابوں يعنى تورات اور انجيل وغيرہ برايمان نہيں لائيں گے۔ (1)

﴿ وَلَوْتَزَى: اور اگرتم و مِي صحة ﴾ آيت كاس حصاوراس كے بعدوالی دوآیات میں اللّٰه تعالی نے حشر كے دن كفار كا آپس میں مُكالمہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت كا خلاصہ بیہ كذ ' اگرتم وہ منظر دیكھ لوتو بڑا عبرتناك منظر دیكھ و گے كہ حشر كون جب كا فرا پنے رب عَزْوَجَلَّ كی بارگاہ میں كھڑ ہے كئے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسر سے سے الجھنا شروع كرديں گے۔ ان میں سے جولوگ كمز وراورا پنے سرداروں كتا بع تصوہ سرداروں سے كہیں گے: اگرتم نہ ہوتے اور جمیں اللّٰه تعالی اوراس كے رسول پرایمان لانے سے نہ روكتے تو ہم ضرورا یمان والے ہوتے۔ (2)

قَالَالَّذِينَاسُتَكُبَرُوْالِكَنِينَاسُتُضَعِفُوۤا اَنَحُنُ صَدَّاكُمُ عَنِالُهُلَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُمُ مُّجُرِمِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: وه جواو نچ كفنچة تضان سے كہيں گے جود بے ہوئے تھے كيا ہم نے تمہيں روك ديا ہدايت سے بعداس كے كه تمہارے پاس آئى بلكه تم خود مجرم تھے۔

❶ .....تفسير كبير، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٧/٩، ٢، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٢/٤ ٥٥، ملتقطاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣١، ص٩٦٣، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٢٤/٣ ٥، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِيَانَ 147 حداده

ترجیدہ کنزُالعِدفان: بڑے بننے والے دبہوئے لوگوں سے کہیں گے: کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔

﴿ قَالَ الَّذِينَ الْسَكَلَبُرُو ُ الِلَّذِينَ الْسَتُضِعِفُو انبرے بننے والے دبہوئے لوگوں سے کہیں گے۔ پینی سردار اپنا تابع لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے: جب تہمارے پاس ہدایت آئی تھی تو کیا اس وقت ہم نے تہمیں ہدایت سے روکا تھا؟ ایسا ہر گزنہیں ہوا، بلکہ تم نے خود اپنے اختیار سے گمراہی کو ہدایت پرترجیح دے کر کفر کیا تھا، نہ کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ (1)

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُو ابَلَ مَكُو النَّيْلِ وَالنَّهَا مِ الْمَاكُو النَّيْلِ وَالنَّهَ الْهَ الْمَاكُو النَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلُ وَالنَّالِ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ وَالنَّالُ وَلَيْلُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَلَيْلُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّالُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّالُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّالُ وَلَى اللّهُ وَالنَّالُ وَلَى اللّهُ وَالنَّالُ وَلَى اللّهُ وَالنَّالُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا ا

ترجمہ کنزالایہ ان: اور کہیں گے وہ جود بے ہوئے تھا اُن سے جواو نچے تھنچۃ تھے بلکہ رات دن کا داؤں تھا جبکہ تم ہمیں عظم دیتے تھے کہ اللّٰه کا انکار کریں اور اس کے برابر والے تھم رائیں اور دل ہی دل میں پچتانے گئے جب عذاب دیکھا ﷺ اور ہم نے طوق ڈالےان کی گردنوں میں جو منکر تھے وہ کیا بدلہ یا ئیں گے مگر وہی جو پچھ کرتے تھے۔

ترجید کنزالعِدفان: اور د بے ہوئے لوگ، بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ (تمہارے) رات اور دن کے فریب (نے میں ہدایت سے روکا) جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللّٰہ کا انکار کریں اور اس کیلئے برابروالے ٹھبرائیں اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں بچھتانے گئیں گے اور ہم کا فروں کے گلے میں طوق ڈالیس گے۔ انہیں ان کے اعمال ہی کا

.....خازن، سبأ، تحت الآية: ٣٢، ٣٤ ٢٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٢، ص ٢٦، ملتقطاً.

سيزهِ كَاظُالْجِنَانَ 48 ( جلاه

بدله دیاجائے گا۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْسُتُضِعِفُو اللَّذِينَ الْسُكُبُرُو اَ : اورو بِہوئے برا بے بینے والوں سے کہیں گے۔ پہنی جب سردار اپنے تابع لوگوں کی بات کا افکار کردیں گے تو وہ لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے نہم مجرم نہیں ہیں بلکہ تم شب وروز ہمارے ساتھ فریب کرتے تھے اور ہمیں ہروفت شرک پر اُبھارتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کا افکار کریں اوراس کیلئے برابروالے شہرائیں تو ہم اللّٰہ تعالیٰ کا افکار کردیتے اوراس کے لئے شریک شہرانے لگتے تھے۔ اس آیت میں کفار کے لئے تندیہ ہے کہ دنیا میں ان کا ایک دوسرے کی پیروی کرنا آخرت میں باہمی عداوت اور دشمنی کا سب ہوگا۔ (1)

﴿ وَاَسَنُ وااللّهَ مَا مَدَةَ : اوروہ ول بی ول میں پچھتا نے لگیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ دونوں فریق بینی ماتحت بھی اور سردار بھی ، سرداروں کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی اور انہیں بہکانے والے بھی ایمان نہ لانے پر جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ تو ول بھی چیتا نے لگیں گے۔ اس کے بعدان کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام کفار کوخواہ بہکانے والے ہوں یا اُن کے کہنے میں آنے والے، پیسزا دیں گے کہ جہنم میں ان کے ہاتھ نارِ جہنم کی زنجیروں سے گردنوں تک باندھ دیں گے۔ بیانہیں ان کے دنیا میں کفراور معصِیت ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ (2)

# وَمَا آَرُسُلُنَافِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنِيرٍ إِلَّا قَالَمُتُرَفُوْهَ آاِنَّا بِمَا أُرُسِلْتُمُ به كفِرُونَ ﴿

توجها کنزالابیمان:اورہم نے جب بھی کسی شہر میں کوئی ڈرسنانے والا بھیجاوہاں کے آسودوں نے یہی کہا کہتم جولے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔

🕕 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٣، ص٤٦٩، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣٣، ٢٤/٣ ٥، ملتقطاً.

 السبح اللين، السباء تحت الآية: ٣٣، ص٣٦٢، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣٣، ٣/٢٥-٥٢٥، تفسير طبرى، سبأ، تحت الآية: ٣٣، ٧٠/١٠، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ )

جلدهشتم

www.dawateislami.net

ترجید کنزُالعِدفان: اور ہم نے (جب بھی) کسی شہر میں کوئی ڈرسنانے والا بھیجاتو وہاں کے خوشحال لوگوں نے بہی کہا کہ تم جس (ہدایت) کے ساتھ بھیج گئے ہوہم اس کے منکر ہیں۔

﴿ وَمَا أَنَّى سَلْنَا فِي قَدْيَةٍ قِنْ نَّنِيدٍ اور ہم نے (جب بھی) کسی شہر میں کوئی ڈرسنانے والا بھیجا۔ اس آیت میں سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَتَّكِينِ خَاطَر فَر مَا كَي كُمْ كَهِ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اَن كَفَار كَى تَلَذيب وا نكار سے رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ کفار کا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کے ساتھ یہی دستور رہاہے اور مالدارلوگ اسی طرح اپنے مال اور اولا دے غرور میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ (1)

اس آیت کا شان بزول بیہ بے کہ دو قض تجارت میں شریک سے، اُن میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکم مرمہ میں رہا۔ جب نی کریم صلّی الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ سَلَم فَ الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ سَلَم عَلَی وَ الله وَ سَلَم عَلَی وَ الله وَ سَلَم عَلَی وَ الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ سَلَم کی خبر می اوا ہے شریک کو خطاکھا اور اس سے حضور اقد س صلّی الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ سَلَم کی خبر وی الله وَ سَلَم کی خبر می اوا ہے تجواب میں اکھا کہ جمیم صطفے صلّی الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ سَلَم فَ الله وَ سَلَم عَلی وَ سَلَم عَلی الله وَ سَلَم عَلی وَ الله وَ

1 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٤، ص٩٦٤.

سدر منثور، سبأ، تحت الآية: ۲۶، ۲/۶، ۷، ملخصاً.

تفسيرك كاظالجنان

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اکثر مالدار ہی انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُم الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کی مخالفت کرتے ہیں اورغریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ اکثر سردار اور مالدار گنا ہوں میں پیش پیش جبکہ غریب لوگ نیکیوں میں آ گے آ گے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھی جارہی ہیں۔

#### وَقَالُوْانَحُنُ أَكْثُرُا مُوَالَّاقَ اَوُلَادًا لَوَّ مَانَحُنُ بِمُعَنَّ بِيُنَ ا

و ترجیه یک نزالعِرفان: اورانہوں نے کہا: ہم مال اوراولا دمیں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذا بنہیں دیا جائے گا۔

﴿ وَقَالُوْ اَ اورانهوں نے کہا۔ ﴾ یہاں مالدار کفار کے ایک باطل گمان کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا'' ہمارے اعمال اورا فعال الله تعالی کو پیند ہیں کیونکہ اگروہ ہمارے اعمال سے راضی نہ ہوتا تو دنیا میں ہمیں اتنا مال اورا ولا دعطا نہ کرتا اور جب ایسا ہے تو آخرت میں ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں ہمیں عزت و آکرام سے نوازا گیا تواگر بالفرض قیامت واقع بھی ہوئی تو ہمیں وہاں بھی رسوانہ کیا جائے گا۔ (1) الله تعالی نے اُن کے اس خیالِ باطل کا ابطال فرما دیا کہ آخرت کے تو اب کو دنیا کی مُعیشت پر قیاس کرنا غلط ہے۔

### قُلُ إِنَّ مَ بِي يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ بَيْثَ الْحُو يَقُدِمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لايغلمُون ﴿

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ بے شك ميرارب رزق وسيع كرتا ہے جس كے ليے چاہے اور تنگی فرما تا ہے كيكن بہت لوگ نہيں جانتے۔

.....صاوى، سبأ، تحت الآية: ٣٥، ٥/٦٧٨، ملخصاً.

تفسنوصراط الحنادع

زلس

جلدهشتم

ترجید کنزالعِدفان: تم فرما وَ: بیشک میرارب جس کے لیے جا ہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما تا ہے کین بہت لوگ نہیں جانتے۔

﴿ قُلْ : ثم فرماؤ - ﴾ الله تعالی نے مالداروں کے اس باطل خیال کاروکرتے ہوئے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادیں بیشک میرارب عَزَّوجُلُ آزمانش اورامتحان کے طور پرجس کے لیے جا ہتا ہے رزق وسیع کرتا اور نگ فرما تا ہے لہذا دنیا میں مال ودولت اور عیش وعشرت کی بہتات الله تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں اورا یسے ہی مال ودولت کی تنگی الله تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں ۔ بیاس کی حکمت ہے کہ بھی وہ گہگار پر مال ودولت کی وسعت کرتا ہے اور بھی فرمانبردار پر تنگی کر دیتا ہے۔ اس لئے آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط و بجا ہے۔ (1)

وَمَا اَمُوالُكُمُ وَلا اَوُلادُكُمُ بِالَّتِى تُقَدِّبُكُمُ عِنْدَنَاذُ لَنَى اللَّامَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المَن وَعَمِلَ صَالِحًا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمُ الْمُن وَعَمِلُ اللَّهُ ال فِي الْغُرُ فَتِ امِنُونَ ۞

قرجمة كنزالايمان: اورتمهارے مال اورتمهاری اولا داس قابل نہیں كتمهیں ہمارے قُرب تک پہنچا ئیں مگروہ جوائمان لائے اورنیکی کی ان کے لیے دونا دون صلدان کے ممل كابدلداوروہ بالا خانوں میں امن وامان سے ہیں۔

توجید کنؤالعِدفان: اورتمہارے مال اورتمہاری اولا داس قابل نہیں کہ تہمیں ہمارے قریب کردیں مگروہ جوایمان لایا اوراس نے نیک عمل کیا (وہ ہمارے قریب ہے) ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں امن وچین سے ہوں گے۔

.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٦، ص٩٦٥، حازن، سبأ، تحت الآية: ٣٦، ٢٥/٣ ٥، ملتقطاً.

تَسْيُرهِ مَا لِطَالِحِيَانِ ) ( 152 ) حلاه

﴿ وَمَا اَمُوالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَوِّبُكُمْ عِنْدَنَ اَوْلاَهُ لَى اورتمهاری اولا داس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کردیں۔ ﴾ گفارا پنے مال اور اولا دکی وجہ ہے لوگوں پر نخر و تکبر کرتے تھے اور اپنے مال واولا دکو اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا کہ صوئ جو مال کوراو خدا میں خرج کرے تعالیٰ کے قرب کا سبب ہمیسے تھے، اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا کہ صالح موئن جو مال کوراو خدا میں خرج کرے اس کا مال قرب فلا افر اللّٰه کا سبب نہیں اور یونہی اس موئن کی اولا داس کیا اولا دقر ب اللّٰہ کا فرریعہ ہو اور اس کے علاوہ کسی کے لئے اس کا مال قرب اللّٰہ کا سبب نہیں اور یونہی اس موئن کی اولا داس کیلئے اولا دقر ب اللّٰہ کا فرریعہ ہو گئے اور اور ہو جنت کے الله خانوں میں امن و چین سے ہول گے۔ (1)

علی بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی خدا جا ہے جز اے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہول گے۔ (1)

مال اوراولا دیے متعلق مسلمانوں کا حال

فی زمانه مسلمانوں میں بھی مال اور اولا دکی وجہ سے لوگوں پرفخر و تکبر کرنے ،غریب اور بے اولا دلوگوں کو حقیر سجھنے ، اولا دکی کثر ت اور مال ودولت کی بہتات کو اللّٰه تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تصقق رکرنے کا مرض عام ہے ، یونہی اپنی اولا دکو خاطر خواہ دینی تعلیم دینے اور تقویٰ و پر ہیزگاری سکھانے کی بجائے صرف دُنُوی علوم وفنون کی تعلیم و تربیت پر بھر یور توجہ دینے کی وبا بھی عام ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ٱڽڿؖڛۘڹؙۏڹٛٲڟٞٵڹٛٮؚۘڰ۠ۿؙؙڝ۫ڔؚ؋ڡۣڽٛڡۧٵڸ ۊۜؠڹؽؿ۞ٛؽؙڛٵؠٷؘڷۿؙڝٝڣٳڶڿؽڒؾؚ<sup>ڂ</sup>ؠڶ ؖڒؽۺؙۼۯۏؽ<sup>(2)</sup>

ترجید کنزالعِدفان: کیایہ خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم مال اور بیٹوں کے ساتھان کی مدد کررہے ہیں تو یہ ہم ان کے لئے بھلا کیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ انہیں خرنہیں۔

اورارشادفرما تاہے:

وَاعْلَمُوٓ ااَنَّهَا اَمُوَالُكُمُ وَاَوْلادُكُمُ فِتَنَةً لَا اللهَ عِنْدَةَ الْمُوالُكُمُ وَاَدُلادُكُمُ فِتَنَةً لَا وَاللهُ وَعِنْدَا وَاللهُ وَاللّهُ وَلا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجین کنز العِوفان: اور جان لوکه تمهارے مال اور تمهاری اولادایک امتحان ہے اور بیکہ الله کے پاس بڑا تواب ہے۔

- الآية: ۳۷، طبرى، سبأ، تحت الآية: ۳۷، ۲۱، ۳۸، مدارك، سبأ، تحت الآية: ۳۷، ص ٩٦٥، روح البيان، سبأ، تحت
   الآية: ۳۷، ۹۷،۷ ۲۷، ملتقطاً.
  - 2 .....مؤمنون: ٥٥،٥٥.
    - €.....انفال:۲۸.

جلاف

اور حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فَرمایا: ''اللّٰه تعالٰی تبہاری صورتوں اور تبہارے مال ودولت کی طرف نہیں دیکھا، البتہ وہ تبہارے دلوں اور تبہارے اعمال کودیکھتا ہے۔ (1)

اللَّه تعالى مسلمانوں كومدايت عطافر مائے ، امين \_

### وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِي الْتِنَامُعِجِ زِيْنَ اُولَيِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْفَرُونَ

🧗 توجههٔ کنزالاییهان:اوروه جو بهاری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:اوروہ جوہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں (کوجٹلانے) میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَسُعُونَ فِي الْيَتِنَا مُعْجِزِينَ : اوروہ جوہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیوں (کوہٹلانے) میں کوشش کرتے ہیں۔ پینی وہ لوگ جو قر آنِ کریم پر زبانِ طعن کھولتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے اور ان کا یہ مکر وفریب اسلام کے قل میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے فی کر ہیں گے کیونکہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ مرنے کے بعد اُٹھنا ہی نہیں ہے تو عذاب اور ثواب کیسا۔ یہ لوگ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے اور ان کی مکاریاں انہیں پچھکام نہ آئیں گی۔ (2)

### قُلُ إِنَّ مَ بِي يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَسَاءُ مِنْ عِبَادِم وَ يَقْدِمُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَ

❶ .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحريم الظلم وخذله واحتقاره... الخ، ص١٣٨٧، الحديث: ٢٤(٢٥٦٤).

2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٣٨، ٧/٠٠٠، ملخصاً.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ 154 صلاحًا

#### وَمَا النَّفَقُتُمْ مِّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّزِقِينَ اللهِ

تعجمہ کننالایمان بتم فرماؤ بے شک میرارب رزق وسیع فرما تا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہور تنگی فرما تا ہے جس کے لیے جاہور تنگی فرما تا ہے جس کے لیے جاہر جو چیزتم اللّٰه کی راہ میں خرج کرووہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔

ترجید کانوُالعِدفان: تم فرما کو: بیشک میرارب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیعے فرما تا ہے اور جس کے لیے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو چیزتم اللّٰه کی راہ میں خرچ کرووہ اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ ۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرماوی که بیشک میر ارب عَزُو جَلَّ اینے بندوں میں جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور اے لوگو! جو چین جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور اے لوگو! جو چیزتم الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر و گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب ہے بہتر رزق دینے والا ہے کیونکہ اس کے سواجو کوئی کسی کو دیتا ہے خواہ با دشاہ اشکر کو یا آ قاغلام کو یا صاحبِ خانہ اپنے عیال کو وہ الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطافر مائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق الله تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں ، وہی حقیقی رز اق ہے۔ (1)

# راہ خدامیں خرچ کرنے کی ترغیب

اس آیت میں الله تعالی کے راستے میں خرج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اسی مناسبت سے یہاں راو خدامیں خرج کرنے سے متعلق 3 اُحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت ابو ہر ریره دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: ' کوئی دن ایسانہیں کہ بند ہے جس کرتے ہیں مگر دوفر شتے نازل ہوتے ہیں ، ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللّٰه اعَدَّوَ جَلَّ ، خرج

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٣٩، ٥٢٥/٣، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٦٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالِحِيَانَ ﴿ 155 ﴾ ﴿ جلافَتُ

کرنے والے کو بدلہ دے۔ دوسرا کہتاہے: بخیل کو بربادی دے۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت ابو ہرىر ه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، حضورِ اقدى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَے فرما ياكہ الله تعالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرما ياكہ الله تعالَى ارشا وفر ما تاہے 'اے ابن آ دم! خرج كروميں تم يرخرج كرول گا۔ (2)

(3) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا:
''صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ (3)
اللّٰه تعالٰی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے، امین۔

وَيَوْمَ يَحْشُمُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ الْمَوْلَةِ التَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواسُبُحْنَكَ آنْتَ وَلِيَّنَا مِنْ دُونِهِمْ "بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ۞

توجمه کنزالایمان: اورجس دن ان سب کواٹھائے گا پھر فرشتوں سے فر مائے گا کیا یہ تہمیں پو جتے تھے۔وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو تو ہمارا دوست ہے نہوہ بلکہ وہ جِنّوں کو پوجتے تھا اُن میں اکثر انہیں پریقین لائے تھے۔

ترجید کینزُالعِدفان:اور(یادکرو) جس دن (الله)ان سب کواٹھائے گا پھرفرشتوں سے فرمائے گا: کیا پیمہیں ہی پوجتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: تو پاک ہے۔وہ نہیں (بلکہ) تو ہمارادوست ہے (وہ ہماری نہیں) بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر انہیں پریقین رکھتے تھے۔

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُنُ هُمْ جَمِينَعًا: اورجس دن ان سب كوا تهائكا - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه يہ

- **1** .....بخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله: فامّا من اعطبي و اتّقي... الخ، ٤٨٥/١، الحديث: ١٤٤٢.
  - 2 .....بخارى، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل، ١١/٣ ٥، الحديث: ٥٣٥٢.
- 3 .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩ (٢٥٨٨).

ينوسَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 156 ﴾ ﴿ جَلافُسُمُّ

کہ جس دن اللّٰه تعالی ان سب مشرکوں کواٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ: کیاد نیامیں سے تہمیں ہی پوجتہ تھے؟ تو فرشتے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے وض کریں گے: اے اللّٰه! عَدَّوَجَلَّ، تواس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کی عبادت کی جائے ، ہماری اُن سے کوئی دوتی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہوسکتے تھے! ہم اس سے بری ہیں، وہ ہمیں نہیں بلکہ دُیا طین کو پوجتے تھے کیونکہ وہ اُن کی اطاعت کرتے ہوئے غیرِ خدا کو یوجتے تھے کیونکہ وہ اُن کی اطاعت کرتے ہوئے غیرِ خدا کو یوجتے تھے اوران کفار میں سے اکثر انہیں دُیا طین پریقین رکھتے تھے۔ (1)

# قَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرَّا الْوَنَقُولُ لِلَّانِيْنَ فَعَا وَلَاضَرَّا الْوَنَقُولُ لِلَّانِ فِي فَالْيَوْمُ لَا فَعُوا عَنَابَ النَّامِ النَّامِ

توجہہ کنزالایمان: تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے بڑے کا کچھا ختیار نہر کھے گا اور ہم فر ما ئیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جے جھٹلاتے تھے۔

ترجید کنٹُ العِدفان: تو آج تم میں کوئی دوسرے کیلئے کسی نفع اور نقصان کا ما لکنہیں ہے اور ہم ظالموں سے فر ما ئیں گے:اس آگ کاعذاب چکھو جسے تم حجیٹلاتے تھے۔

﴿ فَالْیَوْمَ لَایَهٔ لِكُ بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًاوَّ لاضَرَّا: تو آج تم میں کوئی دوسرے کیلئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ الله تعالی کفار کوذلیل کرنے کے لئے ان کے سامنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ آج تم میں سے کوئی تمہاری پوجا کرنے والوں کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے (کیونکہ کفارو مشرکین کیلئے کوئی بھی شفاعت نہ کرسکے گا) اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے فرمائیں گے جنہوں نے گفر اور تکذیب کر کے اپنی جانوں پڑطم کیا کہ 'اس آگ کا عذاب چھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھا ور اس بات پر قائم تھے کہ جہنم نہیں ہے، توجب منہیں اس میں داخل کیا گیا تو تمہارا گمان اور دعوی باطل ہوگیا۔ (2)

❶.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤١، ص٦٦٩، حازن، سبأ، تحت الآية: ٤٠-٤١، ٣٢٣٥، ملتقطاً.

2 .....البحر المحيط، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٢٧٤/٧، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٧/٤، ٣، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ 157 كريده

دوسری تغییریہ ہے کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کفارے فرمائے گا کہ جن جھوٹے معبودوں اور بتوں ہے تم نفع کی امیدر کھتے تھے آج کے دن وہ تہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ہم قیامت کے دن مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ (1)

وَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْتُنَابَيِّنَ قَالُوا مَا هُنَآ اِلَّا رَجُلُ يُّرِيْدُانَ وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْتُنَابِيِّنَ قَالُوا مَا هُنَآ اِلَّا إِفْكُمُ فَتَرَى لَا يَعْبُدُ اللَّا وَكُمْ وَقَالُوا مَا هُنَآ اِلَّا إِفْكُمُ فَتَرَى لَا يَعْبُدُ اللَّا وَقُلْمُ اللَّا عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُلُكُمُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّلُمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنُ اللْمُنْ اللِللْمُ اللْمُنُلُولُ اللْمُنْ الل

توجمه کنزالایمان: اور جب اُن پر ہماری روش آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں بیتو نہیں مگرایک مردکہ ہمیں روکنا جا ہے پیس تہارے باپ دادا کے معبود وں سے اور کہتے ہیں بیتو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا اور کا فروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا بیتو نہیں مگر کھلا جادو۔

ترجید کنوالعوفان: اور جب ان پر ہماری روش آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں بیصرف ایک مرد ہے جو تہہیں تہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں: بیر قرآن) تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے۔ اور کا فروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا بیتو صرف ایک کھلا جادو ہے۔

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْتُنَابِيِّنَتِ : اور جب ان پر ہماری روثن آیتی پڑھی جائیں۔ ﴾ اس آیت میں حضور سیّد المرسکسین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ اور قر آنِ پاک کے بارے میں کفار کے بیہودہ الزامات ذکر کئے جارہے ہیں۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ جب مکہ کے شرکین کے سامنے سیّد عالَم محمِ مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ کی زبان سے تو حید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر شتمل قر آن کی روش آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سرور عالَم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِوَ الله وَسَلَمَ کی

1 .....تفسير كبير، سبأ، تحت الآية: ٢١،٩ /٢١٦، ابن كثير، سباً، تحت الآية: ٢١،٢ /٣٦٦، تفسيرسمرقندي، سبأ، تحت الآية: ٢٤،٣/٦، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میصرف ایک مردہ جو تہہیں تبہارے باپ دادا کے معبودوں یعنی بتوں سے روکنا چا ہتا ہا دوروہ قر آن شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیتوا کیا م ہے جو گھڑا ہوا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے اور کا فروں کے پاس جب قر آن آیا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیتو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ (1)

#### شرى أحكام كےمقابلے ميں آباؤ أجداد كى رسم كوتر جيح دينا كفار كا كام ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادوں کی رسم کوشر عی احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا کفار کا کام ہے۔
اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے جو غیر شرعی رسوم پر عمل کرنے کی بید دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے
بوڑھے سب اسی طرح کرتے آئے ہیں اور شرعی حکم بتانے والے سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزرگئی ،ہم نے تو کبھی ایسا
نہیں سنا ہتم پیانہیں کہاں سے نئے نئے مسکے نکال لاتے ہو۔اللّٰہ تعالی انہیں عقل سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

# وَمَا الْتَيْنَاهُمْ مِّنُ كُتُبٍ يَّنُمُ سُونَهَا وَمَا أَمُسَلْنَا اللَّهِمُ قَبُلَكَ مِنْ الْبَيْمِ مَّ فَبُلَكَ مِنْ الْبَيْرِ اللَّهِمُ الْبَيْرِ اللَّهِمُ الْبَيْرِ اللَّهِمُ الْبَيْرِ اللَّهِمُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّا الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

توجہ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہوں نتم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرسانے والا آیا۔

ترجیدہ کنزالعوفان :اورہم نے انہیں کتابیں نہ دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہتم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرسنا نے والا بھیجا۔

﴿ وَمَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللّمُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْ اللَّهُ مُ

آسسروح البيان، سبأ، تحت الآية: ٣٤، ٧/٤ . ٣-٥٠٥، ملخصاً.

تَسَيْرِ صَلَطًا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ 159 ﴾

جلدهشتم

۔ ' کوئی دلیل ہواور نہان کے پاس کوئی رسول آیا جس کی طرف بیلوگ اپنے دین کومنسوب کرسکیں تو بیہ جس خیال پر ہیں ' ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ، وہ صرف ان کےنفس کا فریب ہے۔ <sup>(1)</sup>

# وَكَنَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ لَا وَمَا بَلَغُوْامِعْشَامَ مَا اتَيْنَهُمُ قَكَنَّ بُوْا مُسُلِى فَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿

توجهة كنزالايمان: اوران سے اگلوں نے جھٹلایا اور بیاس کے دسویں کوبھی نہ پہنچے جوہم نے اُنہیں دیا تھا پھرانہوں نے میرے دسولوں کوجھٹلایا تو کیسا ہوامیر اا نکار کرنا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اوران سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹا یا اور بیلوگ تواس (مال ودولت) کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ جو ہم نے ان (پہلے لوگوں) کو دیا تھا پھرانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میراا نکار کرنا کیسا ہوا؟

﴿ وَكُنَّ بَاللَّهُ مِنْ مِنْ قَبُلِهِمْ : اوران سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں کفارِقر کیش کورسولِ کریم صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی تکذیب کرنے سے ڈرایا گیا ہے، آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی اُمتوں نے کفارِقر کیش کی طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلایا اور جوتوت، مال واولا دکی کثر ت اور لمبی عمریں پہلوں کودی گئی تھیں مشر کینِ قریش کے پاس تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں، اُن سے پہلے لوگ تو اُن سے طاقت، قوت اور مال و دولت میں دس گنا زیادہ سے میر کے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی طاقت و قوت اور مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی تو اِن کفارِقریش کی کیا حقیقت ہے؟ انہیں سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا جا ہے۔ (2)

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٤٤، ٣/٦٦، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٤٤، ٤ /٥٥٦، تـفسير قرطبي، سبأ، تحت الآية: ٤٤، ٧٦٦/ ٢٢، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٥٤،ص٩٦٦، ملحصاً.

سَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ 160

حلدهشتم

# قُلُ إِنَّمَ آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ آنَ تَقُوْمُوْ اللهِ مَثُنَى وَفُرَ الْحَاثُمَّ قَلُ الْحَاثُمَّ تَتَقَلَّرُوْ الْسَامِ مَا الْحَالِمِ مِنْ جِنَّةٍ لَا انْهُوَ الْانْدِيْرُ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى كَنَّ لَا نَذِيْرُ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى كَنَا بِشَدِيْدٍ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ا

توجہ کنزالایمان: تم فر ماؤمیں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللّٰہ کے لیے کھڑے رہود ودواورا کیلے اسلیے پھر سوچو کہ تہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں وہ تو نہیں گرتمہیں ڈرسنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔

ترجید کنٹالعِدفان: تم فرماؤ: میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللّٰہ کے لیے کھڑے رہودودوہوکراورا کیلے اکیلے پُرتم غور وَکرکرو( تو تم جان جاؤگے ) کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں۔وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب اللّ سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔

﴿ قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بَمْ فرما وَ: مِن تَهمِيں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ پینی اے صبیب اِصلَی الله تعالیٰ علیٰه وَالله وَسَلَمْ ، آپ فرمادیں کہ 'اے لوگوا میں تہمیں ایک نصیحت کرتا ہوں ، اگرتم نے اس پرتمل کیا تو تم پرق واضح ہوجائے گا اور تم وَسَالله اور مُراہی کی مصیبت سے نجات پاجا و گے۔ وہ نصیحت بیہ ہے کہ تم اپنے آپ کوطر فداری اور تعصّب سے خالی کر کے مخص طلب حق کی نتیت سے الله تعالیٰ کے لیے دود وہ ہو کر کھڑے رہوتا کہ باہم مشورہ کر سکواور ہرایک دوسر سے اپنی فکر اور سوچ کا نتیجہ بیان کر سکے اور دونوں انصاف کے ساتھ غور کر سکیں اور اسلیا ایک کھڑے اور اور میں اور اپنے کھڑے کے اس عظیمیت میں وحشت پیدا نہ ہواور تعصّب ، طرفداری ، مقابلہ اور کیا ظ وغیرہ سے جبیعت میں وحشت پیدا نہ ہواور تعصّب ، طرفداری ، مقابلہ اور کیا ظ وغیرہ سے جبیعت میں وحشت پیدا نہ ہواور سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْوالِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں غور کروکہ کیا سے طبیعت میں وحشت بیدا نہ ہواور سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْوالِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں غور کروکہ کیا جبیا کہ کفار آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں اس میں سیائی کا بچھشا کہ کھارت ہیں ، ایسا و ہوں کیا ایسا و ہیں ، ایسا اس میں سیائی کا کہ کھشا کہ کیا ایسا و ہین ، ایسا صائب الرائے قریش میں یا پوری بی نوعِ انسانی میں کوئی شخص بھی اس مر ہے کاعظمی نظر آپا ہے؟ کیا ایسا و ہین ، ایسا صائب الرائے قریش میں یا پوری بی نوعِ انسانی میں کوئی شخص بھی اس مر ہے کاعظمی نظر آپا ہے؟ کیا ایسا و ہین ، ایسا صائب الرائے

سَيْرِصَ لَطُالْجِنَانَ 161 صلاحة

دیکھاہے؟ ایساسچا، ایسا پاکنفس کوئی اور بھی پایاہے؟ جب تمہار انفس حکم کردے اور تمہار اضمیر مان لے کہ حضورِ اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ان اوصاف میں یکتابیں تو تم یقین جانو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں۔ وہ تو اللّٰہ تعالٰی کے نبی بیں اور تمہیں آخرت کے عذاب سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔(1)

# قُلْمَاسَا لَتُكُمْ مِّنَ اَجْدِفَهُوَلَكُمْ ﴿ إِنَ اَجْدِى إِلَّا عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَعَلَى اللهِ ۚ وَهُوَعَل كُلِّ شَيْءِ شَهِيْكُ ۞

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤميں نے تم سے اس پر کچھا جرما نگا ہوتو وہ تمہيں كومير اا جرتو اللّٰه ہى پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: تم فرماؤ: میں نے تم سےاس (تبلیغ) پر کوئی معاوضه ما نگا ہوتو وہ تنہارے لئے \_میرااجرتواللّه ہی پر ہےاوروہ ہرچیز پر گواہ ہے \_

﴿ قُلْ: تُم فرماؤ - ﴾ اس آیت کاخلاصہ بیہ کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، آپ کفارے فرماویں کہ میں نصیحت و ہدایت اور تبلیغ پر کوئی معاوضہ ما نگا ہو تصیحت و ہدایت اور تبلیغ پر کوئی معاوضہ ما نگا ہو تو وہ تہمیں ہی مبارک ہو، اے اپنے پاس سنجال کررکھو، میر ااجروثو اب تواللّٰه تعالیٰ ہی کے ذمّہ کرم پر ہے۔ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے لہٰ ذاوہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنے اور اس کی طرف بلانے پر صرف اس سے اجرطلب کیا ہے۔ (2)

# قُلُ إِنَّ مَ بِي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّا مُ الْغُيُوبِ ۞

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ بشك ميرارب حق كالقافرما تاب بهت جانخ والاسب غيبول كار

● .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤٦، ص٩٦٧، خازن، سبأ، تحت الآية: ٤٦، ٢٧/٣ه، ملتقطاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤٧، ص٩٦٧، ملخصاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 162 حدد

ترجهه كنزُالعِدفان:تم فرما وَ: بيثك تمام پوشيده چيزون كاجانے والاميرارب ق القاءفر ما تاہے۔

﴿ قُلُ إِنَّ مَ قِيْ يَقْنِ فُ بِالْحَقِّ: تَم فر ما وَ: بيشك ميرارب ق القاء فر ما تا ہے۔ ﴾ اس آيت كا ايك معنى يہ ہے كہ اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فر ما دين كہ بشك ميرارب عَدَّوَ جَلَّ اپنا انبياء عَلَيْهِ مُ الصَّلَو هُ وَالسَّلام كى طرف وحى نازل فر ما تا ہے اور زمين و آسان ميں مخلوق سے پوشيده ہر چيز كوسب سے زياده جانے والا ہے۔ دوسرا معنى يہ ہے كہ اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فر ما دين كه ميرارب باطل پرت كى ضرب مارتا ہے تو وہ اس كا و ماغ تو رُكرر كود يتا ہے اور الله تعالى مخلوق سے پوشيده تمام چيز ول كوسب سے زياده جانے والا ہے۔ (1)

#### قُلْجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ٥

﴿ توجهة كنزالايمان بتم فر ما وحق آيا اور باطل نه پهل كرے اور نه پيم كر آئے۔

﴾ ترجیه کنزُالعِرفان:تم فر ما وَجَق آگیااور باطل کی نهابتدارہےاور نہلوٹ کرآئے۔

﴿ قُلْ: بَمْ فرماؤ - ﴾ يعنى التحسيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادي كه حق يعنى قرآن اور اسلام آگيا اور باطل يعنى شرك وكفرمث گيا، نه أس كى ابتدار ہى نه اس كا اعاده ، مراديہ ہے كه وه ہلاك ہو گيا اور اس كا كوئى اثر باقى نه بچا۔ (2)

# مرکے بل بت گر پڑے گا

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى الله تعالى عنه عدم وى ب كدفتى مكدن جب تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَنه عدم وى ب كدفتى مكدك دن جب تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَنه وَ الله وَسَلَم مكه مكرمه مين داخل موئ تواس وقت خانه كعبه كردتين سوسا هم بت نصب سے آپ صَلَى الله تعالى عَنه وَ الله وَسَلَم في مرديا كه "جَاء الْحَقَّ وَ وَهَى عَنه وَ الله وَسَلَم في مين موجود چهرى سان بتول كورانا شروع كرديا كه "جَاء الْحَقَّ وَ وَهَى الْبَاطِلُ " (ترجه الله كن العوفان: حق آ يا ورباطل من يا -) "جَاءَ الْحَقَّ وَ مَاليَّ بِي عُى الْبَاطِلُ وَمَالِعِينُ " (ترجه الله كن العوفان: حق آيا ورباطل من يا -) "جَاءَ الْحَقُّ وَ مَاليَّ بِي عُى الْبَاطِلُ وَمَالِعِينُ " (ترجه الله كن العوفان:

1 .....جلالين، السبا، تحت الآية: ٤٨، ص٣٦٣، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤٨، ص٩٦٧-٩٦٨، ملتقطاً.

الآية: ٩٤، ص٩٦٨، تحت الآية: ٩٤، ٣/٢٧، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٩٤، ص٩٦٨، حلالين، السبا، تحت الآية: ٩٤، ص٣٦٣، ملتقطاً.

لَطُالْجِنَانَ 163 جلاهشم المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِينَ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْعُلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِينَ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي مُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّ المُعِلَّمُ مِ

وَمِنْ تَقْنُتُ<sup>٢</sup>٢٦ **}** 

تِنا ۲۶

حق آگیااور باطل کی ندابتدارہےاور ندلوٹ کرآئے۔)(1)

# قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا آضِكُ عَلَىٰ فَسِي ثَو إِنِ اهْتَكَ يُتُ فَبِمَا يُوحِي قَلْ إِنْ اهْتَكَ يُتُ فَبِمَا يُوحِي قَلْ إِنْ الْمَاكُونِي الْمُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّ

قرجمة كنزالايمان: تم فرما وَاگر ميں بهكا تواپنے ہى بُرے كو بهكا اورا گرميں نے راہ پائى تواس كے سبب جومير ارب ميرى طرف وحى فرما تا ہے بيشك وہ سننے والانز ديك ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تم فرماؤ: اگر میں بھٹک جاؤں تواپنے جان کےخلاف ہی بھٹکوں گااورا گر میں نے ہدایت پائی ہے تواس دحی کےسبب جومیرارب میری طرف بھیجنا ہے۔ بیشک وہ سننے والانز دیک ہے۔

﴿ قُلُ : ثَمْ فَرَمَا وَ ﴾ كفارِ مَلَ حضور سيّد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى ) - الله تعالَى في اللهُ تعالَى في اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَوَ عَمَ وَيا كَهُ آ بِ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سے تعالَى ) - الله تعالَى في اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سے فرمادیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بھٹک گیا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے اور اگر میں نے مدایت پائی ہے تو محمدت و بیان کی اس وحی کے سبب مدایت پائی ہے جو میر ارب عَدَّ وَجَلَّ میری طرف بھیجتا ہے کیونکہ راہ یا بونا اس کی توفیق و مدایت پر ہے ۔ (2)

#### تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ مُصوم بيل اللهِ

یادرہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام سبِ معصوم ہوتے ہیں کہ اُن سے گناہ ہیں ہوسکتا اور حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تُوانبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کے بھی سردار ہیں ، مخلوق کوئیکیوں کی راہیں آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی ہیروی سے ملتی ہیں ، اس جلیل مقام اور بلندم ہے پرفائز ہونے کے باوجود آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ

❶ .....بخارى، كتاب المغازى، باب اين ركز النبيّ صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟، ٣/٣ ، ١٠٣/٠ . الحديث: ٢٨٧ ٤ .

2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٥٠، ٨/٧ . ٣-٩-٣.

سَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ) 164 صلاحات المعالية الم

وَالِهِ وَسَلَّمُ كُوتِكُم دِيا گیا کہ ضلالت کی نسبت فرضی بات کے طور پراپی نفس کی طرف فرما کیں تا کہ مخلو آ کو معلوم ہو کہ ضلالت کا منشاء یعنی پیدا ہونے کی جگہ انسان کا نفس ہے، جب انسان کواس پر چھوڑ دیا جا تا ہے تو اس سے ضلالت پیدا ہوتی ہے اور ہدایت اللّه تعالیٰ کی رحمت وتو فیق سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں۔(1)
﴿ إِنَّا حَسَمِیمٌ حَقَرِیْتٌ : بیشک وہ سننے والانز دیک ہے۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ بیشک اللّه تعالیٰ سننے والانز دیک ہے، ہر راہ یاب اور گراہ کو جانتا ہے اور ان کے مل وکر دار سے باخبر ہے، کوئی کتنا ہی چھپائے سی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔

#### قر آنِ کریم کے اعجاز سے متعلق ایک حکایت

عرب کے ایک مایہ نازشاعر اسلام لائے تو کفار نے اُن سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے اور اسنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہوکر محمدِ مصطفّے صلّی اللّٰه تعَالی عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم پرا بیمان لے آئے! اُنہوں نے کہا: ہاں! وہ مجھ پر غالب آگئے، میں نے قر آنِ کریم کی تین آ بیتی سنیں اور یہ چاہا کہ اُن کے قافیہ پر تین شعر کہوں، ہر چند کوشش کی محنت اُٹھائی، اپنی قوت صرف کردی مگر میمکن نہ ہوسکا، تب مجھے یقین ہوگیا کہ یکسی بشر کا کلام نہیں۔ وہ آ بیتی: " قُلُ إِنَّ مَن قِنْ کَ مَنْ اِلْ اَنْ مَن قِنْ اِلْ اَنْ مَن اِللّٰ مَن اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ ہُمْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

#### وَلَوْتُرْى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَامِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ٥

توجهة كنزالايمان: اوركسي طرح تود كيھے جب وہ گھبراہٹ ميں ڈالے جائيں گے پھرنج كرنه نكل سكيں گے اورايك قريب جگہ سے پکڑليے جائيں گے۔

ترجید کنزالعِدفان: اورکس طرحتم و یکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھرنے کرنگلناممکن نہ ہوگا اورایک قریب کی جگہ ہے انہیں پکڑلیا جائے گا۔

﴿ وَلَوْتُوْكَ يَ إِذْ فَزِعُوا : اورا كرتم و يكفة جب وه محبرائ موت مول ك- ﴾ الآيت كاخلاصه بيه كما كرآب

🕕 .... خزائن العرفان ،سبا، تحت الآية : ۵ ، مس ۴ ۸ ، ملخصاً 🕝

2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٥٠، ٩/٧.

جلد<sup>ف</sup>

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَانَ

اس وقت کفار کود کیھتے تو بڑا ہُو لُنا ک منظر دیکھتے جب وہ موت کے وقت یا قبر سے اُٹھنے کے وقت یا بدر کے دن گھبرائ ہوئے ہوں گے، پھران کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نج کر نکانا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی جگہ بھاگ کریا پناہ لے کراس سے نجات حاصل کر سکیں گے اور وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں ایک قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا کیونکہ وہ کہیں بھی ہوں اللّٰہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے ،اس وقت وہ حق کی معرفت کے لئے مجور ہوں گے۔ (1)

# وَّقَالُوَا امَنَّابِهِ ۚ وَ اَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مِّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَ قَلْكُفَرُوا بِعِيْدٍ ﴿ وَكَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبُلُ ۚ وَيَقْنِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۞

ترجمه کنزالایدمان: اور کہیں گے ہم اس پرایمان لائے اوراب وہ اسے کیونکر پائیں اتنی دورجگہ سے۔ کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دُور مکان سے۔

قرجید کنزالعِدفان: اورکہیں گے ہم اس پرایمان لائے اوراب ان کیلئے دور کی جگہ سے (ایمان) پالینا کیسے ہوگا؟ حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے چینکتے تھے۔

﴿ وَقَالُةِ ا: اور كَبِينَ كَدِهِ اسْ آيت اوراس كے بعدوالی آیت كاخلاصہ بیہ کہ جب وہ عذاب ديسيں گے تو كہيں گے كہ بم نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پرايمان لائے ،الله تعالٰى ارشاوفر ما تا ہے كہ اب وہ مُكلَّف ہونے كى جگه (يعنى دنيا) سے دور ہوكر تو بدوا يمان كيسے پاسكيں گے؟ حالانكہ عذاب و يكھنے سے پہلے وہ اس كا انكار كر چكے ہيں۔ (2)

# وَحِيْلَ بَيْنُهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِّنْ قَبُلُ لَّ اِنَّهُمُ كَانُوْا فِي شَكِّمُ لِيْ الْمَا عَلَيْهُمْ كَانُوْا فِي شَكِّمُ لِيْبٍ هَ

- 1 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٥١، ٩/٧، ٣، حمل، سبأ، تحت الآية: ٥١، ٢٤٠/٦، قرطبي، سبأ، تحت الآية: ٥١، ٢٢٠/١ الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.
  - .....خازن، سبأ، تَحت الآية: ٥٢-٥٣، ٢٨/٢، جلالين، السبا، تحت الآية: ٥٣-٥٣، ص٣٦٣، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصَ لطُّالِجِنَانَ)

جلدهشتم

166

تَبَا ٣٤

ترجمة كنزالايمان: اورروك كردى گئ ان ميں اوراس ميں جسے جائے ہيں جيسے ان كے پہلے گروہوں سے كيا گياتھا بشك وہ دھوكا ڈالنے والے شك ميں تھے۔

ترجہہ کنڈالعِدفان:اوران کے درمیان اوران کی جا ہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسےان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔

﴿ وَحِیْلَ بَنِیَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ: اوران کے درمیان اوران کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ پینی کفار کے درمیان اوران کی چاہت تو بدوایمان قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اُن کی تو بہوایمان نا امیدی کے وقت قبول نہ فرمائی گئی، بیشک کفار ایمانیات کے متعلق دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔ (1)

صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قُر آنِ پاك كى آيات ميں بہت غور وَفَكركيا كرتے تے، ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عمردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ وَبَدِينَ مَا يَشْتَهُونَ " اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله تعالَى الرشاوفر ما تا ہے (اورجہنی جنتوں کو اور جمجھ معلوم ہوا ہے کہ جہنی صرف ٹھنڈے پانی کی خواہش کریں گے۔الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے (اورجہنی جنتوں کو پکاریں گے):

ترجيه كَ كَنْزُالْعِرْفَاك: كَهُمِين كِهِ بِإِنْ دِيدُويا السرز ق ي

اَنَ اَفِيُضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْمِمَّا مَزَقَكُمُ اللَّهُ (2) اللَّهُ (2)

ان مقدس ہستیوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہئے کہ قر آنِ مجید کی آیات میں غور وفکر کیا کریں اور ان میں بیان کئے گئے مضامین اور دیگر چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کیا کریں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فر مائے ،امین۔

- السبخازن، سبأ، تحت الآية: ٤٥، ٣٨/٣٥، جلالين، السبا، تحت الآية: ٥٥، ص٣٦٣-٣٦٤، ملتقطاً.
  - و....اعراف: ٥٠.
  - 3 ...... شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٤٩/٤ ١، الحديث: ٤٦١٤.

المستروم راظ الحيّان ( 167 ) المستمرّ الطّالحيّان ( 167 ) المستمرّ الطّالحيّ المستمرّ ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمرّ الطّالحيّ المستمرّ ( 167 ) المستمرّ الطّالحيّ المستمرّ ( 167 ) المستمرّ الطّالحيّ المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمرّ ( 167 ) المستمر ( 167 ) المستمر ( 167 ) ا





#### مقامِ نزول

سورۂ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

#### آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد

اس میں 5 رکوع، 45 آیتیں ، 970 کلے، 3130 حروف ہیں۔(2)

#### ''فاطر''نام رکھنے کی وجہ 🕏

فاطر کامعنی ہے بناٹنے والا ،اوراس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کابیوصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسانوں اورزمینوں کو بنانے والا ہے،اس مناسبت سے اسے''سور وُ فاطر'' کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو''سور وُ ملائکہ'' بھی کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو''سور وُ ملائکہ'' بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔

#### سورهٔ فاطر کےمضامین 🗽

اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کوایک ماننے کی دعوت دی گئی اور اللّٰہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے ،مُر دول کوزندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیئے گئے ہیں۔ نیز اس میں مزید سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

- (1) ..... كفار مكه كے جھٹلانے برحضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسَلَى وَي كُن ب-
- (2).....شیطان کے فریب اور دھو کہ دہی ہے بچنے کا حکم دیا اور بیر بتایا گیا کہ شیطان تمہارادشمن ہے تم بھی اسے دشمن مجھو۔
  - (3)....الله تعالى كى قدرت كي أثار بيان كئے كئے ہيں۔
  - (4) ..... بير بتايا گيا كه جو گنامول سے بيااور نيك اعمال كئة تواس نے اپنے بھلے كے لئے ہى ايباكيا ہے۔
- (5) ..... حضوراً قدر صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا امت كَلُولُول كَ مُختَلَف مَر اتِب اور درجات بيان كئ سيَّ عيل -
  - 🚹 ....خازن، تفسير سورة فاطر، ٢٨/٣ ه.
  - 2 ....خازن، تفسير سورة فاطر، ٢٨/٣ ٥.

ميزهِ مَاظالِحيَان ( 168 ) حلاه

وَمَنْ يَقَنُتُ ٢٢) (١٦٩)

(6).....جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کا فروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔

(7) ..... يه بتايا گيا ہے كہ جوكفركرے كا تواس ميں اس كا اپنائى نقصان ہے۔

(8) .....سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری بکڑنہ کرنے اور گناہگاروں کومہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔

# سورۂ سُبا کے ساتھ مناسبت

سورہ فاطری اپنے سے ماقبل سورت 'سَبا'' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدیدترین عذاب دیئے جانے کا ذکر کیا اور سورہ فاطری ابتداء میں بیہ بیان ہوا کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی حمد وثنا کریں اور اس کاشکر بجالا کیں۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كنا الايمان: الله كنام سے شروع جونها يت مهر بان رحم والا۔

الله كنام سي شروع جونهايت مهربان، رحمت والا بـ

الْحَمْدُ بِللهِ فَاطِرِ السَّلْوَتِ وَالْاَ مُضِجَاءِلِ الْمَلْلِكَةِ مُسُلًا الْحَمْدُ بِللهِ فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْاَ مُضِجَاءِلِ الْمَلْلِيَّةِ وَالْلَّا مُنْ الْحَالِيَ الْمَاكِلِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

توجمة كنزالايمان: سبخوبيان الله كوجوآ سانون اورزمين كابنانے والافر شتون كورسول كرنے والاجن كے دودوتين تين جارجارير بين، بڑھا تاہے آ فر پنش ميں جوجاہے بيشك الله ہرچيزير قادرہے۔

تَسْيَرِصَ لَطُالِحِيَانَ ﴾ (169 كالمُعَنَّانَ ﴿ جَلَاحْتُ

ترجد الكنوُ العِدفان: تمام تعريفيس الله كيك بين جوآ سانون اورز مين كابنانے والا ہے، فرشتوں كورسول بنانے والا ہے جن كے دودوتين تين چارچار پر بين، پيدائش ميں جو چا ہتا ہے بروصاديتا ہے بيشك الله مرچيز پر قادر ہے۔

﴿ اَلْتَحَدُّكُ لِلَّهِ: تَمَامِ تَعْرِیفِیں الله کیلئے ہیں۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ تمام تعریفیں الله تعالی کیلئے ہیں جوآ سانوں اور زمین کوکسی سابقہ مثال کے بغیر بنانے والا ہے، ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی طرف رسول (یعن قاصد) بنانے والا ہے جن کے دودو تین تین چارچار پر ہیں۔ (1)

حضرت علامها ساعیل حقی دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بنایر ہے ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان وزمین کی مسافت طے کرلیتا ہے۔ (2)

یادر ہے کہ آیت میں فرشتوں کے پرول کی تعداد کا بیان حَصر یازیادتی کی نفی کے لئے نہیں ہے کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے مسلم میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضوراً قدس صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلَام کے چھسوپر ملاحظ فرمائے۔(3)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوفر شتے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی خدمت میں اللَّه تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں کیونکہ اللَّه تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔
﴿ يَزِیدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَكَاءُ: بِيدائش میں جوجا ہتا ہے بر صادیتا ہے۔ ﴾ حضرت عبد اللَّه بن عباس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنَهُمَ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ' اللَّه تعالیٰ فرشتوں کی بناوے اور ان کے بروں میں جس طرح جا ہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ (4)

تَسْيُرهِ مَا طُالِحِيَانَ ( 170 ) حداده شَ

<sup>1 .....</sup> جلالين، فاطر، تحت الآية: ١، ص٣٦٤.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ١، ٢/٧، ٣١ ملخصاً.

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، ص٧٠١، الحديث: ٢٨٠ (١٧٤).

<sup>4 ....</sup>روح المعاني، فاطر، تحت الآية: ١، ١ ١/١١ .

پیشے میں ، یااس کے نفس کی پا کیزگی میں ، یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مُشِیّت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرمادیتا ہے۔ یادر ہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ مُخْصَر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کوشامل ہے چاہے وہ ان چیزوں میں ہوجنہیں ظاہری طور پرحسین شار کیا جاتا ہے یاان چیزوں میں ہوجنہیں بظاہرا چھانہیں سمجھا جاتا۔ (1)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ ' میشک اللّه ہر چیز پر قادر ہے' کہذااس کی قدرت صرف ان موجودات میں مُنْحُصَر نہیں بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے وراء ہے۔

### مَايَفْتَحِاللهُ لِلنَّاسِ مِن تَّحْمَةٍ فَلا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ لُا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ ل فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞

ترجید کا تنزالاییمان: الله جورحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی رو کنے والانہیں اور جو پچھروک لے تواس کی روک کے بعداس کا کوئی چھوڑنے والانہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: اللّٰہ لوگوں کے لیے جورحمت کھول دے اسے کوئی رو کنے والانہیں اور جو بچھروک دے تواس کے رو کنے کے بعدا سے کوئی چھوڑنے والانہیں اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔

﴿ مَا يَفْتَح اللّهُ لِلنَّاسِ مِنْ مَّ حُمَةٍ فَلَا مُمُسِكَ لَهَا: اللّه الوگوں کے لیے جورحت کھول دے اسے کوئی رو کنے والا نہیں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّه تعالی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جورحت کھول دے جیسے صحت، امن وسلامتی علم وحکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے رو کنے پرکوئی قدرت نہیں رکھتا اور جس چیز کوروک دے واس کے رو کئے کے بعدا سے چھوڑ نے پرکوئی قدرت نہیں رکھتا اور اللّه تعالی ہی کھولئے، رو کنے اور اللّه تعالی جو کھھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ (2)

🗗 .....بحر المحيط، فاطر، تحت الآية: ١، ٢٨٦/٧، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ١، ٣٦٠/٤، ملتقطاً.

2 .....تفسير ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٢، ٤/٠ ٣٦، خازن، فاطر، تحت الآية: ٢، ٣٩/٣ ٥، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلْطًا لِجِنَانَ 171 ( جلدهشتم

#### فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ 🕽 🎇

صیحے بخاری اور حیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نی کریم صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِفْضَ نماز کے بعد یوں کہا کرتے: "لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَیٰ حُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اللّٰهُمَّ لَا عَانِعَ لِمَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَیٰ حُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اللّٰهُ مَعُونَہِیں، لَا مَانِعَ لِمَا اعْطَیْتَ وَلَا مُعُطِی لِمَا مَنعُتَ وَلَا یَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدِّ مِنکَ اللّٰه کے سواکوئی معبورتہیں، وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، اس کی بادش ہی بادش ہی اور اس کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ اے اللّٰه اعْرُوجَ فَرَا اللّٰهِ عَرْوجَ اللّٰهِ عَرْوجَ اللّٰهِ عَلَى دولت مندکو تیرے مقابلے پر دولت نفع نددے گی۔ (1)

# يَا يُهَاالنَّاسُ اذْكُرُو انِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرُزُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ فَا فَي تُوْفَكُونَ ﴿ يَرُزُ قُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ فَا فَي تُوْفَكُونَ ﴿ يَرُزُ قُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ فَا فَي تُوْفَكُونَ ﴿ يَرُونُ اللّهُ مِنْ السَّمَاءَ وَالْوَرَالِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: اليولو! اپنے اوپر الله كا احسان يا دكر وكيا الله كے سوااور بھى كوئى خالق كه آسان اور زمين سے تمہيں روزى دے اس كے سواكوئى معبود نہيں توتم كہاں اوندھے جاتے ہو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اےلوگو! اپنے اوپر الله کا احسان یا دکرو۔ کیا الله کے سوااور بھی کوئی خالق ہے جوآ سان اور زمین ہے تہمیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں ، توتم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟

﴿ يَا يَنْهَا النَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتَ اللّهِ عَكَيْكُمْ: اللّهِ عَكَيْكُمْ: اللّهِ عَلَيْكُمْ: اللهِ عَلَيْكُمْ: اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

1 .....بخارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، ١ / ٢٩٤ ، الحديث: ٤٤٨، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ص ٢٩٨ ، الحديث: ٣٧١ (٩٣٥).

مِرَاطًالْجِنَانَ ( 172 )

عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُوبِهِيجَااورتم پِررزق كے دروازے كھولے - كيااللّه تعالىٰ كے سوااور بھى كوئى خالق ہے جوآ سان سے بارش برسا كراور زمين سے طرح طرح كے نباتات پيدا كر كے تنہيں روزى ديتا ہے؟ اس كے سواكوئى معبود نہيں ، تو تم كہاں الله بھرے جاتے ہواور بيجانتے ہوئے كہوہى خالق اور رازق ہے ايمان اور توحيد سے كيوں پھرتے ہو؟ (1)

# وَ إِنْ يُكِذِّبُوْكَ فَقَلَ كُنِّ بَتُ مُسُلُّ مِّنْ قَبُلِكَ ۗ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُى

ترجمة كنزالايمان اورا كريتهمين جهيلائين توب شكتم سے پہلے كتنے ہى رسول جهيلائے گئے اور سب كام الله ہى كى طرف پھرتے ہيں۔

ترجہ کا کنڈالعِرفان :اوراگریتہیں جھٹلاتے ہیں توبیشکتم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللّٰہ ہی کی کی طرف چیرے جاتے ہیں۔

﴿ وَإِنْ يُكِنِّ بُوْكَ: اورا گریتہ ہیں جھٹلاتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كفار پرجیتیں قائم كردینے كے وَسَلَّمَ كُوسِلِ دیتے ہوئے ارشا وفر مایا كہ اے بیارے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كفار پرجیتیں قائم كردینے كے باوجود بھی اگریتہ ہیں جھٹلاتے ہیں اور تہاری نبوت ورسالت كونہیں مانتے اور تو حید ، مرنے كے بعد الحائے جانے ، حساب اور عذاب كا انكار كرتے ہیں تو آپ سلی رکھیں اور ان كے جھٹلانے پرغم نہ كریں ، بیشك آپ سے پہلے كتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ، تو جس طرح انہوں نے صبر كیا آپ بھی صبر فرمائے كيونكہ كفار كا نبیاء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كُ سَاتِح شُروع سے يہی دستور چلاآر ہاہے۔ اور سب كام بالآخر اللّٰه تعالیٰ ہی كی طرف بھیرے جاتے ہیں تو وہ آخرت میں حقلانے والوں كور زادے گا اور رسولوں كی مد فرمائے گا۔ (2)

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣، ٩/٣ ٥، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣، ص ٩٧١، ملتقطاً.

ابوسعود، فاطر، تحت الآية: ٤، ٢٦١/٤، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٤، ص ٢٦٤، روح البيان، الملائكة، تحت الآية:
 ٢١/٧/٣-٨ ١٦٨، ملتقطاً.

مَلْطُالْجِنَانَ 173 ( جلاهشتم

# يَا يُهَاالنَّاسُ اِنَّوَعُ كَاللَّهِ حَقَّ فَلَاتَغُرَّ نَّكُمُ الْحَلِوةُ اللَّهُ نَيَا اللَّهُ الْعُرُونُ ۞

توجهة كنزالايمان: العلوكو! بيشك الله كاوعده سي بيت توهر گزنتهمين دهو كانه ديدنيا كى زندگى اور هر گزنتهمين الله كے جلم پرفريب نه درے وہ بڑا فريبی۔

ترجیه کنزُالعِرفان:ایلوگو! بیشک اللّه کا وعده سچاہے تو ہر گز دنیا کی زندگی تنہیں دھوکا نہ دے اور ہر گزیڑ افریبی تنہیں اللّه کے بارے میں فریب نہ دے۔

﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ: الله كاوعده سچاہ۔ ﴾ اس آیت بیں الله تعالی نے نصیحت کرتے ہوئا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ تعالی کا وعده سچاہے، قیامت ضرور آئی ہے، مرنے کے بعد ضرور اُٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہرایک کو اس کے کئے کی جزاء بے شک ملے گی، تو ہر گز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکا نہ دے کہ اس کی لڈ توں میں مشغول ہوکرتم آخرت کو بھول جاؤ۔ (1)

# د نیا کی زندگی سے دھوکا نہ کھائیں کے

ونیا کی زندگی کے بارے میں الله تعالی ارشادفر ما تاہے:

اِعُكَمُوْ اَانَّهَا الْحَلُوةُ الدُّنَالَعِبُ وَلَهُو وَ الْمُنَالَعِبُ وَلَهُو وَ لَا يُنَالَعِبُ وَلَهُو وَ لَا يَنْكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْاَمُوالِ وَلَيْتُ وَلَا وَلَا مُوالِ وَالْاَوْلَا وَلَا كُنْتُلِ غَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّالَ فَالْاَوْدُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل

ترجید کنزالعیوفان: جان او که دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کوداورزینت اورآپس میں فخر وغر در کرنا اور مال اور اولا دمیں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ (دنیا کی زندگی ایسی ہے) جیسے وہ بارش جس کا اُگایا ہوا سبز ہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے بھروہ سبز ہ سو کھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو پھروہ یا مال کیا ہوا

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٩/٣ ٥ - ٥٣٠، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٦٢/٤، ملتقطاً.

سينوسَ الظالجنَان ) - المسينوسَ الظالمين الطالعين الطالعين

وَّمَغُفِىٰ اللهِ وَمِ ضَوَانٌ وَمَا الْحَلُوةُ اللهُ فَيَالَّهُ مِنَا الْحَلُوةُ اللهُ فَيَا اللهُ فَيُورُمِ (1)

اورارشادفرما تاہے:

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَقَّوُنَ الْمُؤْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَقَّوُنَ النَّاسِ الْجُوْسَ كُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ ﴿ فَمَنْ ذُخْرِحَ عَنِ النَّاسِ وَالْدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَآ اللَّهُ نَيَآ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ لَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللِّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللْعُلَالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللْمُ الْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُوالِقُلْمُ اللْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ

(بےکار) ہوجا تا ہے اور آخرت میں سخت عذاب (بھی) ہے اور اللّٰه کی طرف سے بخشش اوراس کی رضا (بھی) اور دنیا کی زندگی تو صرف دھو کے کاسامان ہے۔

ترجید کنز العِرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہمیں تمہارے اجر پورے پورے دیئے جا کیں گئو جے آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں واخل کر دیا گیا تو وہ کا میاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے

کاسامان ہے۔

اور دنیا کی زندگی ہے دھو کہ نہ کھانے کے بارے میں ارشادفر ماتا ہے:

يَا يُهَا النَّاسُ الَّ قُوْ الرَّبُكُمُ وَاخْشَوْ ا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِنَّاعَنُ وَلَا مَوْلُودُهُو لَا يَجْزِي وَالِنَّاعِنُ وَلَا مَوْلُودُهُو جَانٍ عَنْ وَالدِهِ اللهِ حَقَّ جَانٍ عَنْ وَالدِهِ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ عَنْ وَعُدَا اللهِ حَقَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْخُرُولُ (3) بِاللهِ الْخُرُولُ (3)

ترجید کا کنو العیوفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرواوراس دن کا خوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولا دے کام ند آئے گا اور ند کوئی بچہ اپنے باپ کو پچھنع دینے والا ہوگا۔ بیشک اللّه کا وعدہ سچاہے تو دنیا کی زندگی ہرگز جمہیں دھوکا نددے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللّٰہ کے علم بردھوکے میں ندڈ الے۔

للهذامسلمانوں کوچاہئے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبد الله بن عمر دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا فرماتے ہیں کہ دسولُ الله عَنْهُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا فرماتے میراکندھا پکڑ کرفر مایا'' دنیا میں یوں رہوگویا تم مسافر ہویا راہ چلتے حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا فرماتے سے کے گفت ظرفہ درہواور جب صبح پالوتو شام کی امید نہ رکھواور اپنی تندرستی سے بیاری کے لیے

1 ..... حدید: ۲۰.

2 ....ال عمران: ١٨٥.

3 .....لقمان: ٣٣.

اطالجنان ( 175 )

مِنْ يَقَدُّتُ ٢٢﴾ ﴿ فَكَامِ

اورزندگی سے موت کے لیے پچھ تو شہ لے لو۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو بیجے اوراس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔
﴿ وَلَا یَغُوّ تَکُمُ عِلَا اللهِ الْغَوْدُونُ :اور ہرگزوہ ہڑافر بی تمہیں الله تعالیٰ کے بارے میں فریب نددے۔ ﴾ یعنی گنا ہوں پر اصرار کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر الله تعالیٰ کے عقو وکرم کے بارے میں تمہیں ہرگز فریب نددے کہ جوجا ہو می کرو،الله تعالیٰ بخشے والا ہے وہ تمہارے تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گنا ہوگاری مغفرت ہوجانا ممکن ہے گئی مغفرت کی امید پر ڈام کھانا۔ (2) ہوجانا ممکن ہے گئی مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے کی امید پر ذہر کھانا۔ (2) صدرُ الا فاصل مفتی نعیم الدین مراوآ بادی دَحَمةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ اَسَ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: '' شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر (تمہیں الله تعالیٰ کے بارے میں ہرگز فریب نددے ) کہ گنا ہوں سے مزہ اُٹھالو، الله تعالیٰ علم فرمانے والا ہے وہ در گزر کر کے گا۔ الله تعالیٰ ب شک علم والا ہے لیکن شیطان کی فریب کاری ہے کہ وہ بندوں کواس طرح تو بہ وہمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ وہ مُغْصِیت پر بُری کو کرتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ (3)

#### گنا ہوں اور امید سے متعلق مسلمانوں کا حال 🎇

فی زمانہ مسلمانوں کی عمومی حالت ہیہ ہے کہ وہ طرح کے گناہوں میں مصروف ہیں اور قرآن پاک کی آیات اور تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اُحادیث سناسنا کر سمجھانے کے باوجود بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے تائب ہوتے ہیں بلکہ بعض بے باک تو گناہ سے باز آنے کی بجائے ہی کہ گزرتے ہیں کہ ہم گناہ کررہے تو کیا ہوا، ہم الله تعالٰی کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ،الله تعالٰی بڑا بخشے والا ہے وہ ہمیں بخش دے گا اور بعض لوگ بیسوج کر گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں تو بہر لیس کے، یو نہی بعض مسلمان فرائض کی بجا آوری اور حرام و ممنوع کا موں سے بچنے میں تو انتہائی غفلت اور لا پر واہی کا شکار ہیں جبکہ مستحب کا موں کو نجات کا ذریعہ بچھ کران کے انتہائی یا بند ہیں حالانکہ فرائض مُقدّ م ہیں ۔الله تعالٰی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے ،امین ۔

سيزهِ كَاظُالْجِنَانَ 176 ( جلاءُ

❶ .....بخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا... الخ، ٢٢٣/٤، الحديث: ٦٦١٦.

<sup>2 .....</sup>تفسير ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٦٢/٤.

₃ .....خزائن العرفان، فاطر، تحت الآية :۵، ص ۸۰۸\_

# اِتَّالَشَّ يُطْنَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِذُ وَلَا عَدُوَّا السَّعِيْرِ اللَّهَ عَلُوْلُوْا السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهِ السَّعِيْرِ اللَّهُ عَلَى السَّعِيْرِ اللَّهُ عَلَى السَّعِيْرِ اللَّهُ عَلَى السَّعِيْرِ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْع

ترجدة كنزالايدمان: بے شك شيطان تمہاراد ثمن ہے تو تم بھى اسے دشمن مجھوو ہ تواپنے گروہ كواسى ليے بلاتا ہے كہ دوز خيوں ميں ہوں۔

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک شیطان تمهاراد ثمن ہے تو تم بھی اسے دشمن مجھو، وہ تواپنے گروہ کواسی لیے بلا تا ہے تا کہ وہ بھی دوز خیوں میں سے ہوجا کیں۔

### ٱڷٞڹؚؽػڡؙٞۯؙٵڮۿؠؙڡؘۮٵڳۺٙٮؚؽڰ۠ٷٵڷٙڹؚؽٵؗڡؘڹٛۏٵۊۘۘۘڡٙؠڶۅٳٳڝؖٚڸڂؾؚ ڶۿؠؙڡٞۼ۫ڣؚۯٷۜڐؙڋڴڽؚؽڒ۞

توجہ کنزالایمان: کا فروں کے لیے سخت عذاب ہےاور جوایمان لائے اورا چھے کام کئے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

.....ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٦، ٣٦٢/٤، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٦، ص ٣٦٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُ الْحِيَانَ 177 صَلَامَ الْحِيَانَ اللَّهِ مَاطُالْحِيَانَ اللَّهِ مَاطُالْحِيَانَ اللَّهِ مَا اللّ

-۳ ترجید کنز العِدفان: کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اورایمان لانے والوں اوراچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا اُتواب ہے۔

﴿ اَلَّذِينَ كُفَنُ وَاللَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهُ شيطان كَى لِي حَت عذاب ہے۔ ﴾ اس آیت میں اللَّه تعالیٰ نے شیطان كی پیروی کرنے والوں اور اس کے خالفین كا حال تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ہے، چنانچ ارشاد فر مایا كه كا فروں كے ليے جوشيطان كے گروہ میں سے ہیں ان كے كفر كے سبب شخت عذاب ہے اور وہ لوگ جوايمان لائے اور انہوں نے اچھے كام كيے اور شيطان كے فريب میں نہ آئے اور اس كی راہ پرنہ چلے ، ان كے ليے بخشش اور بڑا تواب ہے۔ (1)

اَفَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَالاً حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ \* فَكَلاَتُ لَهُ بُنَفُسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ النَّاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ۞

توجمه کنزالایمان: تو کیاوہ جس کی نگاہ میں اس کا بُرا کا م آ راستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح پہوجائے گااس لیے اللّٰه گمراہ کرتا ہے جسے جاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے تو تہماری جان ان پرحسر توں میں نہجائے اللّٰہ خوب جانتا ہے جو کچھوہ کرتے ہیں۔

ترجدة كنزالعوفان:توكياوه محض جس كيلئے اس كابراعمل خوبصورت بناديا گيا تو وہ اسے اچھا (ہی) سمجھتا ہے (كيادہ پا ہدايت يافتہ آدى جيسا ہوسكتا ہے؟) تو بيشك اللّه مگراه كرتا ہے جسے جا ہتا ہے اور راہ دكھا تا ہے جسے جا ہتا ہے، تو حسر توں كى وجہ سے ان پرتمہارى جان نہ چلى جائے۔ بيشك اللّه خوب جانتا ہے جو كچھوہ كرتے ہيں۔

﴿ أَفَكُنُ ذُيِّنَ لَكُولُو عُكِلِهِ: توكياوه خص جس كيلي اس كابرا عمل خوبصورت بناديا گيا۔ ﴾ شيطان كى بيروى اور خالفت كرنے والوں كا حال بيان كرنے بعد الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ارشا دفر ما يا كه وه خص

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٧، ٣٠./٣٥، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٧، ص٩٧٢، ملتقطاً.

تَسْيُرِصَلُطُالِحِنَانَ ( 178 ) جلدهش

جس کیلئے اس کا براعمل خوبصورت بنادیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، برے کام کواچھا سمجھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہوسکتا ہے وہ تو اس بدکار سے بدر جہا بدتر ہے جوا پنے خراب عمل کو براجا نتا ہوا ورق کوق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول: یہ آیت ابوجہل وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جوا پنے شرک و کفر جیسے نتھے افعال کوشیطان کے بہکانے اور اچھا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے اور ایک قول سہے کہ بیہ بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگوں کے قل میں نازل ہوئی جن میں خوارج و غیرہ داخل ہیں جوا پنی بدند ہیوں کوا چھا جانتے ہیں۔ (1) اور آج کل کے تمام بدند ہرب خواہ وہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَانسَّدَ ہم اور اولیاءِ عظام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِمُ کے گستاخ ہوں یا صحابہ کرام اور اہلہ ہیت دَحِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنْهُمُ کے گستاخ ہوں یا صحابہ کرام اور اہلہ ہیت دَحِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنْهُمُ کے گستاخ ہوں یا صحابہ کرام اور اہلہ ہیت دَحِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنْهُمُ کے گستاخ یا تقلید کے مشریا بحری و بیا ک نے مُحَمَّد و بین ور بدعملیوں کونیکی سمجھ کران پر فخر کرتے ہیں سب نہیں کے ذمرہ میں داخل ہیں۔ کہا ہیں والے کہا ہیں۔

#### بُر ےاعمال کوا چھاسمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا اکمیہ ہے 🥌

ہمارے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا آلمیہ ہے کہ لوگ برے اعمال کو اچھا سمجھ کرکرتے ہیں ، یو نہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کو اس طرح سجا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں ، جیسے مَر دول کے شانہ بشانہ کام کرنے کوعورت کاحق جانا جاتا ہے ، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھو منے کوفیشن خیال کیا جاتا ہے ، اجنبی مَر دول سے بِ تَکُلُّف ہوکر با تیں کرنے اوران سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے ، مُر دول کے داڑھی منڈ انے کو چہرے کاحسن شار کیا جاتا ہے ، موسیقی کوروح کی غذا سمجھا جاتا ہے ، اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے ، امین ۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهُو يَ مَنْ يَّشَاءُ : تو بيشك الله مراه كرتا ہے جے جاہتا ہے اور راه دکھاتا ہے جے جاہتا ہے۔ کی بینی اے حبیب اصلی الله تعالی جے جاہتا ہے اور جے جاہتا ہے راه کو الله تعالی حصوباہتا ہے اور جے جاہتا ہے راه دکھاتا ہے ، الہذا غمول كی وجہ ہے ان پر آپ كی جان نہ چلی جائے كه افسوس وه ايمان نه لائے اور حق كو قبول كرنے ہے محروم رہے۔ مراديد كم آپ اُن كے تفراور ہلاكت كاغم نه فرمائيں، بينك الله تعالی خوب جانتا ہے جو پچھوه كرتے ہیں، الله تعالی انہيں ان كے اعمال كى سزاد ہے گا۔ (2) اس طرح كى آيات ہے يہ جھی معلوم ہوا كم بَلِنْ كی تبلیغ كا اثر ظاہر نہ الله تعالی انہيں ان كے اعمال كى سزاد ہے گا۔ (2) اس طرح كى آيات ہے يہ جھی معلوم ہوا كم بَلِنْ كی تبلیغ كا اثر ظاہر نہ

ينومَاطُالجِنَانَ 179 جدرهشم

**<sup>1</sup>**.....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٨، ص٩٧٢، حازن، فاطر، تحت الآية: ٨، ٣٠/٣، ٥٣٠، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، فاطر، تحت الآية: ٨، ٣٠/٣٥، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٨، ص٢٦٤، ملتقطاً.

ہور ہا ہوتواہے بہت زیادہ غم زدہ نہیں ہونا جا ہیے،اللّٰہ تعالیٰ کی رضااور ثواب پرنظر رکھنی جا ہیے۔

# وَاللّٰهُ الَّذِي َ اَنُهُ الرِّيحَ فَتُثِيدُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَهِ مَيّتٍ وَاللّٰهُ النُّهُ وَيَ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيَهُا اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُواللّٰ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَيُعْلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَيُعْلِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَيُعْلِمُ وَيَهُا اللّٰهُ وَيُواللّٰ اللّٰهُ وَيُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُواللّٰ اللّٰهُ وَيُعْلِمُ وَيَعَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُعْلَمُ وَيَعَالِمُ اللّٰ اللّٰهُ وَيُعْلَمُ وَيَعَالّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَيُعْلَمُ وَيَعَالّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ترجمه کنزالایمان:اوراللّه ہے جس نے بھیجیں ہوا ئیں کہ بادل اُبھارتی ہیں پھر ہم اُسے کسی مُر دہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اُس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مرے بیچھے یو نہی حشر میں اٹھنا ہے۔

ترجید کنزُالعِدفاک: اور اللّٰه ہی ہے جس نے ہوا ئیں بھیجیں تو وہ ہوا ئیں بادل کو ابھارتی ہیں پھرہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سب ہم زمین کواس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یونہی حشر میں اٹھنا ہے۔

﴿ وَاللّهُ الّذِي آئي اَسْكَ الرّائِح : اور الله ہی ہے جس نے ہوا ئیں بھیجیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے بنجر زمین کو سرسبز وشاداب کرنے سے مُر دوں کواٹھائے جانے پر استدلال فر مایا ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ اللّه تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوا ئیں بھیجیں تو وہ ہوا ئیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے سی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبز ہ اور کھیتی نہیں اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہوگئی ہے تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو سبب ہم زمین کو اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے بعد زندہ فر ماتے ہیں اور اس کو سرسبز وشاداب کردیتے ہیں ، اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے اور جس طرح ہم خشک زمین کوسر سبز وشاداب کرتے ہیں اس طرح حشر میں مُر دوں کواٹھا ئیں گے۔ (1)

حضور سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَالَيْكَ حَالَى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَعُ حَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَعُ وَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَعُ وَكُنُ لَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَعُ وَحَسَّلَ مِل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

**1**.....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٩، ٣٢٢/٧، ملخصاً.

(تَفَسيٰرهِمَ اطُالِجِمَانَ)ۗ

ايياد يكها ہے۔حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِي فرمايا'' ايسے ہى الله تعالى مُر دوں كوزنده كرے گا اور مخلوق ميں بياس كى نشانى ہے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قیاس برق ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اِس عالَم کے حالات پراُس عالَم کے حالات کو قیاس کرنے کا تکم فرمایا۔

مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَبِيعًا ﴿ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُمُ وَنَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَا بُ شَدِيْكُ وَمَكُمُ أُولِلِكَ هُوَيَبُوْمُ ﴿

توجدة كنزالايمان: جيعزت كى جاه ہوتو عزت توسب الله كے ہاتھ ہےاً سى كى طرف چڑھتاہے يا كيزه كلام اور جو نيك كام ہے دہ اُسے بلند كرتا ہے اور وہ جو بُرے داؤل كرتے ہيں اُن كے ليے خت عذاب ہے اور اُنہيں كا مكر بر باد ہوگا۔

توجہہ کنٹوالعیوفان: جوعزت کا طلب گار ہوتو ساری عزت اللّٰہ ہی کے پاس ہے۔ پا کیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ﷺ ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو برے مکر وفریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر وفریب برباد ہوگا۔

❶.....مستدرك، كتاب الاهوال، انّ الله حرّم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، ٥٧٦/٥، الحديث: ٥٨٧٦.

اسسالنساء: ۹ ۳۹.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ جَلَاحْتُ

تو یہاں آیت میں الله تعالی نے واضح فرمادیا کہ دنیااور آخرت میں صرف وہی عزت کامالک ہے، جے چاہے عزت دے، اہذا جوعزت کا طلب گار ہووہ الله تعالی سے عزت طلب کرے کیونکہ ہر چیزاس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ (1) ﴿ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْسَکِلِمُ الطَّیِّتِ نِی کِیزہ کلام اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ ﴿ یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے کل سے کہ بنتی ایم ہوتا ہے۔ ﴿ اِلْیَدُ یَا کِیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے کل سے کہ بنتی ایم ہوتا ہے۔ ﴿ اِلْیَدُ یَا کُینُ اللّٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

#### پاکیزه کلمات سے کیا مراد ہے؟

پاکیزہ کلام سے مراد کلم توحید میں ختمیداور تکبیروغیرہ ہیں جسیا کہ امام حاکم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی مُستدرک میں اورامام بیہ قی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی شعب الایمان میں ذکر کردہ روایت میں ہے۔(3)

اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا نَے کلمهُ طیب کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ذکر ہے اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مرادلی ہے۔ (4) اور اسی میں نیکی کی دعوت کیلئے ادا کئے جانے والے کلمات بھی داخل ہیں۔

﴿ وَالْعَبَلُ الصَّا يَرْفَعُهُ : اور نَيَكُمُل كوه وبلندكرتا ہے۔ ﴾ نيك كام سے مرادوة عمل اور عبادت ہے جوا خلاص سے مواور آيت ہے اس حصے كا ايك معنى يہ ہے كہ كلمهُ طيب على وبلندكرتا ہے كيونكہ تو حيداور ايمان كے بغير عمل مقبول نہيں۔ دوسرامعنى يہ ہے كہ نيك عمل كو الله تعالى رفعتِ قبول عطافر ما تا ہے۔ تيسرامعنى يہ ہے كہ نيك عمل كرنے والے كامر تبه بلندكرتے ہيں تو جوعزت جا ہے اس پرلازم ہے كہ نيك عمل كرے۔ (5)

#### عمل کرنے سے پہلے اس پرغور کرلیا جائے

حضرت ما لك بن سعد دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ عِلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

- 1 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٧٧٣-٩٧٣.
  - 2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٩٧٣.
- الحديث: ٢٠٤٢، شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان
   الخ، فصل في ادامة ذكر الله عزوجل، ٤٣٤/١ الحديث: ٢٠٥.
  - الستفسير طبرى، فاطر، تحت الآية: ١٠، ٩/١٠، ٣٩ ٣٩، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٠، ٢٢٤/٧، ملتقطاً.
    - 5 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٩٧٣.

نَسينِصِرَاطُالْجِنَانَ 182 حلافً

پڑمل کرتا ہے جبکہ دیگر فرائض کواس نے ضائع کر دیا تو شیطان اسے اس ایک فرض کے بارے میں لگا تارامیدیں دلاتا رہتا ہے اوراس کے لئے وہ عمل مُڑی تُن کرتار ہتا ہے بیہاں تک کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھا، للبذاتم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور کر لوکہ تم اس عمل کے ذریعے کیا چاہتے ہو، اگر وہ عمل خالص اللّه تعالیٰ کے لئے ہوتو اسے کرلو اور اگر کسی اور کے لئے ہوتو اپنے نفس کو مشقت میں مت ڈالوکہ تہیں اس سے پھی بیں ملے گا کیونکہ اللّه تعالیٰ وہی عمل قبول فرما تا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے۔ اللّه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

الَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ترجبه الْكَنُو العِرفان: يا كَيْره كلام اس كَ طرف بلند موتا ب يَـرْفَعُهُ الْكِلُمُ الصَّالِحُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَالَّذِينَ يَهُكُنُ وَنَ السَّيِّاتِ : اوروه لوگ جوہرے مروفریب کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں مرکز نے والوں سے مراد وه قریش ہیں جنہوں نے دارُ النَّدُ وَه میں جَعْ ہوکر نِی کریم صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں قید کرنے ، آل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورہ کئے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اُنفال کی آیت نمبر 130 کی تفییر میں ہو چکا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ وہ لوگ جوہرے مکر وفریب خلاصہ بیہ کہ وہ لوگ جوہرے مکر وفریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیاو آخرت میں سخت عذاب ہے اور ان کا مکر وفریب بر با دہوگا اور وہ اپنے فریب میں کا میاب نہ ہوں گے۔ چنا نچا ایسا ہی ہوا، حضور سیّد المرسَلین صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَمَالُوں کے گئے اور مکہ میں قید بھی ہوئے ، آل بھی کئے گئے اور مکہ مرمہ سے نکا لے بھی گئے۔ (2)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُواجًا وَمَاتَحْمِلُ مِن أَن ثُمَ وَلَا يَعَمَّرُ مِن أَن ثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَبَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِن عُمُرِ وَ إِلَّا فِي كِتْبِ لِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُ (١) مِن عُمُرٍ وَ إِلَّا فِي كِتْبِ لِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُ (١)

1 .....در منثور، فاطر، تحت الآية: ١٠، ٩/٧-١٠.

2 ....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٠ ، ٣٢٦/٧.

يزصَ اطْالِحِدَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

توجہہ کنزالایہ ان: اور اللّٰہ نے تہمیں بنایامٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر تہمیں کیا جوڑ ہے جوڑ ہے اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہوہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس بڑی عمر والے کوعمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے سیسب ایک کتاب میں ہے بے شک بیداللّٰہ کوآسان ہے۔

توجید کنٹالعیوفان: اور اللّٰہ نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھر تمہیں جوڑ ہے جوڑ ہے کیا اور کوئی مادہ اللّٰہ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچے جنتی ہے اور جس بڑی عمر والے وعمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے ۔ ایسب ایک کتاب میں ہے بیشک بید اللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

وَاللّهُ حَلَقَكُمْ مِنْ ثُواْ بِ: اوراللّه نِ عَهِي سِيابٍ ﴾ اس آیت پس الله تعالی نے پہلے پی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللّه تعالی نے تہاری اصل حضرت آ دم علیہ الصّله فَوَ السّدَه کو کُئی ہے بنایا، پھران کی نسل کو پانی کی بوند ہے بنایا، پھران کی نسل کو پانی کی بوند ہے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند ہے بہلے بلکہ پھر تہمیں مردو عورت دو جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمالِ علم کا ذکر فر مایا کہ اللّه تعالی رحم میں ہر بچے کی تخلیق ہے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبر دار ہے۔ پھرا ہے اراد ہے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ جس بڑی عمروا لے کو عمر وی جائے ، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللّه تعالیٰ بی قادر، دی جائے ہے کہ اوراراد ہے کہ بین کو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ (1) عالم اوراراد ہے والا ہے اور بتوں میں قدرت علم اورارادہ کچھ بھی نہیں تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ (1) مٹی ہے کہ مان کو بنا نا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ ووسرااحمال یہ ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور پچے جفنے کے حالات ہے خبر وار ہونا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ تیسرااحمال یہ ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم عمرد ینا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ کہ بینک عمل اور عمر کو کھود ینا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے کہ بینک عمل اور عمر کو کھود ینا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے کہ بینک عمل اور عمر کو کھود ینا اللّه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے (اور حقیقاً ساری بی چیز یں اللّه تعالیٰ کیلئے آ سان ہیں۔) (19

#### وَمَايَسْتَوِى الْبَحْرِنِ للهِ فَاعَذُبُ فُرَاتُ سَايِغُ شَرَابُهُ وَهُ نَامِلُحُ

السقرطبي، فاطر، تحت الآية: ١١، ٢٤٣/٧، الجزء الرابع عشر، تفسير كبير، فاطر، تحت الآية: ١١، ٢٢٧/٩، ملتقطاً.

2.....تفسير كبير، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٢٢٧/٩، خازن، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٣١/٣٥، ملتقطاً.

مَاطًالْجِنَانَ 184 حِلَاهُمُّمَّ

#### أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُون لَحُمَّاطُ رِيَّاوَ تَسْتَخُرِجُون حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَذْمُون مَا نَعْمُون مِن الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشَكُّرُونَ 🕾

ترجمة تنزالايمان: اور دونوں سمندرا يك سے نہيں يہ ميٹھا ہے خوب ميٹھا پانی خوشگواراور يہ کھاری ہے تلخ اور ہرا يک ميں سے تم کھاتے ہوتازہ گوشت اور زکا لئے ہو پہننے کا ایک گہنا اور تو کشتیوں کواس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں تا کہ تم اس کا فضل تلاش کرواور کسی طرح حق مانو۔

ترجید کانزُالعِدفان: اور دونوں سمندر برابزنہیں ، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے اس کا پانی خوشگوار ہے اور بید (دوسرا) نمکین بہت کی میٹ کے کر داہے اور ہرایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہوا دروہ زیور نکا لتے ہو جسے تم پہنتے ہوا ورتو کشتیوں کو اس میں پانی کو کی چیرتے ہوئے و کیھے گاتا کہ تم اس کافضل تلاش کرواور تا کہ تم شکرا داکر د۔

﴿ وَمَا اَيَسْتُوَى الْبَحُونِ : اوردونوں سمندر برابر نہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے مومن اور کا فر کے بارے میں ایک مثال بیان فر مائی ہے، اس کا خلاصہ بیہ کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں اگر چہ یکساں ہیں لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں کیونکہ پانی سے جواصل مقصود ہے اس میں بی مختلف ہیں، اسی طرح مومن اور کا فرانسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں اگر چہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں کیساں ہوں کیونکہ بیدونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں اور وہ عظیم خاصیت بیہ کہ مومن ابنی اصل فطرت بعنی اسلام پرقائم ہے جبکہ کا فراس پرقائم نہیں۔ (1)

پانی پیتے وفت کی ایک دعا

حضرت الوجعفر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جب ياني يبيت تو فرمات:

آ.....بيضاوي، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٤/٤، ١٤، ملخصاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

جلدهشتم

"اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَهٔ عَذُبًا فُرَاتًا بِرَحُمَتِهِ وَ لَمُ يَجُعَلُهُ مَالِحًا اُجَاجًا بِذُنُو بِنَا" ثَمَام تَعْ لِفِيسِ اللَّه تعالى كَ لَتَ بِين جس نے اس پانی کواپنی رحمت سے میٹھا خوب میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے ممکین بہت کڑوانہیں بنایا۔(1) (حدیث میں گناموں کا تذکرہ ہماری تعلیم کیلئے ہے۔)

نوٹ: کھاری اور میٹھے سمندروں کا ذکر سور و فرقان کی آیت نمبر 53 میں بھی گزر چکا ہے۔

﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَدِيًّا: اور ہرائیک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مجھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہواور ہم نشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہواور ہم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے بانی کو چیرتے ہوئے درکھو گے اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، تہارے لئے سمندر کی یہ خیر اس لئے ہے تا کہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللّٰہ تعالیٰ کافضل تلاش کر واور تا کہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ (2)

یادرہے کہ زیورا گرچہ ورتیں پہنتی ہیں لیکن چونکہ مُر دوں کے لئے پہنتی ہیں اس کئے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسلم رہے کہ مردکوموتی وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہواور سونا چاندی پہننا مَر دوں کیلئے مُطْلَقاً حرام ہے، البتہ ساڑھے چار ماشے سے کم وزن کی ایک تکینے والی چاندی کی انگوشی مرد پہن سکتا ہے۔

نوٹ: اس آیت کی مزید تفصیل سورہ محل کی آیت نمبر 14 میں گزر چکی ہے۔

يُولِجُ النَّيْلُ فِ النَّهَامِ وَيُولِجُ النَّهَامَ فِ النَّيْلِ وَسَخَّمَ الشَّبُسَ وَالْقَمَّ مُّ كُلُّ يَجْرِى لِا جَلِ مُّسَمَّى لَا ذَلِكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْمُلُكُ لَّ وَالْإِن الْمُ اللَّهُ مَا يَمُلِكُ وَنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ وَظُمِيدٍ شَ

ترجمه كنزالايمان: رات لا تا ہے دن كے حصه ميں اور دن لا تا ہے رات كے حصه ميں اوراُس نے كام ميں لگائے سورج

❶ .....شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٤/٥١، الحديث: ٤٤٧٩.

2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٢، ص٤٧٤، خازن، فاطر، تحت الآية: ١٢، ٣٢/٣، ملتقطاً.

لظَّالْجِنَانَ ( 186 ) ( جلافشہ

اور چاند ہرایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے ہیہ ہاللّٰہ تمہار ارباُسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سواجنہیں تم پوجتے ہو دانۂ خرما کے تھلکے تک کے مالک نہیں۔

ترجیه کنؤالعِرفان: وه رات کودن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں داخل کر دیتا ہے اور سورج اور چاند کواس نے کام میں لگا دیا۔ ہرایک مقرره میعاد تک چلتا ہے یہی الله تمہار ارب ہے، اس کی بادشاہی ہے اور اس کے سواجنہیں تم پوجتے ہووہ مجور کے چھکنے کے (بھی) ما لک نہیں ہیں۔

﴿ يُوْلِجُ النَّيْلُ فِي النَّهَامِ : وورات كودن ميں واخل كرديتا ہے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ اللّٰه تعالى رات كے يجھ حےكوكسى موسم ميں دن ميں واخل كرديتا ہے و دن بڑھ جاتا ہے اور دن كے يجھ حےكوكسى موسم ميں رات ميں واخل كرديتا ہے تو رات بڑھ جاتى ہے تو رات بڑھ جاتى ہے اور گھنے والا نو گھنے كا رہ جاتى ہے ہوائى ہے ۔ اور اللّٰه تعالى نے سورج اور چا ندكوكام ميں لگا ديا، ان ميں سے ہرايك مقررہ ميعاديعنى روز قيامت تك چلتا رہے كا كہ جب قيامت آ جائے گي تو ان كا چلنامو تو ف ہوجائے گا اور پہنظام باتى ندر ہے گا۔ يہى اللّٰه تعالى تمهارارب ہے جومعبود ہونے ، رب اور مالك ہونے كے تمام أوصاف كا جامع ہے تو تم اسے پہچانو، اس كى وحداثيت كا اقرار كرو اور اللّٰه تعالى كى بجائے جن بتوں كوتم بوجے ہوان كى ہے ہی كا حال ہے ہے كہ وہ مجود كے وہ مقدار بھى تمہيں نفح نہيں پہنچا سے ۔ (1)

نوٹ:رات کودن میں داخل کرنے کی تفسیر سور ہ آل عمران ، آیت نمبر 27 اور سورج جاند کو مُسَرَّ کرنے کی تفسیر سور ہُ رعد آیت نمبر 2 اور سور ہُ ابرا ہیم آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکی ہے۔

اِنْ تَدُّعُوهُمُ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُوا مَااسْتَجَابُوالَكُمُ الْمُ وَلَوْسَمِعُوا مَااسْتَجَابُوالَكُمُ وَلَوْسَمِعُوا مَالْسَجَابُوالَكُمُ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿

البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٣، ٣٣٢/٧، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٣، ص٤٧٤، ملتقطاً.

( جللاهشتم

87 )---

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

توجههٔ تعنوالاییهان: تم انهیں بکاروتو وہ تمہاری بکارنہ نیس اور بالفرض سن بھی لیس تو تمہاری حاجت روانہ کرسکیس اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گااس بتانے والے کی طرح۔

توجہہ کینڈالعِرفان: اگرتم ان سے دعا کروتو وہ تمہاری دعانہیں سنیں گےاورا گر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گےاور باخبر (خدا) کی طرح کجھے کوئی نہ بتائے گا۔

﴿ إِنْ تَكُ عُوهُمُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ : اگرتم ان سے دعا کروتو وہ تمہاری دعانہیں سنیں گے۔ ﴿ كفار بتوں كا قرب حاصل کرنے ، ان كی طرف د يکھنے اور ان كے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے كوعزت كا ذريع بجھتے تھے۔ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے كفار كے اس نظر بے كار دكرتے ہوئے فرمایا كہ جن بتوں كی تم عبادت كرتے ہوا گرتم ان سے دعا كروتو وہ تمہارى دعا سننے كی صلاحیت نہیں رکھتے كيونكہ وہ بے جان تَما دات ہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیس تو وہ تمہارى دعا قبول نہیں كرسكتے كيونكہ وہ اصلاً قدرت اور اختيار نہيں رکھتے اور قيامت كے دن وہ بت تمہارے شرك سے انكار كردیں گے اور بیزارى كا اظہار كرتے ہوئے كہیں گے كہتم ہمیں نہ پوجتے تھے اور اے بندے! دنیا و آخرت كے احوال اور بت پرستی كے انجام كی جیسی خبر اللّٰه تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سكتا۔ (۱)

#### نَا يُهَاالنَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَى آءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ @

ترجیدهٔ کنوُالعِدفان: اےلوگو!تم سب اللّٰہ کے محتاج ہواور اللّٰہ ہی بے نیاز ،تمام خوبیوں والا ہے۔

1 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٤ ١، ٧ /٣٣٢-٣٣٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٤، ص٩٧٥، جلالين، فاطر، تحت الآية: ١٤، ص٣٦٥، ملتقطاً.

سَيْوِ مَالِطًا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ 188 ﴾ حدده

اوراسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت کامعنی ہے ہے کہ اے لوگو! مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل کہ وعیال، مال اور تمام اُمور میں اللّٰه تعالیٰ کے فضل واحسان کے حاجت مند ہو، تہہیں بلکہ جھیکنے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللّٰه تعالیٰ سے بھی کہ مقدار میں اللّٰه تعالیٰ سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں اور وہی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں اور وہی مخلوق ہے۔ (1)

حضرت ذُوالتُّون مصرى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَے فر ما يا كَهُمُّلُوقَ ہردم اور ہر لحظہ اللَّه تعالىٰ كَ فِتَاحَ ہے اور كيوں نہ ہوگى كہان كى مستى اوران كى بقاسب اس كے كرم ہے ہى توہے۔(2)

#### اِنُ يَّشَا يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ ١٠

و ترجمة كنزالايمان: وه حيائة تتمهيس لے جائے اورنئ مخلوق لے آئے۔اوريه الله بر كھ دشوار نہيں۔

﴾ ترجیدة کنزالعوفان: اگروه حیاہے توتمہیں لے جائے اورنئ مخلوق لے آئے۔اوریہ اللّٰہ پر کچھ دشوارنہیں۔

﴿ إِنْ يَتَمَا أَيْنُ هِبُكُمُ : الرّوه عِلِي جِوْتَمْهِيں لے جائے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ اب لوگو! اگر تمہار ارب عَدِّورَ جَلَّ عِلَيْ جَهِيں ہلاك كردے كيونكہ اسى نے تمہيں پيدا كيا ہے اور وہ تم ہے بے نياز ہے اور تمہارى بجائے نئ مخلوق لے آئے جوفر ما نبر دار ہو، اللّٰه تعالىٰ كے احكامات كى پيروى كرنے والى ہواور جن چيزوں سے اللّٰه تعالىٰ بريجھ دشوار نبيس نے منع فر مايا ہے ان سے رك جانے والى ہواور (يا در كھوكہ) تمہيں ہلاك كرك نئ مخلوق لے آنا اللّٰه تعالىٰ بريجھ دشوار نبيس بلكہ يہ اس كے لئے بہت آسان ہے، تو اے لوگو! اللّٰه تعالىٰ سے ڈرواور اس كی فر ما نبر دارى كرواس سے پہلے كہ تمہار ارب عَرْوَجَلُ مَنہيں ہلاك كرو اس سے بہلے كہ تمہار ارب عَرْوَجَلُ مَنہيں ہلاك كرو ہے۔ (3)

#### وَلاتَزِمُ وَاذِمَةٌ وِزْمَ أُخُرِى ﴿ وَإِنْ تَنْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّى حِمْلِهَا لا

- السسساوى، فاطر، تحت الآية: ١٥، ١٦٩٢٥، حازن، فاطر، تحت الآية: ١٥، ٣٢/٣٥، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٥١، ص٩٧٥.
  - 3 .....تفسير طبرى، فاطر، تحت الآية: ٦١-١٧، ١٠/٥٠ .

سيزصَ لِطُ الْجِنَانَ ( 189 ) حلامُ

### يُحْمَلُ مِنْ هُ ثَنِي عَوْ لَوْ كَانَ ذَاقُ أَلِى ﴿ إِنَّمَا تُنْذِي الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلَوٰ لَا وَمَنْ تَزَكُّ فَا تَمَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ تَزَكُّ فَا لِنَهِ الْمَصِيْرُ ﴿ وَمَنْ تَزَكُّ فَا لِنَهِ الْمَصِيْرُ ﴿ وَلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿ وَلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿ وَلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿ وَلَا اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿ وَلَا اللهِ الْمُعِلَدُ اللهِ الْمُعَالِدُ اللهِ الْمُعَالِدُ وَالْمُ اللهِ الْمُعَالِدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ وَالنَّالُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: اوركوئى بوجھ أشانے والى جان دوسرى كا بوجھ نہ أشائے گى اور اگركوئى بوجھ والى اپنا بوجھ بٹانے كو كسى كو بلائے تواس كے بوجھ ميں سےكوئى كچھ نہ أشائے گا اگر چة قريب رشته دار ہوائے مجبوب تمہارا ڈرسنانا توانہيں كو كام ديتا ہے جو بے ديكھے اپنے رب سے ڈرتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو تھر اہوا تو اپنے ہى بھلے كو تھر اہوا اور اللّه ہى كى طرف پھرنا ہے۔

توجید کا کنو العیرفان: اور کوئی بو جھاٹھانے والی جان دوسرے کا بو جھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بو جھ والی جان اپنے بو جھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بو جھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اگر چیقر بی رشتہ دار ہو۔ (اے نی!) تم انہی لوگوں کوڈراتے ہوجو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بیشک اس نے اپنی ذات کے لئے ہی یا کیزگی اختیار کی اور اللّٰہ ہی کی طرف بھرنا ہے۔

﴿ وَلاَ تَزِنُ وَاذِ مَ الْحَرِى: اوركوئى بوجها تھانے والى جان دوسرے كابوجه خدا تھائے گا۔ ﴾ آيت كاس جھے كامعنى بيہ كہ قيامت كے دن ہرا يك جان پراسى كے گنا ہوں كابوجه ہوگا جوائس نے كئے ہيں اوركوئى جان كى دوسرے كامعنى بيہ كہ قيامت كے دن ہرا يك جان پراسى كے گنا ہوں كابوجه ہوگا جوائس نہ يکڑى جائے گى البتہ جو گمراہ كرنے والے ہيں ان كے گمراہ كرنے سے جولوگ گمراہ ہوئے ان كى تمام گمراہ يوں كابوجهان گمراہ بول بربھى ہوگا اوراُن گمراہ كرنے والوں بربھى ، جيسا كہ قرآن كريم ہيں ارشاد ہوا:

وَلِيَحْمِكُنَّ اَ ثُقَالَهُمْ وَ اَ ثُقَالَهُمْ وَ اَ ثُقَالَهُمْ وَ اَ ثُقَالَهُمْ وَ اَ ثُقَالَهُمْ اَ ثُقَالِهِمْ (1)
اورایخ بوجوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھا کیں گے۔

....عنكبوت:١٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

جلدهشتم

190

#### اور درحقیقت بیان کی این کمائی ہے دوسرے کی نہیں۔(1)

حضرت عمروبن احوص دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين 'مين في جمة الوداع كموقع برحضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُولُ سِي فَر مات موئ سناك "" سناك " سناك إنسان ك جرم كاوبال اسى يرب سن الو! انسان ك جرم كاوبال نهاس کی اولا دیرہے اور نہاس کے باپ پر ہے۔ <sup>(2)</sup>

نوٹ:اس آیت کی مزید تفسیر سور ۂ انعام ،آیت نمبر **64 ا**ور سور ۂ بنی اسرائیل آیت نمبر **15** کے تحت ملاحظہ فرمائيں۔

﴿ وَإِنْ تَنْ عُمْثُقَلَةٌ إِلَّى حِبْلِهَا: اورا كركوني بوجهوالى جان است بوجه كى طرف كسى كوبلائ كى - 4 آيت كاس مص کامعنی ہیہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گارشخص کسی دوسر یشخص کو بلائے گا تا کہ وہ اس کے گناہوں کا پچھ ہو جھ اییخ سرلے لےتو دوسرا شخص اس کے گنا ہوں میں سے کچھ بھی ایپنے سرنہ لے گا اگر چہدوسرا شخص بلانے والے کا قریبی رشته دارجیسے بیٹایا باپ ہو۔<sup>(3)</sup>

#### قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کا حال 🎇

قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کی حالت بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: ترجدة كنز العِرفان: الردن آدى ايخ بهائى سے بھاگ گا۔اوراینی ماں اوراینے باپ۔اوراینی بیوی اوراینے بیٹوں ہے۔ان میں سے ہرایک کواس دن ایک الیی فکر ہوگی جو اسے ( دوسروں ہے )لا پر واہ کر دے گی۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيْهِ شُّ وَأُمِّهِ وَإَبِيْهِ شُ وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيْهِ أَ لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُمْ يَوْمَينٍ شَانُ تَعْنبُهُ (4)

اورارشادفرما تاہے:

#### يَا يُهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَا لَكُمُ وَاخْشُوْا يَوْمًا

ترجية كنزُ العِرفان: الله والسين ربسة رواوراس

- 🚹 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٨، ص ٩٧٥-٩٧٦، ملخصاً.
- 2 .....ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء دماؤ کم واموالکم علیکم حرام، ۲۰/۶، الحدیث: ۲۱۶۶.
  - 3 ..... صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٨، ١٦٩٣/٥.
    - ....عبس:٤٤ ٣٧\_٣٧.



دن كاخوف كروجس ميس كوئى باپ اپنى اولاد كے كام ندآئے گااورنه کوئی بچه اینے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ لَّا يَجْزِي وَالِدَّ عَنَ وَّلْدِهٖ وَلا مَوْلُودٌهُو جَانٍ عَنْ قَالِدِ فِشَيًّا (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرماتے ہیں که ' (قیامت کے دن) ماں باب بیٹے کولیٹیں گے اور کہیں گے''اے ہمارے بیٹے!ہمارے کچھ گناہ اٹھالے۔ تووہ کہے گا کہ بیرمیرے لئے ممکن نہیں،میراا پنابوجھ کیا کم ہے۔ (2) جب قریبی ترین رشته دارون کا قیامت کے دن پیرحال ہوگا توان کی خاطر گناہ کرنا اور الله تعالیٰ کی نافر مانی میں مبتلا ہونا کس قدر نا دانی اور حماقت کا کام ہے۔

﴿ إِنَّمَا تُنْذِيمُ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَ بَّهُمْ بِالْغَيْبِ: (اےنی!)تم انہی لوگوں کوڈراتے ہوجوبغیرد کھے این ربسے ڈرتے ہیں۔ کہ بعنی آپ کا (اللّٰہ تعالٰی کے غضب ہے ) ڈرا ناصرف ان ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھےا پینے رب عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرتے ہیں اور اپنے وقت میں نماز قائم رکھتے ہیں اور جس نے یا کیزگی اختیار کی یعنی بدیوں سے بچااور نیک عمل کئے تو بیشک اس نے اپنی ذات کے لئے ہی یا کیزگی اختیار کی کہاس نیکی کا نفع وہی یائے گااور اللّٰہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پھرناہے۔(3)

#### وَمَايَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ فَ وَلَا الظُّلُلْتُ وَلَا النُّوسُ فَ لَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُونُ ٣

🧗 ترجیههٔ کنزالاییهان: اور برابزمبیس اندهااورانکهیارا \_اورنها ندهیریاں اوراُ جالا \_اورنه ساریاورنه تیز دهوپ \_

ترجیه کنزُالعِدفان: اوراندهااورد کیضے والا برابزنہیں۔اور نہاندھیرےاوراجالا۔اور نہ سابیاور تیز دھوپ۔

القمان:٣٣.

2 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ١٨، ٣٣/٣٥.

3 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ١٨، ٥٣٣/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٨، ص٩٧٦، صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٨،

٥/٤ ٢٦، ملتقطاً.

﴿ وَمَالِيَسْتَوِى: اور برابزميں \_ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے كافراور مومن كى ذات ميں فرق بتايا كە كافراييا ہے جيسے أ اندھااور مومن اييا ہے جيسے د يكھنے والا اور بيدونوں برابز ہيں \_ بعض مفسرين نے اس آيت كے بيم عنى بيان كئے ہيں كه جابل اور عالم برابز ہيں \_ (1)

﴿ وَلَا الطُّلُلْتُ : اور نداندهیرے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے کا فراور مومن کے اوصاف میں فرق بیان فر مایا که کفرایسے ہیں جیسے اندھیرے اور ایمان ایباہے جیسے اجالا ، اور بیدونوں برابرنہیں۔(2)

﴿ وَلَا الظِّلُّ: اور نه سامید ﴾ اس آیت میں اللّه تعالی نے قیامت کے دن کا فراور مومن کے مکان میں فرق بیان فر مایا کہ مومن کا مکان جنت ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور بید دونوں برابرنہیں بعض مفسرین نے فر مایا کہ سامیہ ہے مرادی اور تیز دھوپ سے مرادیا طل ہے۔ (3)

#### وَمَايَسْتَوِى الْآخِياءُ وَلَا الْآمُواتُ ﴿ إِنَّ اللهَ يُسْبِعُ مَنْ بَيْسًاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْبِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوبِ ﴿ إِنْ اَنْتَ إِلَّا نَانِيرٌ ﴿

توجههٔ کنزالایمان :اور برابرنهیس زندےاور مُردے بےشک اللّٰه سنا تا ہے جسے حیا ہےاور تم نہیں سنانے والے اُنہیں ج جوقبروں میں پڑے ہیں ہم تو یہی ڈرسنانے والے ہو۔

ترجیه کنزالعیوفان: اور زندہ اور مردے برابرنہیں۔ بیشک اللّٰہ سنا تا ہے جسے جا ہتا ہے اورتم اُنہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تم تو یہی ڈرسنانے والے ہو۔

﴿ وَمَالِيسْتَوِى الْآحْيَاءُ وَلَا الْآمُواتُ: اورزندہ اور مردے برابر نہیں۔ ﴾ اس آیت میں زندوں سے مرادمونین یا علماء ہیں اور مُر دوں سے کفاریا جابل لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں فر مایا کہ یہ دونوں برابر نہیں۔اس کے بعدار شاد

- السبجلالين مع صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٩، ٥/٤ ١٩، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٩، ص٩٧٦، ملتقطاً.
  - 2 .....جلالين مع صاوي، فاطر، تحت الآية: ٢٠، ٥/٤ ١٩، ملخصاً.
- ١٦٩٤/١٠، ص٩٧٦، مع صاوى، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٥/٤٩، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢١، ص٩٧٦، ملتقطاً.

سَيْرِهِ مَاظًا لَجِنَانَ ﴾ ﴿ 193 ﴾ ﴿ جَلَاهِ اللَّهِ مَاظًا لَجِنَانَ ﴾ ﴿ جَلَاهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ً فرمایا که' بینک اللّه سنا تا ہے جسے جاہتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ جس کی مدایت منظور ہوا سے اللّه تعالیٰ ایمان کی توفیق عطافر ما تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوْمِ: اورتم انہیں سانے والے نہیں جوقبروں میں پڑے ہیں۔ ﴾ آیت کے اس ھے میں کفارکومُر دوں سے تشبید دی گئی کہ جس طرح مردے تن ہوئی بات سے نفع نہیں اُٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بدانجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت وضیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

یادرہے کہ اس آیت سے مُر دول کے نہ سننے پر اِستدلال کرنا سی خی نہیں ہے کیونکہ آیت میں قبر والول سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے اور سننے سے مرادوہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مُرُحَّب ہو، اور جہال تک مُر دول کے سننے کا تعلق ہے توبیک شیراً حادیث سے ثابت ہے۔

نوٹ:اس مسئلے کی تفصیل سورہ کمل کی آیت نمبر 80 میں گزر چکی ہے۔

﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيدُ وَسَلَمْ آبِ كَي دُمدارى وَ الْحَارِي وَمَدارى وَمَدارى وَمَدارى وَمَدارى وَمَدارى مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ آبِ كَي دُمدارى مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ آبِ كَي فَصِحَتُول بِرَغُور كرے اور قبول كرنے صرف تبليغ كردينا اور الله تعالى كے عذاب سے دُرادينا ہے ، اب اگر سننے والا آپ كي فيحت سے كوئى فائدہ نہ اٹھائے كے لئے سنة و نفع پائے گا اور اگروہ كفر برقائم رہنے والے مئكرين ميں سے ہواور آپ كي فيحت سے كوئى فائدہ نہ اٹھائے تواس ميں آپ كا كچھ كرج نہيں بلكہ و، محروم ہے۔ (2)

#### 

توجدة كنزالايدان: الے محبوب بے شك ہم نے تهہیں حق كے ساتھ بھيجا خوشنجرى ديتااور ڈرسنا تااور جوكوئى گروہ تھاسب میں ایک ڈرسنانے والا گزر چکا۔

الله عند الآية: ١٩، ٣٣/٣، جلالين، فاطر، تحت الآية: ١٩، ص٣٦٦، ملتقطاً.

2.....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٣، ص٩٧٦-٩٧٧، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٣، ٧/٩٣٩، ملتقطاً.

تَسَيْرِصَ الطَّالِحِيَانَ ﴾ (194 ) حداث المُعَانَ المُعَانَ المُعَانَ المُعَانَ المُعَانَ المُعَانَ المُعَانَ

www.dawateislami.net

ترجید کنزالعِدفان: اے محبوب! بیشک ہم نے تہہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجااور کوئی امت ایی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والانہ گزراہو۔

﴿ إِنَّ ٱلْمُ سَلَنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيدًا وَّنَذِيرًا: الصِحبوب! بيشك ہم نے تمہيں تن كے ساتھ خوشخرى ديتے ہوئے اور وراتے ہوئے ہوئے اور وراتے ہوئے بھیجا۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بیشک ہم نے تہمیں حق کے ساتھ ایمان داروں کو جنت کی خوشخری دینے والا اور کا فروں کو الله تعالٰی کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور کوئی امت الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا موخواہ وہ نبی ہو یا عالمے دین جونبی کی طرف سے الله تعالٰی کی مخلوق کو الله تعالٰی کا خوف دلائے۔ (1)

### وَ إِنْ يُكُذِّ بُوْكَ فَقَدُ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ حَاءَتُهُمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْبُنِيْرِ ﴿

توجدہ کننزالایدان: اورا گریتمہیں جھٹلا ئیں تو اُن سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے روش دلیلیں اور صحیفے اور چیکتی کتاب لے کر۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: اورا گریتم ہمیں جھٹلا کیں توان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کردینے والی کتابیں لے کرآئے۔

﴿ وَإِنْ يُكُلِّ بُوْكَ : اورا گريمهي جملائي به اس آيت مين الله تعالى نے اپنے حبيب صلى الله وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَ الله وَسَلَمَ الله وَ الله وَسَلَمَ الله وَ الله وَالله وَالله

البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢٤، ٧/٠٤٣، ملخصاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

جلدهشتم

معجزات، صحیفے اور حق کوروثن کردینے والی کتابیں توریت، انجیل اورز بورلے کر آئے تھے۔ <sup>(1)</sup>

#### ثُمَّ أَخَذُتُ الَّذِينَكَ فَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ شَ

🧯 ترجمه تنزالایمان: پھرمیں نے کا فروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میراا نکار۔

ترجبه کنزالعِدفان: پھرمیں نے کا فروں کی گرفت کی تو میراا نکار کیسا ہوا؟

﴿ ثُمَّ اَخَذُتُ الَّذِي ثِنَ كَفَرُوْا: پَعِر مِيس نَه كافروں كَ كُرفت كى۔ پينى پَعربهم نے ان لوگوں كوطرح طرح كے عذا بوں ميں كرفتار كركے ہلاك كرديا جنهوں نے ہمارے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى رسالت كونہ ما نا اور ہمارى نشانيوں كى حقيقت كا انكار كيا اور اپنے جھٹلا نے پرقائم رہے۔ اے صبيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ ، آپ ديكميں كه أنهيں ميرا عذاب دينا كيسا ہوا؟ (2)

اَلَمْتَرَانَّاللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَا خُرَجْنَابِهِ ثَمَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّبِيضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ﴿

ترجمهٔ تنزالایمان: کیا تونے ندد یکھا کہ الله نے آسان سے پانی اُتاراتو ہم نے اس سے پھل نکا لے رنگ برنگ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفیداور سرخ رنگ رنگ کے اور پچھکا لے بھو چنگ۔

❶ .....تفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٢٥، ٧ / ٢٨ ٢، الجزء الرابع عشر، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٢٥، ٤ /٣٦٨، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢٥، ١/٧ ٣٤، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، فاطر، تحت الآية: ٢٦، ٢٠،١٠،٠ ، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢٦، ٢١/٧، ملتقطاً.

سيرصراط الجنان ( 196

حلدهشتم

ترجدہ کنزالعوفان: کیا تونے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے آسان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل انکالے اور پہاڑوں میں سفیداور سرخ رنگ والے راستے ہیں ،ان کے مختلف رنگ ہیں اور پچھ (پہاڑ) کالے بہت ہی کالے ہیں۔

﴿ اَلَمْ مَتَوَ : كَيَا تُونِ فَ فَهُ وَ كِيهَا لِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَ الْحِي قَدْرت كَى دونشانيان بيان فرما كَى بين اور آيت كا خلاصه يہ ہے كہ كيا تم في اس بين بين بين ميں الله تعالى في آسان سے بارش نازل فرما كى اوراً سي فياس بيائى سے زمين ميں درختوں سے مختلف رنگوں والے بے شار پھل نكالے ، ان ميں سے كسى كارنگ سبز ہے ، كسى كاسرخ ، كسى كاسي اوركسى كا زرداور جس طرح ان كرنگ مختلف بين اسى طرح ان بيونبى ان بياس بھى مختلف بين بيسے انار ، سيب ، انجير ، انگور اور كھوروغيرہ اور ان ميں سے ہر پھل كى مختلف اقسام ہيں ، يونبى ان بياوں كا ذا كقة ، مبك ، خصوصيات اور اُثر ات بھى ايك دوسرے سے بالكل جدا بين حالانكه پانى بھى ايك ہے اور زمين بھى الله تعالى مبك في درت اور حكمت كى يسى بڑى نشانى ہے ۔ اسى طرح پہاڑ وں ميں بھى الله تعالى كى قدرت اور حكمت كى يسى بڑى نشانى ہے ۔ اسى طرح پہاڑ وں ميں بھى الله تعالى كى قدرت كے جلو بي دكھانى ديتے ہيں كہ سب اگر چہ مٹى يا پھر كے ہيں ليكن ان ميں بھى إنفراويت ہے ، پہاڑ وں ميں بھى الله تعالى كى قدرت كے جلو بي دكھانى ديتے ہيں كہ سب اگر چہ مٹى يا پھر كے ہيں ليكن ان ميں بھى إنفراويت ہے ، پہاڑ وں ميں بھى الله تعالى كى قدرت كے جلو بى دكھانى ديتے ہيں كہ سب اگر چہ مٹى يا پھر كے ہيں ليكن ان ميں بھى إنفراويت ہے ، پہاڑ وں ميں بھى الله بي بھر كے ہيں كين ان ميں بھى إنفراويت ہے ، پہاڑ وں ميں بھى بھى الله بي ہوں اور بيرنگ بھى مختلف ہيں كہ لوئى ہكا اور كوئى گہا اور كوئى گہا اور كوئى گہا اور كے ہيں ۔

# وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَ آبِ وَالْا نَعَامِمُ خَتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَالْلِكُ لِاتَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلُوُ الْمُلَلُوُ الْمُلَلُولُ اللَّهَ عَزِيْزُ غَفُونً ﴿ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلُولُ الْمُلَلُولُ اللَّهَ عَزِيْزُ غَفُونً ﴿

توجہ کنزالایہ ان: اور آ دمیوں اور جانوروں اور جار پایوں کے رنگ یونہی طرح طرح کے ہیں اللّٰہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں بے شک اللّٰہ عزت والا بخشے والا۔

ا ترجیه کنزالعِرفان:اوراسی طرح آ دمیوں اور جانوروں اور چو پایوں کے مختلف رنگ ہیں۔اللّٰہ سے اس کے بندوں ﴾

(تنسيره كاظ الجنّان) 197 جدده شم

#### ﷺ میں سے وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں بیشک اللّٰہ عزت والا، بخشنے والا ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآبِ وَالْاَنْعَ اَمِرُمُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ كَنَّالِكَ : اوراس طرح آدميوں اورجانوروں اور چو بايوں كے مختلف رنگ ہيں۔ په يعنى جس طرح تعلوں اور پہاڑوں كے مختلف رنگ ہيں اس طرح آدميوں ، جانوروں اور چو پايوں كے بھی مختلف رنگ ہيں كہان ميں سے سى كارنگ سرخ اور سى كاسفيداور سى كاسياه اور بيسب اللّه تعالى كے صانع اور مختار ہونے كى دليل ہيں۔ (1)

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ كِالْعُلَلَوُ الْعُلَلَوُ اللَّهُ عِالَ اللَّهُ عِالَ اللَّهُ عِالَ اللَّهُ عِالَ اللَّهُ عِالَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَالَى فَي ابْنُ قَدْرت كِ نَثَان اورصَعت كَ آثار ذكر كَيْجُن سے اس كى ابتداء اور اس سے بہلى آیت میں اللَّه تعالى في ابن اللَّه تعالى سے اس كے بندوں میں سے وہى ڈرت كى ذات وصفات بر استدلال كيا جاسكتا ہے ، اس كے بعدار شاد فر مایا ''اللَّه تعالى سے اس كے بندوں میں سے وہى ڈرت بیں جوعلم والے بیں اور اس كى صفات كو جانتے اور اس كى عظمت كو بہجانتے ہیں اور جو خص جتنازیا دہ اللَّه تعالى كى ذات وصفات كاعلى ركھتا ہوگا وہ اتنا ہى زیادہ اللَّه تعالى سے ڈرتا ہوگا اور جس كاعلى كم ہوگا تو اس كاخوف بھى كم ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا نَے فر مایا که اس آیت سے مراد بیہ کے کُلُوق میں سے الله تعالی کا خوف اس کو ہے جو الله تعالی کے جَبَرُ وت اوراس کی عزت وشان سے باخبر ہے۔(2)

#### آيت" إِنَّهَايَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَنَّةُ السَّاصَلِ مُونِ والى معلومات

اس آیت سے حیار باتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....خوف اور حَشيَت كامدار دُّر نے والے علم اوراس كى معرفت پر ہے اور چونكه مخلوق ميں سب سے زيادہ الله تعالى كى صفات كى معرفت اور الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مُوہِ اس لِئے تعالى كى صفات كى معرفت اور الله تعالى كى وات كے بارے ميں علم حضور پُر نور صَلَّى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مُوہِ اس لِئے آپ بى مخلوق ميں سب سے زيادہ الله تعالى سے دُرتے ہيں صحیح بخارى اور سے مسلم كى حديث ميں ہے 'مركارِ دوعالَم صَلَّى الله وَعَالَى عَنْ مِن الله تعالى كوسب سے زيادہ جانے والا ہوں اور صفى والا ہوں اور سب سے زيادہ اس كا خوف ركھنے والا ہوں ۔ (3)

❶ .....جلالين، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ص٣٦٦، قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ٢/٩ ٢٤، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ص٧٧-٩٧٨، خازن، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ٣٤/٣٥، ملتقطاً.

• .....بخارى، كتاب الإدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، ٤ /١٢٧، الحديث: ٦١٠١، مسلم، كتاب الفضائل، باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدّة خشيته، ص ١٢٨١، الحديث: ١٢٧ (٣٣٥٦).

تَسَيْرِ مِلَ طُالِحِنَانَ ﴾ (198 ) حلاهشتم

(2) .....اوگوں کوچاہئے کہ زیادہ سے زیادہ الله تعالیٰ کی ذات وصفات کی سیجے طریقے سے معرفت اور علم حاصل کریں تا کہ ان کے دلوں میں الله تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو۔

(3) .....علم والوں کی ثنان میہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لہذاعلاء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ الله تعالیٰ عدر رہ الله تعالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی الله تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ۔حضرت علی المرتضٰی کو مَ اللهُ تعالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم فرماتے ہیں: 'صحیح معنوں میں فقیہ و و شخص ہے جولوگوں کو الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کر ہے اور الله تعالیٰ کی نافر مانی پر انہیں بَری نہ کر ہے، الله تعالیٰ کے عذا ب سے انہیں بخوف نہ کر دے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کرسکے۔ (1)

ا يک شخص نے امام شعبی دَحُمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ سے عرض كی' مجھے فتو كی دیجئے كہ عالِم كون ہے؟۔آپ دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا:''عالم توصرف وہی ہے جو اللّه تعالیٰ ہے ڈرتا ہو۔

اور حضرت ربّع بن انس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فرمات بين: ' <sup>د ج</sup>س كے دل ميں الله تعالیٰ كاخوف نہيں وہ عالم نہيں \_ <sup>(2)</sup>

(4) .....علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی تحشیّت اور خوف کوان میں مُنْحُصَر فر مایا ہمیکن یا درہے کہ یہاں علم والوں سے مرادوہ ہیں جودین کاعلم رکھتے ہوں اوران کے عقائد واعمال درست ہوں۔

إِنَّالَّذِينَ يَتُلُونَ كِتُبَاللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَأَنْفَقُوْ امِمَّا مَزَقَتْهُمُ

سِرَّاوَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَامَةً لَّنْ تَبُوْمَ ﴿ لِيُوفِيَهُمُ أَجُوْمَهُمُ وَيَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضُلِهِ ۗ إِنَّهُ عَفُومٌ شَكُومٌ ۞

ترجيههٔ كنزالايمان: بِشك وه جوالله كى كتاب پڙھتے ہيں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ 🥊

الجزء الرابع عشر.

2 ....خازن، فاطر، تحت الآية: ۲۸، ۵۳٤/۳.

ينومَاظالِمَان (199 حدد

www.dawateislami.net

میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہروہ ایس تجارت کے امید دار ہیں جس میں ہر گزٹوٹانہیں۔ تا کہ ان کے ثواب اُنہیں کھر پوردے اور اپنے فضل سے اُورزیادہ عطاکرے بیشک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔

ترجید کنزُ العِرفان: بیشک وہ لوگ جو اللّٰه کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ الی تجارت کے امید وار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگ۔ تاکہ اللّٰہ انہیں ان کے ثواب بھر پوردے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطاکرے بیشک وہ بخشے والا، قدر فرمانے والا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُكُونَ كِنْبَ اللهِ: بِينَكُ وه لوگ جوالله كى كماب كى تلاوت كرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ وہ لوگ جو پابندی كے ساتھ قرآن پاك كی تلاوت كرتے ہیں اور اس میں موجود أحكام وغیرہ كی معلومات حاصل كرتے اور ان پر عمل كرتے ہیں اور نمازوں كوان كے اوقات میں اداكرتے ہیں اور ہمارے ديئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانيہ پچھ ہمارى راہ میں خرچ كرتے ہیں وہ الیں تجارت یعنی ثواب كے امیدوار ہیں جو ہر گرز تباہ نہیں ہوگی تاكہ الله تعالى انہیں ان كے اعمال كا ثواب ہر پورد سے اور اپنی رحمت كے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطاكر ہے جس كے بارے میں عمل كرتے وقت انہوں نے تَصُوُّ رَتَك نہ كیا ہوگا كيونكہ الله تعالى كی شان ہے كہ وہ اپنی دورا كی خطاؤں كو بخشے والا اور ان كے نیک اعمال كی قدر فرمانے والا ہے۔ (1)

#### قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ پانے والے لوگ

حضرت ابوہریدہ دَضِی اللّه تعالیٰ عنه سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا:

''سات آدمی السے ہیں جنہیں اللّه تعالیٰ اس دن اپنے (عرش کے) سایہ ہیں جگہ دےگا جس دن اس کے (عرش کے) سائے

کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا۔ (1) عادل حکم ان۔ (2) وہ نوجوان جوابیخ رب عَزَّوَ جَلَّیٰ عبادت میں پروان چڑھا۔ (3)

وہ آدمی جس کا دل مجد میں لگار ہتا ہے۔ (4) وہ دوآدمی جو اللّه تعالیٰ سے محبت کے باعث السطح ہوں اور اسی وجہ سے جدا

ہوں۔ (5) وہ آدمی جسے حیثیت اور جمال والی عورت بلائے تو وہ کہد دے کہ میں اللّه تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (6) وہ آدمی
جو چھیا کر خیرات کرے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔

₫.....خازن،فاطر،تحت الآية: ۲۹-۰۳٤/۳،۳۰-۵۳٥، روح البيان،الملائكة، تحت الآية: ۲۹-۳۶٤/۷،۳۰-۴٥،ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِهِمَ اطُالِحِدَانَ)

#### (7) وہ آ دمی جو تنہائی میں اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کر ہے تواس کے آنسوجاری ہوجا کیں۔(1)

### وَالَّنِيُّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُولُ إِنَّ اللهَ بِعِبَادِ لاَنَ خَيِدُرٌ بَصِيْرُ ﴿

توجهه کنزالاییمان: اوروه کتاب جوہم نے تمہاری طرف وی بھیجی وہی حق ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی بے شک اللّٰہ اپنے بندوں سے خبر دارد میکھنے والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اوروہ کتاب جوہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتا ہوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بیشک اللّٰہ اپنے بندوں سے خبر دار، دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِي َ اَوْ حَيْناً إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْ اِ اوروه كتاب جوہم نے تمہاری طرف وی بھیجی ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے صبیب! صَلَّى اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں اور وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اوراَ دکام میں تصدیق فرماتی ہے۔ بیشک اللّه تعالیٰ اپنے بندوں سے خبر داراور انہیں د کیھنے والا ہے اوراُن کے ظاہر وباطن کو جانے والا ہے۔ (2)

ثُمَّ اَوْرَ ثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لَيُ الْمُطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَ تِبِادُنِ اللَّهِ لَا لَنَّهُ مُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَ قِبِ الْحَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِيدُ فَيَ اللَّهُ الْمُلِيدُ فَيَ اللَّهُ الْمُلِيدُ فَي اللَّهُ الْمُلِيدُ فَي اللَّهُ اللَّ

الحديث: ١٦٠٠. الحديث: ١٦٠٠. الحديث: ١٦٠٠. الخ، ٢٣٦/١ الحديث: ١٦٠٠.

2 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣١، ٧/٥٤ ٣- ٣٤، ملخصاً.

سَيْرِ صَاطُالِجِنَانَ 201 صلاحًا

ترجمة كنزالايمان: پھر ہم نے كتاب كاوارث كياا پنے چنے ہوئے بندوں كوتوان ميں كوئى اپنى جان برظلم كرتا ہے اور اُن ميں كوئى ميانہ چال پر ہے اوران ميں كوئى وہ ہے جواللّٰہ كے تھم سے بھلا ئيوں ميں سبقت لے گيا يہى بڑافضل ہے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: پھرہم نے کتاب کاوارث اپنے پُنے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کوئی اپنی جان پرظلم کرنے والا ہے اوران میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے اوران میں کوئی وہ ہے جواللّہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ یہ بی بڑافضل ہے۔

﴿ ثُمُّ اَ وَمَا ثَنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْدَا مِنْ عِبَادِنَا: پُرْہُم نے کتاب کا وارث اپنے کئے ہوئے بندوں کو کیا۔ پینی اصطفی نیا مِن عِبَادِ فَا: پُرْہُم نے کتاب کا وارث اپنے کئے ہوئے بندوں اے صبیب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ کی طرف قرآنِ مجید کی وحی فرمائی پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کواس کتاب کا وارث کیا۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا فرمائے ہیں: چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امت ہے کیونکہ الله تعالَی نے آئیس تمام امتوں پر فضیلت دی اور سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی غلامی و نیاز مندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ (1)

﴿ فَبِهُمْ مُكَالِمٌ لِنَفْسِهِ: توان میں کوئی اپنی جان برظیم کرنے والا ہے۔ ﴾ آیت کاس جھے سے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَامت کے لوگوں کے تین مکدارِج اور مُر اتب بیان کئے گئے ہیں (1) کوئی اپنی جان پُرظم کرنے والا ہے۔ (3) کوئی درمیا ندراسته اختیار کرنے والا ہے۔ (3) کوئی وہ ہے جوالله تعالٰی کے جمع سے بھلا یکوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان تینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیراً قوال ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، یہاں اُن میں سے ایک قول ورج کیا جاتا ہے۔ اُمُّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا نَ فَر مایا کہ سبقت لے جانے والے عہد رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لئے رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَر مَایا نَے جَنْ اور رزق کی بشارت دی اور درمیا ندراسته اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَر عَلْمُ کُرِیْتُ مِنْ کُر نَے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ (2)

2 .....المطالب العالية، كتاب التفسير، ٣٠-سورة فاطر، ٢٦٣/٨، الحديث: ٣٧٠٠.

سيزه َ لَطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاثُ اللَّهِ مَا لَطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ حِلَاثُ

<sup>1 ....</sup>خازن، فاطر، تحت الآية: ۲۲، ۱۵۳۵.

یےاُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی طرف سے انتہائی اِعکساری کا اظہارتھا کہ اسے اعلٰی خ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ دَخِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا نے اپنے آپ کوتیسرے طبقے میں شارفر مایا۔

یہاں ان تین مدارج کے افراد سے متعلق دوا َ حادیث بھی ملاحظہ ہوں، چنا نچے ایک حدیث شریف میں ہے، حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا که' ہمارا سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے اور درمیا ندراستداختیار کرنے والے کی نجات ہے جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ (1)

اوردوسری حدیث میں ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: ' نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور شانی پیش آئے گی پھروہ جنت میں داخل ہوگا۔ (2)

﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيدُ وَ: يَهِ مِن افْضَلَ ہے۔ ﴾ يعنى نيكيوں ميں دوسروں ہے آگے برا صحبانا ہى الله تعالى كابرا افضل ہے۔ اور يصرف اسى كى توفيق ہوئے بندوں كو فضل ہے اور يصرف اسى كى توفيق ہوئے بندوں كو كتاب كاوارث بنانا ہى الله تعالى كابرا فضل ہے۔ (3)

# جَنْتُعَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوُنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِمَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُولُوا \* وَيُهَامِنُ أَسَاوِمَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُوا \* وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرُ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گےوہ ان میں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گےاور وہاں ان کی پوشا ک رئیثمی ہے۔

ترجهة كنزُالعِدفاك: (ان كيلة) بسنے كے باغات ہيں جن ميں وہ داخل ہوں گے،انہيں ان باغوں ميں سونے كے كنگن 🖟

1 ..... كنز العمال، كتاب الاذكار، قسم الاقوال، الباب السابع، الفصل الرابع، ٦/١، الجزء الثاني، الحديث: ٢٩٢٢.

2 .....بغوى، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٤٩٣/٣.

البو سعود، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ١٤، ٣٧، خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٣٢، ٣٥، ملتقطاً.

مَلْطُالْجِنَانَ 203 جلاحشم

اورموتی پہنائے جائیں گےاور وہاں ان کالباس ریشی ہوگا۔

﴿ جَنَّتُ عَدُنٍ : بسنے کے باغات۔ ﴾ اس آیت میں ان لوگوں کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کے لئے بسنے کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے،انہیں ان باغوں میں سونے کےایسے کنگن پہنائے جائیں ، گے جن پرموتی گلے ہوئے ہوں گے اور وہاں ان کالباس ریشی ہوگا کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ <sup>(1)</sup> یا در ہے کہ دنیامیں مسلمان مرد برسونااورریشم پہنناحرام ہے، جنت میں بیسب حلال ہوگا۔

#### وَقَالُواالْحَمْثُ لِلهِ الَّذِي ٓ أَذُهَبَ عَنَّاالْحَزَنَ ﴿ إِنَّ مَا بَّنَالَغَفُومٌ شَكُومٌ ﴿

ترجمه كنزالايدمان:اوركهيس كيسبخوبيال الله كوجس ني جهاراغم دوركيا بيتك جهارارب بخشفي والاقدر فرماني والاب\_

ترجها كَانُوالعِرفان: اوروه كهيں كے سب خوبيال اس الله كيلئے ہيں جس نے ہم سے ثم دوركر ديا، بيشك ہمارارب بخشنے والا، قدر فرمانے والاہے۔

﴿ وَقَالُوْا: اوروه كهين ع ـ كيني جنت مين داخل بوت وقت وه اين رب عَزَّوَجَلَّ كَى حمر كرت بوئ كهين ع : سب خو بیاں اس اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دورکر دیا۔اس غم سے مرادیا دوزخ کاغم ہے، یا موت کا ، یا گنا ہوں کا ، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا ، یا قیامت کی ہُولْنا کیوں کا ،غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا اور وہ اس پراللّٰہ تعالیٰ کی حمر کریں گے اور کہیں گے کہ بیٹک ہمارار بِعَدَّ وَ جَلَّ بخشنے والا اور قدر فر مانے والا ہے کہ گنا ہوں کو بخشا ہے اگر چہ گناہ بہت زیادہ ہوں اور نیکیاں قبول فرما تا ہے اگر چینیکیاں کم ہوں۔<sup>(2)</sup>

#### " لَوْ اللَّهُ الَّا اللَّهُ " رَرْصَعَى فَضِلَتٍ ﴾ ﴿

حضرت عبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور سیّدالمرسّلین صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا' وَلآ الله وَلاّ الله " برُصنے والوں بران کی قبروں میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی حشر میں ان برکوئی گھبراہٹ

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٣، ٣٣، ٥٣٦/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٣، ص ٩٨٠، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٤، ٣٠/ ٣٥٠-٣٥٣، حازن، فاطر، تحت الآية: ٣٤، ٣٣،٣٥، مدارك، فاطر، تحت لآية: ٣٤، ص ٩٨٠، ملتقطأ.

۔ طاری ہوگی اور گویا کہ میں لَآ اِللّٰہ اِللّٰہ پڑھنے والوں کود کیھر ہا ہوں ، وہ اپنے سروں سے گر دجھاڑتے ہوئے ہیے کہہ رہے ہوں گے:

ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

ترجهة كنزُ العِرفان: سب خوبيان اس الله كسلة مين جس نهم سغم دوركرديا\_ (1)

# الَّذِيِّ اَ حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِم ﴿ لا يَسُّنَا فِيهَا نَصَبُوّ لا يَسُنَا فِيهَا نَصُبُوّ لا يَسُنَا فِيهَا نَعُوبُ ﴿ يَسُنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴿ يَسُنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴿

توجهة كنزالايمان: وه جس نے جميں آرام كى جگه أتاراا پے نضل سے جميں اس ميں نہ كوئى تكليف پنچے نہ جميں اس ميں كوئى تكان لاحق ہو۔

ترجید کنزُالعِدفان: وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا،ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکا وٹ چھوئے گی۔

﴿ اَلَّذِي َ اَ حَلَّنَا دَا مَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ : وه جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ طبر نے کے گھر میں اتارا۔ ﴾ یہاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا گیا کہ وہ کہیں گے' ہمارے رب عَزَّوَ جَلَّ نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے ایسے گھر یعنی جنت میں اتاراجس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس سے بھی منتقل نہ ہوں گے ہمیں اس میں کوئی تھا وٹ چھوئے گی۔ (2)

### جنت الله تعالی کے فضل سے ہی ملے گی

یا در ہے کہ جنت میں داخلہ محض اعمال کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا جبکہ اعمال الله

2.....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٥، ٣٥٣/٧، خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٥، ٣٣، ٥٣٦/٣، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان 205 ( علاحة

تعالی کافضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' تم میں سے سی کواس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرےگا۔لوگ عرض گزار ہوئے'' کیا آپ کو بھی نہیں؟ارشاد فرمایا'' مجھے بھی نہیں، مگریہ کہ اللّه تعالی مجھے اپنی رحمت میں وصانب لے۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ جنت ملنااللّٰہ تعالیٰ کے ضل سے ہے نہ کم حض اپنے عمل سے ،اس لئے کوئی پر ہیز گاراپنے پر ہیز گار ہونے پر نازنہ کرے۔

# وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّهَ ۚ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخْفِي كَلِي اللهِ المَارِيةِ الْمَالِينَ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمَارِيةِ اللهِ الْمَارِيةِ اللهِ الْمَارِيةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توجہ کنزالایمان:اور جنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہان کی قضا آئے کہ مرجا نمیں اور نہان پراس کے اللہ کا عذاب کچھ ملکا کیا جائے ہم ایسی ہی سزادیتے ہیں ہربڑے ناشکرے کو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اورجنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مرجا کیں اور نہ ان سے جہنم کاعذاب کچھ ملکا کیا جائےگا، ہم ہر بڑے ناشکر ہے کوالی ہی سزادیتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَالَهُمْ نَاسُ جَهَنَّمَ : اورجنہوں نے تفرکیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ﴿ مُونین کے اوصاف بیان کرنے کے بعداب کفار کے بارے میں بیان کیا جار ہاہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ندان پر قضا آئے کہ وہ مرجا کیں اور مرکز عذاب سے چھوٹ سکیں اور ندان سے بلکہ جھیکنے کی مقدار جہنم کا عذاب بچھ ہلکا کیا جائے گا، جس طرح کی ہم نے انہیں سزادی ایسی ہی سزاہم ہر بڑے ناشکر کے ودیتے ہیں۔ (2)

● .....بخارى، كتاب المرضى، باب تمنّى المريض الموت، ١٣/٤، الحديث: ٦٧٣ ٥.

2 .....جلالين مع صاوى، فاطر، تحت الآية: ٣٦، ١٦٩٨/٥.

نسيرص اظ الجنان 206 جلاف

www.dawateislami.net

### وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهُا ثَمَ بَّنَآ أَخُرِجْنَانَعُمَ لُصَالِحًا غَيْرَا لَّذِي كْنَّانَعْمَلْ ﴿ أَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَنَكَّرٌ وَجَاءَكُمُ النَّاذِيرُ فَنُ وَقُوا فَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ نَصِيْرٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوروه اس ميں چلاتے ہول گےا۔ ہمارے رب ہميں نكال كه ہم احيما كام كريں اس كےخلاف 🥞 جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جے سمجھنا ہوتا اور ڈرسنانے والاتمہارے پاس تشريف لا يا تھا تواب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں۔

ترجهه كنزالعدفان: اوروه اس ميں چيختے چلاتے ہوں گے،اے ہمارے رب! ہميں زكال دے تاكہ ہما جھا كام كريں 🥞 اس کے برخلاف جوہم پہلے کرتے تھے (جواب ملے گا)اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سبجھنے والاسمجھ لیتااور تمہارے پاس ڈرسنانے والاتشریف لایا تھا تواب مزہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کوئی مددگا نہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُطُوخُونَ فِيهُا : اوروه اس مين چيخت چلات مول كے \_ ايعنى كفارجہم ميں چيخت اور فريادكرتے مول كے کہ اے ہمارے رب! ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے تا کہ ہم کفر کی بجائے ایمان لائیں اور مُعْصِیَت و نا فرمانی کی بجائے تیری اطاعت اور فرما نبر داری کریں۔اس پر اُنہیں جواب دیاجائے گا'' کیا ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نه دی تھی جس میں سمجھنے والاسمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرسنانے والے یعنی رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے تھے کیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اوران کی اطاعت وفر ما نبر داری بجانہ لائے تواب عذاب کامز ہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کوئی مدد گارنہیں جوان سے عذاب کو دورکر کےان کی مدد کر سکے۔ (1)

🚹 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٧، ٣٧/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٧، ص ٩٨، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٣٧،

#### إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَيْبِ السَّلَوْتِ وَالْآئُمُ ضِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ ۞

🧯 ترجمه و کنزالایمان: بے شک اللّه جانے والا ہے آسانوں اور زمین کی ہرچیپی بات کا بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ 🕏

🛊 ترجبه کنزالعِرفان: بیشک اللّه آسانوں اورز مین کی ہرچیبی بات کوجاننے والا ہے، بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ 🝦

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ عَيْبِ السَّمَاوٰتِ وَالْآئُرِضِ: بينك الله آسانون اورزين كي برجيبي بات كوجانن والا ب- ﴾ ليني آسانوں اورزمين ميں جو چيزيں بندوں سے غائب اوران سے مخفی ہيں ان تمام چيز وں کوالله تعالیٰ جانتا ہے، جب اس کی شان پیہ ہے تواس پر کفار کے آحوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے اور بیٹک اللّٰہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔<sup>(1)</sup>

هُوَالَّنِي جَعَلَكُمْ خَلَّمِ فَ فِي الْأَنْ مِن فَنَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ عِنْ لَا لَهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكُفِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَامًا اللهِ

ترجمهٔ کنزالایمان: وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا تو جو کفر کرے اس کا کفراسی پر بڑے اور کا فروں کوان کا کفران کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری اور کا فروں کوان کا کفرنہ بڑھائے گا مگر نقصان۔

ترجیه ہے کنڈالعیدفان: وہی ہے جس نے تہمہیں زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین کیا تو جو کفر کریے تو اس کے گفر کا و بال اسی پر ہےاور کا فروں کے حق میں ان کا کفران کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھا تا ہےاور کا فروں کے حق میں ان کا 🕌 کفران کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔

**1**.....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٨، ٦/٧ ٣٥، ملحصاً

قُلْ اَرَء يُتُمْشُرًكاء كُمُ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ الْمُونِ فَي فَلْ اللهِ اللهِ الْمُونِ فَي مَاذَا خَلَقُوْ امِنَ الْأَرْضَ الْمُرْكُمُ مُثِرُكُ فِي السَّلُوتِ الْمُراتَيْكُمُ مَا ذَا خَلَقُوْ امِنَ الْآلَ مُن اللهِ مُن اللهُ مُثِير كُن الطَّلِمُونَ بَعْضُ هُمْ بَعْضًا لِللهُ وَنَ بَعْضُ هُمْ بَعْضًا لِللهُ وَنَ بَعْضُ هُمْ بَعْضًا لِللهُ وَنَ بَعْضُ هُمْ بَعْضًا اللهُ عُنُ وَمَّالَ اللهُ عُنْ وَمَّالَ اللهُ عُنْ وَمَّالًا اللهُ عَلَى الطَّلِمُ وَمَالًا اللهُ عَلَى الطَّلِمُ وَمَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَالًا اللهُ عَلَى وَمَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

توجمه کنزالایمان: تم فرما ؤبھلا بتلا ؤ تواپنے وہ شریک جنہیں اللّٰہ کے سوابو جتے ہو مجھے دکھا ؤانہوں نے زمین میں عصر بنایایا آسانوں میں کچھان کا ساجھا ہے یا ہم نے اُنہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روثن دلیلوں پر علی بلکہ ظالم آپیں میں ایک دوسر کے وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔

ترجید کنزُالعِدفان: تم فرما وُ: بَصلاا پنے وہ شریک تو بتلا وَجنہیں تم اللّٰہ کے سوابو جتے ہو، مجھے دکھا وَ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسا حصہ بنایا ہے یا آسانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روش دلیلوں پر ہیں؟ بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسر بے کو دھو کے ،فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٩، ٣٧/٣ه، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٨١، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٩، ٥٧/٧ م، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 209 حداده شَ

و فیل: ہم فرماؤ۔ کی بعنی اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ ، آپ! پنی قوم کے مشرکین سے فرماویں کہ جن بتوں کو ہم اللّٰه تعالی کا شریک شہراتے ہواور اللّٰه تعالی کے سواان کی پوجا کرتے ہو، مجھ دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون ساحصہ بنایا ہے یا آ سانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے وہ معبود ہونے میں اللّٰه تعالیٰ کے شریک ہوگئے ، یااللّٰه تعالیٰ نے ان مشرکین پر آ سان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روش دلیلوں پڑمل پیرا ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسر کو دھو کے ، فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں کہ ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور بتوں کی طرف سے اُنہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ (1)

### اِنَّاللَّهَ يُبْسِكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَ مُضَانَتُ وُلاَ ۚ وَكَانَ اللَّهَ الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اَمْسَكُهُ مَامِنَ اَحَدِمِ فِي مِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْمًا ﴿ وَلَيْمَا عَفُومًا ﴿ وَلَيْ

ترجید کن کالعِدفان: بیشک الله آسانو ساورز مین کورو کے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں اور شم ہے کہ اگروہ ہٹ جائیں تواللّٰه کے سوانہیں کوئی نہ روک سکے گا۔ بیشک وہ حلم والا ، بخشے والا ہے۔

﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْسِكُ السَّلَوْتِ وَ الْآئَرِ صَلَ اَنْ تَذُولَا: بيشك الله آسانوں اور زمين كورو كے ہوئے ہے كہ حركت نہ كريں۔ ﴾ بيشك الله تعالى آسانوں اور زمين كورو كے ہوئے ہے كہ وہ اپنى جگہ سے حركت نه كريں ور نه آسان وزمين كيے قائم رہيں اور قتم ہے كہ اگروہ اپنى جگہ سے ہے جائيں تو الله تعالى كے درميان شرك جيسى مَعْصِيَت ہوتو آسان وزمين كيے قائم رہيں اور قتم ہے كہ اگروہ اپنى جگہ سے ہے جائيں تو الله تعالى

**1** .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٤٠ /٧٥٧-٣٥٨، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٤٠ ، ص٣٦٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالْجِمَانِ ) ( 210 كالمُشْفِرِصَ الْطَالْجِمَانِ )

ے سوا کوئی اورانہیں روک نہیں سکتا۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ حِلم والا ہے اسی لئے وہ کفار کوجلد سز انہیں دیتا اور جواس کی بارگاہ ` میں تو یہ کرلے تواسے بخشنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

# وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهُدَا يُهَانِهِمُ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُوْنُنَّا هُلَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ فَلَيَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَا دَهُمُ الْآنُفُونَ اللهُ

ترجید کنزالایمان:اورانہوں نے اللّٰہ کی قتم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے کہ اگران کے پاس کوئی ڈرسنا نے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈرسنا نے والا تشریف لایا تو اُس نے اُنہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا۔

ترجید کنٹالعِدفان: اورانہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللّٰہ کی قسم کھائی کہ اگران کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے (ہر) ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے (لیکن) پھر جب ان کے پاس ڈرسنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔

﴿ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهُنَ اَیْبَانِهِمُ : اورانہوں نے اپی قسموں میں صدیھری کوشش کر کے اللّٰه کی قسم کھائی۔ ﴾ نی کریم صلّی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی بِعثَت سے پہلے قریش نے بہود یوں اورعیسائیوں کے اپنے رسولوں کونہ مانے اوران کو حید اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی بِعثَلُ اللّٰه تعالٰی کی طرف سے رسول آئے اور مجھٹلا نے کے بارے میں کہا تھا کہ 'اللّٰه تعالٰی اُن پر لعنت کرے کہ اُن کے پاس اللّٰه تعالٰی کی طرف سے رسول آئے اور اُن اُن پر لعنت کرے کہ اُن کے پاس اللّٰه تعالٰی کی طرف سے رسول آئے اور اُن بھوں گے اُنہوں نے انہیں جھٹلا بیا اور نہ مانا ، خدا کی قسم !اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم اُن سے زیادہ راور است پر ہموں گے اور اس رسول کو مانے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جا کیں گے ۔لیکن جب ان کے پاس حضور سیّد المرسکدین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِٰٰہٖ وَسَلَّمَ کی رونی افروزی اور جلوہ آڑائی ہوئی توحق و ہدایت سے ان کی نفر سے اور دوری میں ہی اضافہ ہوا۔ (2)

السنخازن، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٣٧/٣٥-٥٣٥، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢١، ٧/٨٥٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٤٢، ٥٣٨/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٢، ص ٩٨٢، ملتقطاً.

فَسَيْصِ الْطَالِحِيَانَ 211 صلاحثة

## اسْتِكْبَامًا فِي الْآنُ فِي وَمَكُمَ السَّيِّعُ وَلا يَحِيْقُ الْمَكُمُ السَّيِّعُ الْسَيِّعُ الْسَيِّعُ الْسَ الَّا بِاهْلِهُ فَهَلْ يَنْظُرُونَ الَّا سُنَّتَ الْاَقْلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ السُنَّتِ اللهِ تَبْرِيلًا قَلَنْ تَجِدَ السُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا ﴿

ترجمہ کننالایمان: اپنی جان کوز مین میں اونچا تھینچنا اور بُرادا وَں اور بُرادا وَں اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے تو کا ہے کے انتظار میں ہیں مگراس کے جواگلوں کا دستور ہوا تو تم ہرگز اللّٰہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤگے اور ہرگز اللّٰہ کے قانون کو لیے ٹلتا نہ یاؤگے۔

توجہہ کنٹالعوفان: زمین میں بڑائی جا ہے اور برا مکر وفریب کرنے کی وجہ سے (وہ ایمان ندلائے) اور برا مکر وفریب کے اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کررہے ہیں تو تم ہر گزاللّٰہ کے دستور کیلئے تبدیلی نہیں کے یاؤگے اور ہر گزاللّٰہ کے قانون کیلئے ٹالنا نہ یاؤگے۔

﴿ إِسْتِكْبَالًا فِي الْاَ تُمْضِ وَمَكُمُ السَّيِقَى: زمين ميں برائی جا ہے اور برا مکروفر يب کرنے کی وجہ سے (وہ ايمان نه لائے)۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے ہے کہ زمین میں برائی جا ہے اور برا مکروفر یب کرنے کی وجہ سے ق وہدایت سے کفارِ قریش کی نفرت میں ہی اضا فیہ وا۔ دوسرا معنی ہے ہے کہ جب کفار کے پاس تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَریف لائے تو حق وہدایت سے ان کی نفرت، ایمان لانے سے تکبراور برا مکروفر یب کرنے میں ہی اضافہ ہوا۔ وسرا قول ہے ہے کہ اس سے مراد شرک اور کفر ہے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ اس سے مراد رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ مکروفر یب کرنا ہے۔ (1)

تکبرکیسی بیاری ہے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر وغرورالیں بری بیاری ہے کہاس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ٣٨/٣٥.

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالِجِنَانَ

جبکہ بارگاوانبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام میں عاجزی اور إنکساری ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفارِ مکہ کے کفری وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں اورا کثر کفار نے نبیوں کو اپنے جیسے بشر کہا۔ ﴿ وَ لَا يَحِیْنُ الْمَالِمُ السَّیِّمُ السَّیِّمُ السَّیِّمُ اللَّابِ اَهْلِهِ: اور برا مکروفریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ ﴾ یعنی برافریب مکار پر ہمیں مارے گئے۔ (1)

جوکسی کیلئے گڑھا کھود ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے 🔭

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب اَ حبار دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب اَ حبار دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے ان سے کہا'' تو رات میں میں گرجا تا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا نَ فَر مایا: '' قرآن میں بھی الی آیت ہے۔ حضرت کعب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا نَ فِي جِها : کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ آیت پڑھلو:

ترجمة كنزالعرفان: اور براكر وفريب اين چلنه والي الرين تابع - (2)

وَلا يَحِينُ الْمَكْنُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض

بہت عام ہے، کار و باری اور تا جرحفرات ایک دوسرے کے خلاف، نوکری پیشہ حضرات اپنے ساتھیوں کے خلاف،
حجویے منصب والے بڑے منصب والوں کے خلاف اور ہم منصب اپنے منصب والوں کے ساتھ ، اسی طرح گھریلو
اور خاندانی نظام زندگی میں ساس بہوایک دوسرے کے خلاف، بیوی اور شوہر کے خلاف ، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار
کے خلاف، یونہی ایک پڑوی دوسرے پڑوی کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت نصیب
کرے۔ کسی کے خلاف سازش کرنے اور سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا انجام بہت براہے۔

حضرت قيس بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِهِ روايت ہے، دسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' سازش کرنے والے اور دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں۔ (3)

- 1 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ص ٩٨٢.
- 2 .....تفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ٧/١٦٢، الجزء الرابع عشر.
  - 3 .....مسند الفردوس، باب الميم، ٢١٧/٤، الحديث: ٦٦٥٨.

وَتَسَيْرِ صَمَا طُالِحِيَانَ 213

حضرت البوہر مریدہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ``
'' جس نے کسی کے خادم کواس کے خلاف کیا تو وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف کھڑکا یا تو وہ ہم میں ہے نہیں۔ (1)
کھڑکا یا تو وہ ہم میں ہے نہیں۔ (1)

امام زہری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ' حتم کسی کے خلاف سازش نہ کرواور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ماتا ہے:

ترجيه كنزُ العِرفان: اور برامروفريب الي على والي ي

وَلَا يَحِينُ الْمَكْنُ السَّيِّئُ اللَّابِ اَهْلِهِ

<sup>(2)</sup>پرپڑتاہے۔

﴿ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْاَ وَّلِيْنَ: توه بِهِلِ لُوكُوں كو دستورى كا انظار كررہے ہیں۔ پہاں بیان فر مایا كہا ہے حبیب! صلّى الله تعالىٰء مَنیه وَ الله وَسَلَم، بیکفار آپ کوجھٹلا كراس بات كا انتظار كررہے ہیں كہ جس طرح ان سے پہلے رسولوں كوجھٹلا نے والوں پر عذاب نازل ہواسى طرح ان پر بھى عذاب نازل ہواس كے بعد فر مایا كه رسولوں كوجھٹلا نے والے كے بارے الله تعالى كے عذاب كا دستور تبديل نہيں ہوتا اور نہى وہ اپنے وقت سے ٹلتا ہے بلكہ وہ لازى طور پر يورا ہوتا ہے۔ (3)

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَنْ صِفَ يَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيثَ مِنْ قَالِمُ يَسِيْرُوْا فِي الْأَنْ مِنْ عَنْ شَكَاعَ اللهُ اللهُ لِيعُجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ قَبْلِهِمْ وَكَانُوَ الشَّهُ لِيعُجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فَي السَّمُوتِ وَلا فِي الْآنُ مِنْ النَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا شَوْ اللهُ اللهُ

🥞 توجیههٔ کنزالاییمان: اور کیاانهوں نے زمین میں سفرنه کیا کہ دیکھتے اُن سے اگلوں کا کیساانجام ہوااوروہ اُن سے زور 🥻

س. تفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ١/٧ ٢٦، الجزء الرابع عشر.

3 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ص٩٨٢، ملخصاً.

حلاث

میں سخت تصاور الله و نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسانوں اور زمین میں بے شک وہلم وقدرت والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اورکیاانہوں نے زمین میں سفرنہ کیا کہ د کیھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوااوروہ ان سے زیادہ طاقتور تھاور اللّٰہ کی بیشان نہیں کہ آسانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے۔ بیشک وہ ملم والا، قدرت والا ہے۔

﴿ أَوَلَمْ بَيسِيرُ وَافِي الْأَسْ صِ : اوركيا انهول نے زمين ميں سفرندكيا۔ كاليعنى كيا كفار مكد نے شام ، عراق اور يمن ك سفرول میں انبیاء کرام عَلیْهِهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کوجھٹلانے والوں کی ہلاکت وہربادی اوران کے عذاب اور نباہی کے نشانات نہیں دیکھے تا کہاُن ہے عبرت حاصل کرتے حالا نکہ وہ تباہ شدہ قومیں ان اہلِ مکہ سے طافت وقوت میں زیادہ تھیں ،اس کے باوجودان سے اتنابھی نہ ہوسکا کہوہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ لے سکیس ،اور الله تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ آسانوں اورز مین میں کوئی شےاہے عاجز کر سکے۔ بیشک وہ تمام موجودات کاعلم رکھنے والا اورتمام مُمکنات برقدرت رکھنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسِ بِمَا كُسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَّى اَجَلِمُّسَمَّى ۚ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿

توجہہ تنزالایمان:اوراگرالله لوگول کوائن کے کئے پریکڑتا تو زمین کی پیٹھ پرکوئی چلنے والانہ چھوڑتالیکن ایک مقرر میعاد تک آنہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک الله کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

ترجہ کی کنوُالعِدفان: اورا گر اللّٰه لوگوں کوان کے اعمال کے سبب بکر تا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑ تالیکن وہ ایک مقرر میعاد تک نہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی توبیشک اللّٰہ اپنے تمام بندوں کود کیور ہاہے۔

﴿وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُو ا: اوراكر الله لوكول كوان كاعمال كسبب بكرتا - يعنى الرالله تعالى لوكول

1.....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٤، ص٩٨٦، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٤٤، ٣٦٢/٧، ملتقطاً.

کاکی

کوان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پرکوئی چلنے والا نہ چھوڑ تا لیکن وہ مقررہ مدت یعنی قیامت کے دن تک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کے عذاب کی مقررہ مدت آئے گی تو یا در کھو کہ بیشک اللّٰہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کود مکھ رہا ہے، وہ انہیں اُن کے اعمال کی جزاد ہے گا اور جولوگ عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا اور جولائقِ کرم ہیں ان پردم وکرم کر ہے گا۔ (1)

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٥٥، ٥٣٨/٣، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٥٥، ص٣٦٨، ملتقطاً.

سين المالك المنان ( 216 )



## ڛؙٛۅؙڒڰٳڛؙ

## السورهُ ياسّ كا تعارف



سورهٔ النّس مكه مكرمه مين نازل مونى ہے۔(1)

## آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد کی

اس ميں 5ركوع، 83 آيتيں، 729 كلے اور 3000 حروف ہيں۔(2)

''لیسّ''نام رکھنے کی وجبہ 🐂

لیس حروفِ مُقطَّعات میں سے ہے،اور چونکہاس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ''لیس'' ہےاس وجہ سے اس سورت کا نام' 'سور کا پیسی'' رکھا گیا۔

## سورہ یاس کے فضائل

اَ حادیث میں سورہ لیس کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں،ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں:

(1) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ سے روایت ہے، سركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: "ہر چیز کے لئے قلب ہے اور قرآن کا قلب سور ہ یلس ہے اور جس نے سور میلس پڑھی تواللّه تعالی اس کے لئے دس بارقرآن پڑھنے كا ثواب لكھتا ہے۔ (3)

- (2) .....حضرت معقل بن بسار دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ مَا اللهِ عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى كَارِضا كَ لِيسورهُ يلسَّى بِرِّ هے گاتواس كَارْشته كناه بخش ديتے جائيں گالہذاا سے مرنے والے كے پاس برُ هاكرو۔ (4)
  - 1 ....خازن، سورة يس عليه الصلاة والسلام مكية، ٢/٤.
  - 2 ....خازن، سورة يس عليه الصلاة والسلام مكية، ٢/٤.
  - 3 .....ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل يس، ٢/٤٠٤، الحديث: ٢٨٩٦.
- 4.....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ٧٩/٢، الحديث: ٥٠٤ ٢.

سَيْرِ صَلِطُ الْجِنَانِ 217 حَلَامُهُ الْعَالِي عَلَى الْعَلَامُ الْجَنَانِ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ ل

(3) ..... حضرت عطاء بن الى رباح دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين: ' فجھے خبر ملی ہے كہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمایا: ' جودن كيشروع ميں سوره يئس پڙھ لي قواس كى تمام ضرور تيں پورى ہوں گى۔(1)

(4) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' جَوْحُض ہر رات سور وَ یلس پڑھنے پڑیشگی اختیار کرے، پھروہ مرجائے توشہادت کی موت مرے گا۔ (<sup>2)</sup>

#### سورۂ یلس کے مُضا مین

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں قرآنِ پاک کی عظمت، اللّٰه تعالیٰ کی قدرت ووحدائیّت ، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے منصب اور قیامت میں مُر دوں کوزندہ کئے جانے کو بیان کیا گیا ہے اوراس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں الله تعالی نے قرآن کی قسم کھا کرفر مایا کہ نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِب جَہانوں کو پالنے والے رب تعالی کے سچے رسول ہیں اوران کی رسالت سے لوگ دوگر وہوں میں تقسیم ہو گئے ، ایک گروہ عناداور شمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امیز نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لئے خیراور بدایت حاصل ہونے کی توقع ہے ، ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور الله تعالی کے قدیم اوراز لی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ کی توقع ہے ، ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور الله تعالی کے قدیم اوراز لی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ (2) .....ایک سبتی انطا کیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگر سے رسولوں کو جھٹلا یا اور ان کا مُذاق اڑا یا اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلا یا درائی گئی کہ جنہوں نے اسے شہید کر دیا نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہو گے۔ داخل ہوا اور اسے شہید کرنے والوں پر الله تعالی کاعذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔
- (3) ..... کفارِ مکہ کوسابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کراس بات سے ڈرایا گیا کہ اگرانہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی رَوْثِ نہ چھوڑی توان پر بھی عذاب نازل ہوسکتا ہے۔
- (4) ..... مُردوں کودوبارہ زندہ کرنے پراللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی وحدانیّت پر بنجرز مین کوسر سبز کرنے ،رات اوردن کے آنے جانے ،سورج اور جاپند کو سُحّر کئے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے اِستدلال کیا گیا اوران حقائق

1 .....دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل يس، ٩/٢ ٥، الحديث: ١٨ ٣٤.

2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٨٨/٥ ، الحديث: ٧٠١٨.

مِرَاطًالْجِنَانَ 218

وَمَنْ يَقَدُّتُ ٢٢)

کا انکار کرنے والے کا فروں کو دنیا وآخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔

(5) .....الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَثَاعَ مِونِ لَى نَفَى كَ اور به بتایا كه وه تو قرآن كے ذریعے الله تعالى كے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات كی خبر دینے والے ہیں كہ لوگوں كو الله تعالى كی نعمتوں برشكرا واكرنا جا ہيئے۔

## سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت

سورة يلس كى اپنے سے ماقبل سورت ' فاطر' كے ساتھ مناسبت بيہ كيہ سورة فاطر ميں بيان ہوا كه كفار مكه نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے منہ موڑتے اور انہيں جھٹلاتے ہیں اور سورة يلس كى ابتداء ميں قرآن كى قتم ذكر فرما كرار شاد ہوا كه نبى كريم صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالٰى كرسول ہیں ،صراطِ متنقیم پر ہیں اور بیاس قوم كو الله تعالٰى كے سول ہیں ،صراطِ متنقیم پر ہیں اور بیاس قوم كو الله تعالٰى كے عذا بسے ڈرانے والے ہیں جن كے آباؤ أجدادكو الله تعالٰى كے عذا بسے ڈرانے والے ہیں جن كے آباؤ أجدادكو الله تعالٰى كے عذا بسے ڈرانے والے ہیں جن كے آباؤ أجدادكو الله تعالٰى كے عذا بسے ڈرانے والے ہیں جن

### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

و ترجية كنزالايمان:

الله كنام سے شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

المرجهة كنزًالعِرفان:

## لِسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْبُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مَنْ الْبُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيمِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ

و ترجمهٔ كنزالايمان: حكمت والقرآن كي تسم مينيك تم سيرهي راه ير بيهيج كئي مور

1 ..... تناسق الدرر، سورة يس، ص١١٣.

(NE 11141-2)

جللاهشتم

219

ً توجهه كنزُالعِرفان: ينس - حكمت والے قرآن كى قتم - بينك تم رسولوں ميں سے ہو۔سيدھى راه پر ہو۔

﴿ لِيسَ ﴾ يحروف مُقطَّعات ميں سے ايک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، نيز اس کے بارے مفسرين کا ايک قول سي بھی ہے کہ يہ سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ اَسَاءِ مِبارکہ ميں سے ايک اسم ہے۔ (1)

## (دیلیین' نام رکھنے کا شرع حکم

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نَـ ' دلیسین' نام رکھنے کا جوشری حکم بیان فر مایااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کسی کا لیسین' اور طلا نام رکھنام عے کیونکہ بقولِ بعض علاء ممکن ہے کہ بید ونوں اللّٰه تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ، کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جوغیرِ خدا پر صادق نہ آسکیں ، اس لئے ان سے بچنالازم ہے اور اعلی حضرت دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کَ اِیشِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کَ اِیشِی اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں ، ہوسکتا ہے ان کا کوئی ایسامعنی ہوجو حضور اقد س صلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے لئے خاص ہواور آپ کے سواکسی دوسر سے نہیں ، ہوسکتا ہے ان کا کوئی ایسامعنی ہوجو حضور اقد س صلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے لئے مُقدّس نام کے طور پر ہونازیا وہ ظاہر اور مشہور ہے ۔ (2) کیونکہ ان ناموں کا حضور اقد س صلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے لئے مُقدّس نام کے طور پر ہونازیا وہ ظاہر اور مشہور ہے ۔ (2) یوئکہ ان ناموں کا حضور اقد س صلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے لئے مُقدّس نام کے طور پر ہونازیا وہ ظاہر اور مشہور ہے۔ (2) نوٹ دین خودور وہون کو جائے کہ کہ کہ بلائی کیا نام ' دلیسی' ' کہ وہ خودور وہون نقلام لیسین' کہ کہ کر بلائیں ۔

﴿ وَالْقُرُ انِ الْحَكِيْمِ: حَكَمت والْحِرْ آن كَيْ تَسْم - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کا فروں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تعَالَى نے ہماری طرف کوئی نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تعَالَى نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔'ان کے اس قول کا یہاں الله تعالَى نے روفر مایا اور قر آنِ مجید کی شم ارشا وفر ما کراپنے حبیب صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا ' حکمت والے قر آن کی شم! بیشک آپ ان ہستیوں میں سے عین جنہیں رسالت کا منصب عطاکیا گیا ہے اور بیشک آپ ایسے سید ھے راستے پر بیں جو منزلِ مقصود تک پہنچانے والا

1 .....جلالين مع صاوى، يس، تحت الآية: ١، ٥/٥ ١٧٠.

€ .....فأوى رضويه، رساله: النوروالضياء في احكام بعض الاساء، ۱۲۴٠ • ۱۸-۲۸، ملخصأ

سيرصرًا ظالجيَّان 220 جلدة

ہے۔ بیراست تو حیداور ہدایت کاراستہ ہے اور تمام انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ انصَّلاٰهُ وَالسَّلام اس راستے پررہے ہیں۔ (1)

#### سیدالمرسکین صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شریعت سب سے زیادہ توی اورمُعتَدل ہے

یادر ہے کہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ صِراطِ مستقیم پر ہی ہیں اور جب بدارشادفر مادیا کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ رَسُولُول میں سے ہیں تواسی کے حمن میں بی بھی معلوم ہوگیا تھا کہ رسول کر یم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ صَراطِ مستقیم پر بھی ہیں ، البتہ یہال حضورِ انور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراطِ مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ (2)

#### حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ مُنْقَيم اللهِ

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خود بھی صراطِ متنقیم پر ہیں جیسا کہ یہاں الله تعالی نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اور آپ لوگوں کو صراطِ متنقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ترجيه كنزالعرفان: اوربيشكتم أنهيس سيرهى راه كى طرف

وَ إِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (3)

لاتے ہو۔

اورصراطِ متقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی ارشادفر ما تاہے:

ترجيدة كنزًالعِرفان: اور بيتكتم ضرورسيد هراستك

وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَّى صِرَاطٍ صُّسْتَقِيبُمٍ (4)

طرف رہنمائی کرتے ہو۔

اورآپ ك ذريع الله تعالى صراط متنقيم كى مدايت بھى ديتا ہے، جبيبا كه الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

ترجيه كنز العوفاك: اللهاس كذر يعاسه سلامتى ك

يَهُٰدِى بِدِاللهُ مَنِ التَّبَعَ مِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُ مُصِّنَ الطُّلُتِ إِلَى النُّوْمِ بِإِذْنِهِ

راستول کی ہدایت دیتا ہے جوالله کی مرضی کا تابع ہوجائے اور

- ❶ .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٢-٤، ٣٦٦/٧، جلالين، يسُّ، تحت الآية: ٢-٤، ص٣٦٨، ملتقطاً.
  - 2 .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٤، ٣٦٧/٧، ابو سعود، يس، تحت الآية: ٤، ٣٧٦/٤، ملتقطاً.
    - 🔞 .....مومنون:۷۳.
      - ₫.....شورى:٢٥.

انہیں اپنے تھم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا

وَيَهْ لِيهِمُ إِلَّ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (1)

ہےاورانہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

اوراس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیچھی لکھاہے کہ یہاں" بِه "کی شمیرسے سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ مراد ہیں۔(2)

#### سور ہے پیس کی آیت نمبر 2 تا 4سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے تین باتیں مزید معلوم ہوئیں:

- (1) .....الله تعالى كى بارگاه مين سيّد المرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْقَامِ اتنا بلند ہے كه كافروں كى طرف سے آپ ير مونے والے اعتراضات كا جواب الله تعالى خودار شاد فرما تا ہے۔
- (2) ..... الله تعالى كى بارگاه ميں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَظَمت كَ السِّاعَلَى مقام بِ فائز بين كه الله تعالى عليه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامُ وَمُ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَعَلَا وه اوركسى نبى عَلَيْهِ السَّلام وحاصل نه بهوئى \_
- (3) .....حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِيا دت اورسر دارى كاوه رتبه عطا ہوا ہے جو کسى دوسر برسول اور نبى عَلَيْهِ السَّدِهِ كُوعِطانْ بِينَ ہُوا۔ عَلَيْهِ السَّدَامِ كُوعِطانْ بِينَ ہُوا۔

## تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ لِتُنْذِبَ وَمُامَّا أُنْذِ مَا إِلَّا وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞

ترجمه کنزالایمان: عزت والے مہر بان کا اُتارا ہوا۔ تا کہتم اس قوم کوڈر سنا وَجس کے باپ وادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بخریں۔

🥻 ترجہہ کنزُ العِدفان: عزت والےمہربان کا اتارا ہوا۔ تا کہتم اس قوم کوڈرا وَجس کے باپ وادا کونہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت

1 ----مائده: ۲۱.

وسالبحر المحيط، المائدة، تحت الآية: ٦٦/٣،١٦.

الحان على المان ال

وَمَنْ يَقَلُتُ ٢٢ ﴾ ﴿ لِلْنَ ٦٠

#### میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿ تَكُنّونِيلَ الْعَوْيُونِيوَ الرَّحِيْمِ: عزت والعمر بان كااتارا موال اس آیت اوراس كے بعد والی آیت كا خلاصہ به که قر آن حكیم اس رب تعالی كانازل كیا مواہ جوا بن سلطنت میں عزت والا اورا بن مخلوق پر مهر بان ہے، تا كه الم حبیب! صلّی الله تعالی عَدَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ ، آپ قر آن مجید كے ذریع اس قوم كوالله تعالی كے عذاب سے ڈرائيں جس كے باپ واوا كي پاس الله تعالی كے عذاب سے ڈرانے كے لئے طویل عرصے سے كوئى رسول عَلَيْهِ السَّلام نه بہنچا جس كی وجہ سے بیلوگ ايمان اور مدایت سے خفلت میں بڑے ہوئے ہیں۔ (1)

قومِ قریش کا تو بھی حال ہے کہ ان میں نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے اور عرب میں حضرت اساعیل عَلیْهِ الصَّلَا قُوالسَّلَام کے بعد ہے لے کرسر کارو وعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا جبہ اہلِ کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَا قُوالسَّلَام کے بعد ہے لے کرحضور ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ (2) پُر نور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ (2)

### رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا نَذْ يرِ مُونَاعًا م بِي اللهِ

یہاں آیت میں بطورِخاص کفارِقریش کوالله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا فر مایا گیااور عمومی طور پر تاجدارِ رسالت صَلَّى الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

وَمَا آثر سَلَنُكَ اِلَّا كَا قَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًاوَلِكِنَّ آكَثَرَالتَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (3)

قرحبة كنز العِرفان: اورا في حبوب! بهم في آپ كوتمام لوگوں كيلئ خوشخرى دين والا اور دُرسنان والا بنا كر بهيجا فيكن بهت لوگ نهيں حانت -

۱۱----خازن، یس، تحت الآیة: ٥-٦، ٢/٤، روح البیان، یس، تحت الآیة: ٥-٦، ٣٦٨/٧، ملتقطاً.

2 .....جمل، يس، تحت الآية: ٦، ٢٧٥/٦، ملخصاً.

.....ابا:۲۸.

سَيْرِصَرَاطُ الْحِنَانَ ( 223 )

## لَقَدُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى آكْتُرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

توجمهٔ کنزالایمان: بیشک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ﷺ

ترجبه کنزالعِرفان: بیتک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تووہ ایمان نہ لائیں گے۔

﴿ لَقَنْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى آگَوهِم : بينك ان بين اكثر پربات ثابت ہوچى ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات بین حضورا قدس صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کارسول اور نذیر ہونا بیان فر مایا گیا اور اس آیت بین اس بات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کہ سیّد المرسَلین صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی وَمدواری الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور کسی کو ہدایت و ب دینا آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی وَمدواری نہیں ہے (بیاس لئے فر مایا گیا تا کہ آپ صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلّم کی الله تعالیٰ کے عذاب واجب ہو چکا ایک نہ الله تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے کہ وہ کہ الله تعالیٰ الله تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے کہ وہ کہ الله تعالیٰ این انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں موت آئے گی ، اس لئے اسے بیار سے میں بی انہیں عقلیٰ علیْهِ وَالِهِ وَسَلّم ، یوگ آپ سے عذاب الله وَسَلّم کی اوجودا یمان نہیں لا کیں گے ۔ (1)

## ِ اِتَّاجَعَلْنَافِيَٓ اَعْنَاقِهِمُ اَغْلِلَا فَهِيَ إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمُ مُّقْمَحُونَ ⊙

ا تعجمة كنزالاييمان: ہم نے ان كى گردنوں ميں طوق كرديئے ہيں كەدەڭھوڑ يوں تك ہيں توبياب اوپر كومنها ٹھائے رہ گئے۔

ترجیه کنزالعِدفان: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کومنہ اٹھائے ہوئے ہیں۔

﴿إِنَّاجَعَلْنَافِنَّ أَغْنَاقِهِمُ أَغْلِلًا: مِم نَان كَي كُرونون مِين طوق وال ديئي مين - ﴾ بعض مفسرين كزويكاس

**1** .....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧، ٩/٩ ٢، تفسير قرطبي، يس، تحت الآية: ٧، ٧/٨، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

تَسْيُرْصَ لِطُالِحِنَانَ 224 صلاحة

آیت میں ان کا فروں کے گفر میں پختہ ہونے اور وعظ ونصیحت سے فائدہ نہا تھا سکنے کی ایک مثال بیان فر مائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غُلِّ کی قتم کا طوق پڑا ہوجو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سرنہیں جھا سکتے ، اسی طرح پہلوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ سی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سرنہیں جھکا تے۔

امیں طرح پہلوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ سی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سرنہیں جھکا تے۔

امیں طرح پہلوگ کفر میں انہیں اسی طرح کا عذا ب دیا جائے کہ بیان ہے کہ بیان کے قیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذا ب دیا جائے گا، جبیبا کہ دوسری آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اِدِالْاَ غَلْلُ فِي اَعْمَاقِهِمُ (1) اِدِالْاَ غَلْلُ فِي اَعْمَاقِهِمُ (1)

شانِ نزول: یہ آیت ابوجہل اوراس کے دومخز وی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی ،اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابوجہل نے قتم کھائی تھی کہ اگروہ سر کا رِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰىءَ اَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کونماز بیر صحتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈ الے گا۔ جب اس نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونَمَا زِيرٌ حَتْ و يكها تووه اسى فاسدارادے سے ايک بھارى پھر لے کرآ یا اور جب اس نے پھر کواٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چیک کررہ گئے اور پھر ہاتھ کولیٹ گیا۔ بیجال دیکھ کروہ اینے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تواس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا: پیکام میں کروں گااوران کاسر کچل کربی آؤل گا، چنانچہوہ پھر لے کرآیااور حضورا کرم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اَبھی نماز ہی پڑھ رہے ته، جب وه قريب يبنياتوالله تعالى في الله وسُلَّم كي بينائي سَلب كرلى، وه حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كي آواز سنتا تھالیکن آئکھوں ہے دیکے نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہوکرا پنے یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اے نظر نہ آئے ، انہوں نے ہی اسے پکارااوراس ہے کہا: تونے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا: میں نے ان کی آ واز توسیٰ تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔اب ابوجہل کے تبسر بے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کوانجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تا جدار رسالت صَلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى طرف جِلاتها كه الله يا وَل ايبابد واس بوكر بها كاكه اوند هيمن مركريا، اس كه وستول في حال يو حيمانو كهنے لگا: ميراحال بهت سخت ہے، ميں نے ايك بهت برُ اسانڈ ديكھا جوميرے اور حضور صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَهُ دِرمِيانِ حائل ہو گیا، لات وعُزّ کی کی شم! اگر میں ذرا بھی آ گے بڑھتا تو وہ مجھے کھاہی جاتا،اس پربیآ یت نازل ہوئی۔(2)

🕦 .....مومن:۷۱.

2 .....خازن، يس، تحت الآية: ٨، ٣/٤، جمل، يس، تحت الآية: ٨، ٢٧٥٦-٢٧٦، ملتقطاً.

فَسَيْرِهِمَ لِطَالْجِنَانَ 225 جلافش

## وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لايُبْصُ وْنَ ٠

توجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے اُن کے آگے دیوار بنادی اوران کے بیچھے ایک دیواراوراُ نہیں اوپر سے ڈھا نک دیا تو انہیں کچھنیں سوجھتا۔

ترجیدہ کنزالعِدفان:اورہم نے ان کے آگے دیوار بنادی اوران کے پیچھے (بھی)ایک دیوار (بنادی) پھرانہیں اوپر سے (بھی) ڈھائک دیا تو نہیں کچھدکھائی نہیں دیتا۔

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْنِ يَهِمْ سَدًّا: اورہم نے ان کے آگے دیوار بنادی۔ پہیمی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی خف کے لئے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہوتو وہ کسی طرح منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بندہے، ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پہیچھے آخرت کو چھلانے کی اور وہ جہالت کے قید خانہ میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں مُئیسر نہیں ہے۔ (1)

یادرہے کہ اُزلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبز نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اِصرار کیا، تکبر،عناداور سرکشی کی راہ کوستفل اختیار کیا،اس عظیم جرم کی سزا کے طور پران کے لئے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیاہے،لہٰذااس پرکسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

### وَسَوَا عُكِيْهِمُ عَانُنَ مُ تَهُمُ المُلْمُثُنُونِ مُهُمُ لايُؤْمِنُونَ ١٠

توجهة كنزالايهان:اوراً نهيس ايك ساہے تم انہيں ڈراؤيا نہ ڈراؤوہ ايمان لانے كنہيں۔

.....جمل، يس، تحت الآية: ٩، ٢٧٧/٦.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)=

جلدهشتم

226

لِلْمِنْ عَ ٣٦

#### ترجیه کنزُالعِدفان: اورتمهارا اُنہیں ڈرا نااور نہ ڈرا ناان پر برابر ہےوہ ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَالَيْكُمْ تَهُمُّ الْمُرْكُمُ تُتُنِينَ هُمْ : اورتمهاراانهيں ڈرانا اور ندڈرانا ان پر برابر ہے۔ ﴾ يعنی اے صبيب! صلّى الله تعالى عَلَيْهِ مُعَالَيْهِ وَسَلَّمَ ، جن كا فرول كا كفر پر جير بهنا تقديرِ اللهي ميں كھا ہوا ہے آپ كا انہيں الله تعالى كے عذا ب سے ڈرانا ياند ڈرانا ان كے قت ميں برابر ہے ، يہ انہيں كوئى نفع نددے گا اور وہ كسى صورت ايمان نہيں لائيں گے كا فرول كا ايمان ندلا نات وجہ سے نہيں كه خدا نے انہيں كفر پر ڈ ئے رہنے پر مجبور كرديا تھا كہ وہ چاہتے بھى تو ايمان ندلا پاتے بكى خودان كا فرول نے ضدوعنا دكى وجہ سے حق قبول كرنے كى صلاحيت ختم كرلى تھى ۔

یا در ہے کہرسولِ کریم صلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا کَافْرُ وَلِ کُواللّه تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرانا آپ صلّی اللّهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ کَا کَافْرُ وَلِ کُواللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ مَیْ اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَوْبِلِیْ خَرِ اللّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَوْبِلِیْ خَرِ نَے کَا ثُوابِ مِلے گا۔ (1)

## 

ترجمه کنزالایمان :تم تو اُسی کوڈرسناتے ہو جونصیحت پر چلے اور رحمٰن سے بے دیکھے ڈریے تو اُسے بخشش اور عزت کے تواب کی بشارت دو۔

ترجیه که نزًالعِدفان: تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جونصیحت کی پیروی کرے اور رحمٰن سے بغیر دیکھے ڈری تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔

﴿إِنَّمَاتُنُومُ مَنِ اتَّبَعَ اللِّ كُورَ بَمْ تُوصرف اسد رات بوجوفيحت كى بيروى كرب كيعن احسب اصلّى الله

البيان، يس، تحت الآية: ١٠، ٣٧٣/٧، تفسير كبير، يس، تحت الآية: ١٠، ٩/٦٥، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِيَانَ 227 حداده

www.dawateislami.net

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آ ب ك و رسنا نے اور خوف ولا نے سے وہی نفع اٹھا تا ہے جوقر آنِ مجید كی پیروى كرے اوراس میں ویئے گئے احکامات بڑمل کرے اور اللّٰہ تعالیٰ کے نیبی عذاب سے پوشیدہ اور علانیہ ہرحال میں ڈرے اور جس کا پیحال ہے تو آپ اسے گنا ہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشارت دے دیں۔ <sup>(1)</sup>

# إِنَّانَحُنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا قَلَّمُوْا وَ اِثَارَهُمْ لَوَكُلُّ شَيْءٍ اِنَّانَحُوْلُ اَثَارَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ النَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللْمُ

\_\_\_\_\_\_\_\_ ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک ہم مُر دول کو جلا ئیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آ گے بھیجااور جونشانیاں پیچھے جھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: بیشک ہم مر دوں کوزندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو (عمل ) انہوں نے آ گے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کواورایک ظاہر کردینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شار کرر کھی ہے۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتِي : بينك ہممُر دول كوزنده كريں گے۔ ﴾اس سے پہلى آيات ميں دين كايك بنيادى اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوااوراب یہاں ہے ایک اور بنیا دی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جار ہاہے، چنانچے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مُر دول کوزندہ کریں گے نیز دنیا کی زندگی میں انہول نے جو نیک اور برےاعمال کئے وہ ہم لکھرہے ہیں تا کہان کےمطابق انہیں جزادی جائے اور ہم ان کی وہ نشانیاں اوروہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جووہ اینے بعد چھوڑ گئے خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے ،اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شار کرر کھی ہے۔ <sup>(2)</sup>

﴿ وَ إِنَّا كَمْ مُ : اوران كے بیچے چھوڑے ہوئے نشانات۔ ﴾ آیت كی تفسیر میں بیان ہوا كہ لوگ جوطر یقے اپنے بیچے چھوڑ

1 ....خازن، يس، تحت الآية: ١١، ٣/٤.

2 .....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٢١، ٩٧٩٥، مدارك، يس، تحت الآية: ٢١، ص٤٧٩-٥٧٥، خازن، يس، تحت الآية: ۲۱، ۲/۶، ملتقطأ.

اس سے معلوم ہوا کہ پینکڑ وں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ، گیار ہویں ، سوئم ، چالیسواں ، عرس ، ختم ،
اور میلا دی محفلیں وغیرہ جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کوان نیکیوں سے رو کتے ہیں ، یہ سب نیک کام درست اور اجرو تو اب کا باعث ہیں اور ان کو بدعتِ سیّے یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ پیطاعات اور نیک اعمال جوذ کروتلاوت اور صدقہ و خیرات پر شمتل ہیں بری بدعت نہیں ، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کونقصان پہنچتا ہے اور جوسنت کے خالف ہیں ، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے۔ (2)

توبری برعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہوج بیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اور سولِ
کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہلِ بیت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی جس کی وجہ سے
صحابہ کرام اور اہلِ بیت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ کے ساتھ محبت اور نیاز مندی کا طریقہ اٹھ گیا حالا نکہ شریعت میں اس کا تاکیدی
صحابہ کرام اور اہلِ بیت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ کے ساتھ محبت اور نیاز مندی کا طریقہ اٹھ گیا حالا نکہ شریعت میں اس کا تاکیدی
صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور اولیاءِ عظام دَحْمَةُ
اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِمُ کی شان میں بود بی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کومشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی ، اس

جارهشتم (229 جارهشتم

<sup>● .....</sup>مسلم، كتاب الزكاة، باب الحثّ على الصدقة ولو بشقّ تمرة... الخ، ص٨٠٥، الحديث: ٦٩(١٠١٧).

<sup>2 .....</sup>مسند امام احمد، مسند الشاميين، حديث غضيف بن الحارث رضى الله تعالى عنه، ٢/٠٤، الحديث: ١٦٩٦٧.

74

۔ کے بزرگانِ دین کی حرمت ،عزت،ادب وتکریم اورمسلمانوں کے ساتھ اُخُوَّت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں حالانکہ ان کی بہت شدیدتا کیدیں ہیں اور بیدین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔<sup>(1)</sup>

### مرنے کے بعد ہاتی رہ جانے والے ایجھے اور برے اعمال کی مثالیں کے

آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالی انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہاہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیاخواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے،اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی پانچ پانچ عام مثالیں دیتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں، چنانچہ اچھے اعمال کی یانچ مثالیں یہ ہیں:

- (1).....کوئی شخص دین کاعلم پڑھا تاہے، پھراس کے شاگر داپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔
- (2).....کوئی شخص دینی مدرسه بنادیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔
- (3) .....کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔
- (4).....کوئی شخص مسجد بنادیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پیسلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
- (5) .....کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کرلوگوں کے لئے پانی کا انتظام کردیتا ہے اورلوگ اس کے مرنے کے بعد بھی یانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔

برے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں،

- (1).....کوئی شخص فلم سٹوڈ یو ہسینما گھر، ویڈ یوشاپ یا میوزک ہاؤس بنا تا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے ، دکھانے ، بیچنے ،میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
- (2) .....کوئی شراب خانہ یا قحبہ خانہ بناتا ہے اورعورتوں کو بدکاری کے لئے تیار کرتا ہے جہاں لوگ شرابیں پیتے اور

🕕 ..... خزائن العرفان ، ليس ، تحت الآيية : ۱۲، ص ۸۱۵ ، ملخصأ 🗕

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

۔ ۔ بدکاری کرتے ہیں، پھراس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں،ان میں لوگ شرابیں پیتے رہتے اور بدکاری ہوتی رہتی ہے اوراس کی تیار کر دہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی ہیں۔

- (3) .....انٹرنیٹ پر فخش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی ،عُریانی اور بے حیائی کی اشاعت کے لئے جبج بناتا ہے، پھراس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔
- (4) .....کوئی انسان جُواخانہ بنا کر مرجا تا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے۔ (5) .....کوئی شخص ایسے قوانین بنا تا ہے جوظلم اور نا انصافی پر شتمل ہوں اور لوگوں کے درمیان شراور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھراس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پڑمل ہوتار ہتا ہے اور لوگوں میں شروفساد جاری رہتا ہے۔

ان مثالوں کوسا منے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کوا یک بار پھر پڑھیں، چنا نچیس یّدالمرسَلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَیْه عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالااس کوطریقہ نکا لئے کا بھی تواب ملے گا اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی تواب میں پچھ کمی نہ کی جائے گی اور جس نے اسلام میں براطریقہ نکالاتواس پروہ طریقہ نکا لئے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پڑمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان میں کے این گرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان میں کے گھری نہ کی جائے گی۔ (1)

اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لئے تو تو اب کی بشارت ہے اور ان لوگوں کے لئے و عد ہے جو جاری رہنے والے گنا ہوں کا سلسلہ شروع کئے ہوئے ہیں ، بیا پنے انجام پرخود ہی غور کرلیں کہ جب اپنے گنا ہوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دوسروں کے گنا ہوں کا بو جھان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گنا ہوں کے عذا ب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا بازوان کا کیا حال ہوگا۔ اللّه تعالی ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور گنا ہو جاری سلسلے ختم کر کے سجی تو بہرنے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول می ہے کہ آثار سے مرادوہ قدم ہیں جونمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے اور اس معنی پر آیت کا شانِ نزول میہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کرلیں، اس پر بی آیت

**1**.....مسلم، كتاب الزكاة، باب الحتّ على الصدقة ولو بشقّ تمرة... الخ، ص٨٠٥، الحديث: ٦٩(١٠١٧).

سينصراط الجنان

نازل ہوئی اور تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا كرتمها رح قدم كلصح جاتے ہيں ،اس لئے تم م کان تبدیل نه کرو، لین جتنی دور ہے آؤ گےاتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گےاورا جروثواب زیادہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

### باجماعت نماز پڑھنے کے لئے دور سے آنے والوں کی فضیلت اور صحابۂ کرام کا جذبہ 🏿 🦓

اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جو بندہ مسجد کی طرف چل کرجا تا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیاجا تاہے اور جوزیادہ دورہے چل کرآئے گااس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، ترغیب کے لئے یہاں اس سے متعلق مزيد 3 أحاديث بھي ملاحظه ہوں ،

(1) .....حضرت البوبرريه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا و فرمایا: "جب آدمی احجی طرح وضوکرے، پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے (گھروغیرہ سے معجد کی طرف جانے کے لئے) نماز نے نکالا ہوتو جوقدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیاجا تا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیاجا تا ہے۔(2)

- (2) .....حضرت ابوموى اشعرى دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا و فرمايا: ''لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجراس تخص کوماتا ہے جوسب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے ،اس کے بعدا سے اجرملتاہے جواس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔<sup>(3)</sup>
- (3) .....حضرت الوم ريره دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ ت روايت ب، رسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا: "جو شخص مسجد سے جتنازیادہ دور ہےا سے (جماعت میں شامل ہونے کے باعث )ا تناہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ <sup>(4)</sup> یہاں باجماعت نمازیر سے کے لئے دور سے چل کرآنے میں صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ

حضرت أبي بن كعب دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ فرمات بين : مين ايك اليشخص كوجانتا مون جس كا كرمسجونَهوي سے سب سے زیادہ دورتھااوراس کی نماز بھی قضانہیں ہوتی تھی ، میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوش خریدلوجس برسوار ہوکر

- 1 ..... ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب و من سورة يس، ٥/٥ ١٥ الحديث: ٣٢٣٧.
  - 2 .....بخارى، كتاب الإذان، باب فضل صلاة الجماعة، ٢٣٣/١، الحديث: ٢٤٧.
- € .....مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد، ص٣٣٤، الحديث: ٢٧٧ (٢٦٢).
  - 4.....ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاة، ٢٣١/١، الحديث: ٥٥٥.

دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے (مجدتک) آسکو۔اس نے کہا:اگر میراگھر مسجد نَبوی کے بہلومیں ہوتا تو بیر میرے کے لئے کوئی خوش کی بات نہ تھی ،میری نیت بیہ کہ میرے لئے گھر سے مسجدتک آنے اور مسجد سے اپنے اہلِ خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ (جب رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کُواس کی بیہ بات معلوم ہوئی تو) حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کُواس کی بیہ بات معلوم ہوئی تو) حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کُواس کی بیہ بات معلوم ہوئی تو) حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ نَوْاب ) تہ ہمارے لئے جمع کر دیا۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِی اللهٔ تعَالٰی عَلٰهُمٰ کی نیتیں مبارک اور جذبات مقدس ہوتے اور وہ نیکیاں جمع
کرنے کے انتہا کی حریص ہوا کرتے سے اور چونکہ نماز کے لئے آنے اور جانے میں ہرقدم پرنیکی ملتی ہے، اس لئے وہ
زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لئے مسجد سے دور بسنے کا ارادہ کرتے اور پھر ہروفت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا
اہتمام بھی کرتے سے افسوس! فی زمانہ لوگوں کا حال اور انداز فکر ہی بدل چکا ہے کہ گھر قریب ہونے کے باجود جماعت
کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آناان کے لئے تکلیف وہ ہے، مسجد سے دور گھر اس لئے لیتے ہیں تا کہ شرعی طور
پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھناان پر واجب ندر ہے اور بسااوقات ان کا حال ہے ہوجا تا ہے کہ جماعت تو رہی ایک طرف
نماز بھی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں ، یہ تو عوام کا حال ہے اور ان سے زیادہ افسوس ناک صورتِ حال ہے ہے کہ جماعت
کابا قاعدہ اہتمام ان حضرات کے ہاں بھی مفقود ہوتا جارہا ہے جوابے آپ کودین کا ستون سمجھے ہیں ، البتہ جوشر عالم معذور ہیں ان پرکوئی تکم نہیں ۔ الله تعالٰی ہم سب کو تچی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے ، امین ۔

معذور ہیں ان پرکوئی تکم نہیں ۔ اللّٰہ تعالٰی ہم سب کو تچی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے ، امین ۔

معذور ہیں ان پرکوئی تکم نہیں ۔ اللّٰہ تعالٰی ہم سب کو تچی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے ، امین ۔ ۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت قماد وہ دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنَهُ فر ماتے ہیں: اگر الله تعالیٰ انسان کے نشانِ قدم میں سے کچھ چھوڑ تا تو اسے چھوڑ و بتا جسے ہوائیں مٹادیتی ہیں لیکن الله تعالیٰ انسان کے اس نشانِ قدم اور اس کے ہم مل کا شار رکھتا ہے بیبال تک کہ الله تعالیٰ اس نشانِ قدم کو بھی شار کرتا ہے جو الله تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو مُعْصِیَت میں چلا، تو الله تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو مُعْصِیَت میں جلا، تو الله تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے قدم کھے جائیں تو وہ ایسا کرے۔ (2)

مسلمان کی عیادت اور ملاقات کیلئے جانے کے فضائل

اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لئے بھی قدم اٹھا تا ہے اس کاوہ قدم شار کیا جاتا ہے اور اسے ان

❶ .....مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد، ص٤٣٤، الحديث: ٢٧٨ (٢٦٣).

2 .....در منثور، يس، تحت الآية: ٣١، ٤٧/٧.

قدموں کے حماب سے قواب دیاجائے گا ، اس مناسبت سے یہاں بطور خاص مریض کی عیادت کے لئے جانے اور کسی مسلمان سے ملاقات کیلئے جانے کے فضائل ملاحظہ ہوں کہ یہ قدم بھی اطاعت اللہ تعالیٰی عیش شار کئے جاتے ہیں۔

(1) ..... حضرت قوبان دَحِنی الله تعالیٰی عُدُه سے روایت ہے ، رسول کر یم صلّی الله تعالیٰی عَلَیْووَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا: ''مسلمان جسائی کی عیادت کرتا ہے قوہ (اس کے پاس ہے) لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ (1)

(2) ..... حضرت علی المرتفعی حَرَّمَ الله تعالیٰ وَجُهَهُ الحَرِیُم سے روایت ہے ، رسول اکرم صَلَّی اللهُ تعَالیٰی عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جومسلمان میں کو قت سی مسلمان کی عیادت کر ہے تو سر جزار فرشتے اسے شام تک دعا میں دیتے ہیں اور جوشام کے وقت عیادت کر ہے قصبح تک سر جزار فرشتے اسے دعا میں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ (2)

(3) ..... حضرت ابو ہریرہ وَحِنی اللهُ تعَالیٰی عُدُهُ سے روایت ہے ، سیّدالم سَلین صَلّی اللهُ تعَالیٰی عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: 'کوکی مریض کی عیادت کرتا ہے یا الله تعالیٰ کے لئے اپنے کسی مسلمان بھائی سے طفی جاتا ہے قوا کید مُنادی الله تعالیٰی عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: کرکے کہتا ہے : خوش ہوجا کیونکہ تیرا بے چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ (3)

رکے کہتا ہے : خوش ہوجا کیونکہ تیرا بے چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ (3)

رکے کہتا ہے : خوش ہوجا کیونکہ تیرا بے چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ (3)

(4) .....حضرت ابو ہر مر ور وَضِى الله تعالى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا:

''ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا توالله تعالی نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا، جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے بوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اس شہر میں میر اایک بھائی رہتا ہے اس سے ملنے جارہا ہوں ۔ اس فرشتے نے بوچھا: کیا اس کا تجھ پرکوئی احسان ہے جسے اتار نے جارہا ہے؟ اس شخص نے کہا: نہیں! بلکہ میں الله تعالی کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں ۔ فرشتے نے کہا: مجھے الله تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ تجھے بتادوں کہ الله تعالی ہے تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ تجھے بتادوں کہ الله تعالی ہمی تجھے سے اسی طرح محبت فرما تا ہے جس طرح تو اس کے لئے دوسروں سے محبت کرتا ہے ۔ (4)

الله تعالی ہمیں مسلمان مریضوں کی عیادت کے لئے جانے اور اپنی رضا کے لئے مسلمان بھائیوں سے ملنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

وَيُسَادُومَ الْمُالِحَ الْمُ الْمُعَالِينَ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

❶ .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، ص١٣٨٩، الحديث: ٤١ (٢٥٦٨).

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عيادة المريض، ٢/٠٦، الحديث: ٩٧١.

<sup>3 .....</sup> ترمذي، كتاب البرّ و الصلة، باب ما جاء في زيارة الاخوان، ٥/٣ ، ١ الحديث: ٥ ٢ ٠ ١ .

<sup>◘.....</sup>مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب في فضل الحبّ في اللّه، ص١٣٨٨، الحديث: ٣٨ (٢٥٦٧).

وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْحُبَ الْقَرْيَةِ مُ إِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ ٱمْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَانِي فَكَنَّا بُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُو ٓ النَّا الذِّكُمُ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا مَا آنَتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا لاَ وَمَا آنُزَلَ الرَّحُلنُ مِنْ شَيْءٌ ان اَن أَن تُم اللا عَلْن بُون ﴿ قَالُوا مَا بُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا الدِّكُمُ ا كَمُرْسَلُونَ @ وَمَاعَكِيْنَآ إِلَّا الْبَلْمُ الْمُبِينُ @ قَالُوَا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ \* لَمِنْ تَمْ تَنْتَهُ وَالنَّرْجُمَنَّكُمْ وَلِيَسَنَّكُمْ مِنَّاعَدَابُ الِيْمُ @ قَالُوْا ظَيِرُكُمْ مَّعَكُمْ الْمِنْ ذُكِّرْتُمْ لَبِلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُون ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَاالُهُ لِينَةِ مَجُلُ يَسْلَى عَالَ لِقَوْمِ البَّعُواالْبُرْسَلِيْنَ أَنْ اتَبِعُوامَنَ لا يَسْتَلُكُمُ آجُرًا وَّهُمُ مُّهُتَ لُونَ ٠

توجہہ تنظالایہ ان :اوران سے مثال بیان کرواس شہروالوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ جب ہم نے اُن کی طرف دو بھیج پھرانہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آ دمی اور رحمٰن نے کچھٹیں اُ تاراتم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوں سمجھتے ہیں بے شک تم اگر بازنہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے بے شک ہمارے ہاتھوں تم پردکھ کی مار پڑے گئے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حدسے مار پڑے گئے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حدسے

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 235 ( حلافظ

بڑھنے والےلوگ ہو۔اورشہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوؤں کی پیروی کرو۔ ایسوں کی پیروی کروجوتم سے کچھ نیگ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔

توجہد کہ کنالعوفان: اوران سے شہروالوں کی مثال بیان کروجب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دورسول بھیج پھرانہوں نے ان کو جھٹا یا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی توان سب نے کہا کہ بیٹک ہم تہہاری طرف بھیج گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا: تم تو ہمارے جیسے آدمی ہواور رحمٰن نے کوئی چیز نہیں اتاری ، تم صرف جھوٹ بول رہ ہو۔ رسولوں نے کہا: ہمارارب جانتا ہے کہ بیٹک ضرور ہم تہہاری طرف بھیج گئے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا: ہم تہہیں منحق ہیں۔ بیٹک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تہہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تہ ہم تہہیں تھی ہیں۔ بیٹک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تہہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تہہیں ہماری طرف سے دردناک سنزا پہنچ گی۔ رسولوں نے فرمایا: تہماری نحوست تو تہمارے ساتھ ہے۔ کیا (اس پر بدکتے ہو) کہ تہہیں تھیجت کی گئی ہے بلکہ تم حدسے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑ تا ہوا آیا، اس نے کہا: اے میری قوم! ان رسولوں کی پیروی کرو۔ ایسوں کی پیروی کرو جوتم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگنے اور وہ مدایت یا فتہ ہیں۔

﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحُبَ الْقَرْيَةِ : اوران سے شہروالوں کی مثال بیان کرو۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوهُمُ ارشاد فر مایا كه وه كفارِ مكه كے سامنے شہروالوں كا واقعہ بیان كر كے انہیں الله تعالى كے عذاب سے ڈرائیں تا كہ جس وجہ سے اس شہر كے كافروں پرعذاب نازل ہوااس سے بیلوگ بجیس۔

#### شہروالوں کے واقعے کا خلاصہ گھٹا

اس آیت میں شہروالوں کا جووا قعہ بیان کرنے کا فرمایا گیااس کے پچھ حصے آگی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں،اس کے حوالے سے یہ بات یا درہے کہ یہاں جس شہراور جن رسولوں کا تذکرہ ہان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اوران میں بہت سے اختلافات ہیں اوران اختلافات کی اکثر صورتوں پرکٹی اِشکالات ہیں،اس لئے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جوقر آنِ مجید کی آیات وروایات سے زیادہ واضح طور پر سامنے آرہا ہے اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے دور سولوں کو ایک شہروالوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانِ) — ( 236 ) سَيْرِصِ الْطَالْجِنَانِ

شہروالوں کوتو حیدورسالت پرایمان لانے کی دعوت دی کیکن ان کی دعوت من کرشہروالوں نے آئییں جھٹلایا، اس کے بعد اللّه تعالیٰ نے ایک تیسر ے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کیلئے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فر مایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کین قوم نے اِس بات کوشلیم کرنے کی بجائے وہی اعتراض کیا جواکثر و بیشتر امتوں نے نے رسولوں پر کیا تھا اور وہ اعتراض بیتھا کہ تم تو ہمارے جھیے انسان ہو، لہذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی اُن کا فروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چا ہے تھا اور یہ چونکہ انسان سے اس کے ساتھ کا فروں نے یہ بھی کہا کہ خدا کے رحمٰ عوّد بھی انسان سے اس کے ساتھ کا فروں نے یہ بھی کہا کہ خدا کے رحمٰ عوّد بھی ہے کہا کہ خدا کے رحمٰ کو گری کر رہے نوب سولوں نے سے بی بھی کہا کہ خدا کا دعوٰ کی کر رہے ہو۔ اُن رسولوں نے سے تھی نازل نہیں کیا یعنی وہی کے نزول کا دعوٰ کی غلط ہے اور تم جھوٹے ہوجو ہمارے سامنے رسالت کا دعوٰ کی کر رہے ہو۔ اُن رسولوں نے سے نہ تھی نازل ہیں جواب دیا کہ ہم اور مزید ہی بھی جانے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہم ان کی خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچاد ہیں۔ اس کے جواب بیل قوم نے کہا کہ ہم تہم ہیں شخوس تجھتے ہیں، لہذا تم اپنی اس بیلیغ سے باز آ جا دُورنہ ہم تہم ہم تہم ہم تہم ہم تہم ہم تہم ہم کر دیں گے۔ اُن رسولوں نے جواب دیا کہ ہم سے بین تحوس تہم ہم تہم ہم تہم ہم کر دیں گے۔ اُن رسولوں نے جواب دیا کہ ہم سے تر موسوں میں تہم ہاری خوست تم ہر دینے کہ اس کے تو ہم ان کی کوشش کی ہے، اگر یہ بات ہو تم صدے برخصے دالے لوگ ہو۔

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

ا وجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، پس میں تواپنے رب پرایمان لایا تو تم میری بات سنواوراس بات پرغور کر کے ایمان لاؤ۔ مردِمومن کی اِن باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اُسے بھی تنگ کرنے کے در پے ہوگئے پھریا تو وہ خیرخواہ مردِمومن فوت ہوگئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا اور بعدِوفات فرشتوں کی زبان سے اللّٰہ تعالیٰ نے اُسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کربھی اُس مردِنا صح نے اپنی قوم

اُسے بھی تنگ کرنے کے در ہے ہوگئے پھر یا تو وہ خیرخواہ مر دِمومن فوت ہوگئے یا قوم نے انہیں شہید کردیا اور بعدوفات فرشتوں کی زبان سے اللّٰہ تعالیٰ نے اُسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخری سن کربھی اُس مر دِناصح نے اپنی قوم کاغم کیا اور بیتمنا کی: کاش میری قوم کومعلوم ہوجائے کہ میرے رب عَزْوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخر کا رقوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہلانے پراُن پرخدائی عذاب آیا جوایک جیخ کی صورت میں تھا جس کے نتیج میں وہ ایسے ہلاک ہوگئے جیسے بچھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ (1)

#### رسولوں اور مر دِمومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات

اس واقعے ہے 6 باتیں معلوم ہوئیں،

- (1) .....الله تعالى اليني مُقَرّب بندول كى دوسر مقرب بندول كيذريع مد دفر ما تااور انهين تقويرت يهني تا بــــ
- (2) .....دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہوتو اس پرصبر کرنا، عَقْوْ درگزر سے کام لینااور چلم و بُر دباری کامظاہر ہ کرناانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔
  - (3) ....انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كواسِين جبيبابشر كهنا بميشه سے كفار كاطريقدر بإہے۔
- (4).....الله تعالی کے نیک اور مُقَرّب بندوں کو منحوس مجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کا فروں کا طریقہ ہے۔
  - (5)....اصل نحوست کفراور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔
  - (6).....الله تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں۔

## اَشیاءکومنحوس بجھنے میں لوگوں کی عادت

لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اور ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کواپنے حق میں بابر کت سمجھتے ہیں اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کواپنے

يزهِ مَا طُالْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلامُ الْجَنَانَ ﴾ ﴿ حَلامُ الْمُ

حق میں منحوں سمجھتے ہیں ،اسی لئے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ ہے ہمارا بیفقصان ہو گیا ،آبیں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ،رشتہ ٹوٹ گیا،اگر چہ اِن سب کی حقیقی وجہ کچھاور ہو۔یا د رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوں ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس ہے،اسلام میں اس کا کوئی تَصُوُّ رنہیں اور میحض وجمى خيالات ہوتے ہيں۔ يہاں اسى سے متعلق اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ سے ہونے والا ايك سوال اوراس کا جواب ملاحظہ ہوتا کہ ان وہمی خیالات سے بچنے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے إقد امات کریں۔ سوال: ایک شخص نجابت خال جاہل اور برعقیدہ ہے اور سودخوار بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا ہے کارِ محض سمجھتا ہے،اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان واہلِ ہنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کواس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دفت اور پریثانی اٹھانی پڑے گی اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہوجانے کاؤٹو ت ہولیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی، چنانچہ اُن لوگوں کوان کے خیال کے مناسب برابرتج بہ ہوتار ہتا ہے اور وہ لوگ برابراس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چندے (بعنی کچھ دیر) تَوَ قُف کرکے (اور) پیر معلوم کرکے کہ وہ منحوں سامنے تونہیں ہے، جاتے ہیں۔اب سوال بیہ ہے کہ ان لوگوں کا بیعقیدہ اور طرزِ عمل کیسا ہے؟ (اس میں) کوئی قیاحت شرعیہ تونہیں؟

جواب: شرعِ مُطَّبَر میں اس کی کچھاصل نہیں ، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے: ''إِذَا تَطَیَّرُتُمُ فَامُضُوُ '' جب کوئی شگونِ بد، گمان میں آئے تواس پڑمل نہ کرو۔ وہ طریقہ حض ہندوانہ ہے، مسلمان کوالی جگہ چاہیے کہ ''اَللّٰہُ مَّ لَا طَیْرَ اِلّّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرُ اِلّا خَیْرُکَ وَ لَا اِللّٰهَ غَیْرُکَ ' (ترجمہ: اے اللّٰه انہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے علاوہ کوئی معبور نہیں۔) پڑھ لے ، اور اپنے رب پر بھروسا کر کے اپنے کام کو چلا جائے ، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ (1)

اللَّه تعالى بميں کسی چيز کو منحوں سجھنے اور اس سے بدشگونی لينے سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔(2)

🗗 ..... فتأوى رضوبيه ۲۹/۲۹\_

2 ..... برشگونی ہے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب''برشگونی''(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

سيرصَ الطَّالِجِيَانَ 239 حداثُ

پارهنبر .....

### وَمَالِي لا آعُبُدُ الَّذِي فَطَى فِي وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿

﴾ تدجمه کنزالایمان:اور مجھے کیاہے کہاس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیااوراسی کی طرف تمہیں بلٹنا ہے۔

قرجہا کا کنوُالعِدفان: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَمَالِى: اور مجھے کیا ہے۔ ﴾ جب مردِمون نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا: کیا تم ہمارے دین کے مخالف، ان لوگوں کی پیروی کرنے گئے ہواور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اُس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہم شخص اینے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ (1)

مُبَلِّغ کے لئے نفیحت

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کسی کو وعظ وضیحت کرتے وقت ایساانداز اختیار نہیں کرنا چاہئے جس سے وہ غور وفکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پراتر آئے ، جیسے یہاں اُس خیرخواہ مومن نے قوم کو ینہیں کہا کہ ہم گراہ اور خطا کار ہو، تہہاری سوچ غلط اور عقید ہے میں خطا ہے بلکہ یوں کہا کہ اللّٰہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے اور بیاس کے حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے ، تواگر میں اس کی وحداثیت کا افر ارنہ کروں اور صرف اس کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری ، احسان فراموثی اور میری خطا ہے ، یوں اس لئے کہا تا کہ قوم اس بات پرغور کرے کہا گراللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کا افر ارکرنا اور صرف اس کو عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ خض اپنے لئے اسے اختیار نہ کرتا تعالیٰ کی وحداثیت کا افر ارکرنا اور صرف اس کو عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ خض اپنے لئے اسے اختیار نہ کرتا

• ....خازن، یس، تحت الآیة: ۲۲، ۲/۵، روح البیان، یس، تحت الآیة: ۲۲، ۲/۵، ۴۸، خزائن العرفان، یس، تحت الآیة: ۲۲، ۵/۸، ملتقطأ

ر حلاهشة

المَانِ السَّالِينِ السَّالِينِيِّ السَّالِينِي السَّالِينِي السَّالِينِي السَّالِينِينِ السَّالِينِي السَّالِينِيِي السَّالِينِي السَّالِيِي الْمَالِيلِي السَّالِينِي السَّالِينِي السَّالِينِي السَّالِينِيِيْ

کیونکہ انسان اپنے لئے ہمیشہ چیج چیز کوہی اختیار کرتا ہے، اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کواس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تواس وقت تمہیں اللّٰہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے و لیے تمہیں جز اسلے گی ، اس لئے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم اِن رسولوں کی اتباع کر واور اللّٰہ تعالیٰ کی وحدائیّت کا اقر ارکر کے صرف اس کی عبادت کرو۔

عَا تَتَخِذُ مِن دُونِهَ الِهَدُّ إِن يُرِدُنِ الرَّحَلَىٰ بِضَرِّ لَا تُغَنِى عَنِى عَنِى الرَّحَلَ فِي مِنْ دُونِ الرَّحَلَ الرَّفِي فَاللَّا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

توجمهٔ کنزالایمان: کیاالله کے سوااور خداکھ ہراؤں کہ اگر دخمن میرا کچھ برا جا ہے توان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔مقرر میں تنہارے رب پرایمان لایا تو میری سنو۔

توجهة كنځالعوفان :كياميس الله كيسوااورمعبود بنالول كها گررخمن مجھےكوئى نقصان يېنچانا چاہےتو اِن كى سفارش مجھے كوئى نفع نىدد كاور ندوه مجھے بچاسكيس گے۔ بيشك جب توميس كھلى گمراہى ميں ہوں گا۔ بيشك ميں تمہار كرب (الله) پر ايمان لايا توتم ميرى سنو۔

﴿ عَاَ تَتَخِذُ مِن دُونِ آلِهِ لَهُ : كَيامِيں الله كَسوااور معبود بنالوں - ﴿ اَسَ الله عبود بنالوں جَن كَ بعدوالى آيت كاخلاصه بيہ كهم رومون نے مزيد بيكها: كياميں اپنے خالق الله تعالى كوچيوڑ كران بتوں كوا پنامعبود بنالوں جن كى بے بى كا حال بيہ ہے كما كر رحمٰن عَزَّو جَلَّ مُحْصِكُو كَى نقصان بينجانا جا ہے تو بيہ بحصكو كَى نقع نہيں بہنچا سكتے كيونكه انہيں سفارش كرنے كى اہليت اور اس كاحق حاصل ہى نہيں اور نہ ہى وہ خودا بنى قدرت اور طاقت كے ذريعے مجھے اس نقصان سے بچاسكيں گے اور بتوں كاعا جز اور بے بس ہونا اس بات كى دليل ہے كہ بت عبادت كے ستحق ہر گرنہيں ہيں اور اگر ميں الله تعالى كى بجائے بتوں كاعا جز اور بے بس ہونا اس بات كى دليل ہے كہ بت عبادت كے ستحق ہر گرنہيں ہيں اور اگر ميں الله تعالى كى بجائے با

نسيرصراط الجنان

بتوں کو اپنامعبود بنالوں جب تو بیٹک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیق قدرت حاصل نہیں ، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مندسے پیشدہ نہیں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کرسکیں گے اور اس سے پیتالگا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے وہ مجبوب بند ہے جن کو شفاعت کا إذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے۔

﴿ إِنِّى اَمَنْتُ بِرَوِيكُمْ: بِيشَكُ مِينَ مَهار بِرِ الله ) پرايمان لايا ۔ ﴿ اس آيت کی ایک تفسیریہ ہے کہ جبائی مُرکِن فوص نے اپنی قوم سے ایسا نفیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یکبار گی ٹوٹ پڑے ، ان پر پیخراؤشروع کیا اور پاؤں سے کچلا ، جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا: بیشک میں آپ کے رب عَزُوجَ فَر پر ایمان لایا تو آپ میر ہے ایمان کے گواہ ہوجا کیں ۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ اُس مُبلِّغ نے اپنی قوم کو تُخاطَب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہار سے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو (کیونکہ وہی میرا ہمہارا اور ساری کا کنات کا حقیق رب ہے ) تو تم اِن رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنواور میری بات مان لو، میں نے تہمیں چیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں اوٹ کر جانا ہے ۔ قوم نے ان کی نصیحت پڑئی کرنے کی بجائے انہیں شہید کر دیا۔

## قِيْلَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَالَ يُلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي مَ بِيَّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞

توجهه کنزالایمان:اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہوکہاکسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والول میں کیا۔

🧗 ترجیههٔ کنزُالعِرفان: (اس ہے) فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہوجا،اس نے کہا:اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی 🥻

1 .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٢٣-٢٤، ٧/٥٨٧، ملتقطاً.

تَفَسيٰرصَ اطُالِجِنَانَ ﴾

#### میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔

﴿ قِیْلَ: (اس سے ) فرمایا گیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اُس مخلص مُبلّغ کوشہ پر کر دیا تو عزت واکرام کے طور پر مُبلّغ سے فر مایا گیا: تو جنت میں داخل ہوئے اور وہنت میں داخل ہوئے اور وہنت میں داخل ہوئے اور میری بہت وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے بیتمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہوجائے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔

#### د شمنوں پررم کرنااوران کی خیرخواہی کرنابزرگانِ دین کاطریقہ ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اُس مخلص مومن اور خیر خواہ مُبَلِّغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ الله تعالی کے اولیاء کا طریقہ بہہ کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مُبَلِّغ کی شان کے لائق بہہ کہ وہ لوگوں کی دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں اور جال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اس کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اس مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہ کرنے سے متعلق تا جدار رسالت صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی سیرت سے 3 واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر ہزرگانِ وین کے دووا قعات ملاحظہ ہول ،

(1) .....ا یک مرتبام المونین حضرت عائشه رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهَانَ حَضُورِا قَدَّسَ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهُ وَمَا لَیْ وَمَوْتِ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَمَاللهُ وَمِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمِلْ اللهُ وَمَاللهُ وَمَالِ فَيْ وَمَعَالِهُ وَمَا وَلهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَاللهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَاللهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَاللهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلَا وَلهُ وَمَاللهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلهُ وَمِاللهُ وَمِنْ وَمُعَالِمُ وَمَا وَلهُ وَمَا وَلَا وَمَاللهُ وَمِالهُ وَمَا وَلَا وَلَا وَمُؤْلِولُ وَمَا وَلَا وَمُعَالِمُ وَمُولِ وَمَالهُ وَمَالِعُولُ وَمَا مُؤْلِولُ وَمُعَالِمُ وَالمُولِولُ وَمَا وَلَا وَمُعَالِمُ وَمُولُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُولِ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَالمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللهُ وَمُعَالِمُولِمُولِمُ وَمُعَالِمُ وَالمُولِمُ وَا وَلِمُ وَا مُعَلّمُ وَالمُعُولُولُ وَاللهُ وَمُعَالِمُ وَ

وهسيرومراط الجمان

اوران کا جواب سن لیااوراب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ تاکہ وہ آپ کے حکم کی تمیل کرے۔ حضورِ اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا: یاد سولَ اللّٰه اِصَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰه وَسَلَّم اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰه وَسَلَّم اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْ وَاللّٰه وَسَلَّم وَ مِن اور مِیں آپ کا حکم بجالا وَں۔ اگر آپ چاہے ہیں کہ میں "آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجالا وَں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں "آئو شَک اللّٰه تَعَالٰی اور قُریْنِ عَالٰ ان کی سلوں ۔ بین کر حضور رحمت عالٰم صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی ان کی سلوں ہے اپنے بندوں کو بیدا فرمائے گا جو صرف اللّٰه تعالٰی کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ (۱)

(2) .....حضرت بہل بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات ہيں: جس وقت نجى كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ كَمُقَدُّ سُلُ وَقَت بَين وَاللهُ وَسَلَمْ كَمُقَدُّ سُلُ وَقَت بَين وَاللهِ وَسَلَمْ كَمُقَدُّ سُلُ وَاللهِ وَسَلَمْ كَمُ مُعَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا اور بیس بیجی بین انہیں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے جہرے سے خون دھویا اور جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا اور بیس بیجی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللّه تعالی کے رسول محمد مصطفی صلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَنْ شَهُرا وی حضرت فاطمہ دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنْهَا بِی جُر کے سے خون دھور ہی تھیں اور حضرت علی المرضیٰ حَرَّم اللهُ تعالیٰ وَسَلَمْ کُرُمُ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نِے اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نِے اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نِے اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نِی جُر کِر کُر لار ہے تھے، جب حضرت فاطمہ دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهَا نے اپنے واللہ گرامی کے چہرے سے خون دھولیا تو تھجور کی چائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ دخم پر رکھ دی بیبال تک کہ خون بہنا رک گیا ، پھراس وقت سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے جَہرے کور کے بعد دعا فر مائی : اے اللّه! جس نے دسولُ اللّه مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَعْ ہُور کی کی جُر مے کور کے کور می کی قوم کو بخش دے کے بعد دعا فر مائی : اے اللّه!

(3) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے مِين: (غزوه طائف كردران يَحِيه) لوگول في عرض كى: ياد سولَ الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، تَقيف كة تيرول في بمين جلا دُالا ہے ، آپ ان كے خلاف دعا فرمادين تورسولِ كريم صَلَّى

وتَسْيُومَ اطْالْجِنَانَ 244 جلاهش

<sup>1 .....</sup>بخاري، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء... الخ، ٣٨٦/٢، الحديث: ٣٢٣١.

**<sup>2</sup>**.....معجم الكبير، زهرة بن عمرو بن معبد التيمي عن ابي حزام، ١٦٢/٦، الحديث: ٥٨٦٢. .

ً اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِي (ان كِخلاف دعاكر نِي بَجائِ ان كِحق ميں يه) دعا فر ما كى: اے الله اعَزَّوَ جَلَّ ، ثقيف كو مدايت ديدے۔ (1)

(4) ..... حضرت ابراہیم بن ادھم رَحْمَةُ اللهِ تعَالَىٰءَ لَيُهِ ايك دن كى صحراكى طرف تشريف لے گئے تو وہاں آپ كوايك سپائى ملاء اس نے كہا : تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں ۔ آپ نے کہا بہتى كدھر ہے؟ آپ نے قبرستان كى طرف اشارہ فرماديا۔ سپائى نے كہا بين آبادى كے بارے بين پوچھر ہا ہوں ۔ آپ نے فرمایا: وہ تو قبرستان ہے، بين كراسے غصر آيا اور اس نے ايك وُ تُدُّ ا آپ كے سريس وے مارا اور آپ كورخى كر كے شہركى طرف لے آيا، آپ كے ساتھى راستے ميں ملے تو پوچھا: يہ كيا ہوا؟ سپائى نے سب كچھ بيان كرويا كہا نہوں نے يہ بات ہى ہے ۔ لوگوں نے كہا: يہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ہِيں ۔ بين كرسپائى فوراً گھوڑے سے ابرا اور آپ كے ہاتھوں اور پاؤں كو چو منے لگا، پھر آپ سے پوچھا كر خَمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ہِيں ۔ بين كرسپائى فوراً گھوڑے سے ابرا اور آپ كے ہاتھوں اور پاؤں كو چو منے لگا، پھر آپ سے پوچھا كر نے بي كيا: آپ نے يہ كيوں كہا كہ ميں غلام ہوں؟ فرمایا: اس نے مجھے سے بنہيں پوچھا كہ تو ميں عارا تو ميں نے اللّٰه تعالَىٰ كابندہ ہوں اور جب اس نے مير سے سرميں مارا تو ميں نے اللّٰه تعالَىٰ كابندہ ہوں اور جب اس نے مير سے سرميں مارا تو ميں نے اللّٰه تعالَىٰ كابندہ ہوں اور جب اس نے مير سے سرميں مارا تو ميں نے اللّٰه تعالَىٰ كابندہ ہوں اور جب اس نے مير سے سرميں مارا تو ميں نے اللّٰه تعالَىٰ وَ آپ نے اس کے لئے دعا كيوں ما تَی ؟ مارا ہو ہور جو مير ہے لئے تو ابي نے كاؤ ربيہ بنا ہے ۔ (2)

(5) .....ایک خفس نے حضرت احنف بن قیس دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْهِ کوگالی دی تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے اور فر مایا: اگرتمہارے دل میں کوئی دریتے ہوئے آپ کے چیچے چلتار ہا، جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تورک گئے اور فر مایا: اگرتمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی یہیں کہدوتا کہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات سن کرتمہیں اُفِیت نہ پہنچائیں۔(3)

الله تعالی ان بزرگانِ دین کی پا کیزه سیرت کاصدقہ جمیں بھی اپنی مخالفت کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کی خیرخواہی کرنے اوران کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین ۔

سَيْرِ مِ الطَّالِجِيَانَ 245 حَلَّدُ الْعَالِكِ الْعَلَالِ عَلَيْكُ الْعِلَالُ الْعِيَانَ عَلَيْكُ الْعَلَالُ

**<sup>1</sup>** .....ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب في تقيف و بني حنيفة، ٤٩٢/٥ ، الحديث: ٣٩٦٨.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب رياضة النفس... الخ، بيان علامات حسن الخلق، ٨٧/٣.

الخام الدين، كتاب رياضة النفس... الخ، بيان علامات حسن الخلق، ١٨٨/٣.

#### دشمنی ظلم اورمخالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات

جن لوگوں کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی جاتی ہے اور جن پرظلم وسٹم کیا جاتا ہے انہیں دشمنوں ،مخالفوں اور ظالموں کے بارے میں دینِ اسلام نے کیسی عظیم اور سین تعلیمات دی ہیں اس کی جھلک ملاحظہ ہو، چنانچیہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

> يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِلَّهِ شُهَنَآء بِالْقِسُطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ عَلَّ اَلَّا تَعْدِلُوا ﴿ اعْدِلُوا ۖ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (1)

> > اورارشادفرما تاہے:

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ الْدُفَعُ الْدُفَعُ الْمِنْ فَا ذَا الَّذِي ثَبَيْنَهُ عِمَا حُسَنُ فَا ذَا الَّذِي ثَبَيْنَهُ عَمَا وَهُ كَانَّهُ وَلَيْ خَلِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

ترجید کنزالعیوفان: اے ایمان والو!انساف کے ساتھ گواہی دیتے ہوے الله کے حکم پرخوب قائم ہوجاؤاور مہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ اُبھارے کہ تم انساف نہ کرو (بکد) انساف کرو، یہ پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور الله ہے ڈرو، بیشک اللہ تہارے تمام اعمال ہے خبر دارہے۔

ترجید کنزالعوفان: اوراجهائی اور برائی برابز نہیں ہو کتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دوتو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ گہرادوست ہے۔ اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔

اور حضرت ابو ہر ریره دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

''جس میں تین چیزیں ہوں گی اللّه تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا اور اسے جنت میں واخل فر مائے گا۔ میں نے عرض کی: یاد سو لَ اللّه اصَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وه تین چیزیں کون تی ہیں؟ ارشا وفر مایا''جوتم سے رشتہ تو ڑے تم اس سے رشتہ جوڑ و، جوتم ہیں محروم کرے تم اسے عطا کرواور جوتم پرظلم کرے تم اسے معاف کردو۔ (3)

- 1 .....مائده:∧.
- 2 .....حم السجدة: ٣٥،٣٤.
- .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢٦٣/١، الحديث: ٩٠٩.

جلرهشا

اور حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُم سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جو شخص تم سے تعلق توڑ ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ واور جوتم سے براسلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کر واور حق بات کہوا گرچہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (1)

دینِ اسلام کی ان عظیم الفیّان تعلیمات کود مکھ کر ہرانصاف پیندا ٓ سانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جودین وشمنی، مخالفت اور ظلم کرنے والوں کے بارے الیم بہترین تعلیم دے رہا ہے اس سے بڑاامن وسلامتی کا داعی دین اور کون ہو سکتا ہے۔

## وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿ اِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُبِدُونَ ﴿ مُنْزِلِيْنَ ﴿ اِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُبِدُونَ ﴿ مُنْزِلِيْنَ ﴿ اِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُبِدُونَ ﴿ مُنْ إِلَيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَا ذَاهُمُ خُبِدُونَ ﴾

قوجهه كنزالايهان: اور بم نے اس كے بعداس كى قوم برآ سان سے كوئى كشكر ندا تارااور نه بميں وہاں كوئى كشكرا تارنا تھا۔ وہ تو بس ايك ہى چنج تھى جبجى وہ بچھ كررہ گئے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر آسان سے کوئی شکر ندا تارااور نہ ہم وہاں (کوئی نشکر) اتار نے والے تھے۔وہ صرف ایک چیخ تھی توجیجی وہ بچھ کررہ گئے۔

﴿ مِنْ بَعْدِ ؟: اس کے بعد۔ ﴾ جب مذکورہ بالامومن کوشہید کردیا گیااور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کردیا توالله تعالی کا اس قوم پرغضب نازل ہوااوران کی سزامیں تاخیر نفر مائی گئے۔ حضرت جبریل عکیه انساز م کوظم ہوااوران کی ایک ہی موثنا ک آ واز سے سب کے سب مر گئے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں ارشاد فر مایا گیا: اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لئے ان پر آسان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لئے وہاں کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لئے وہاں کوئی لشکر اتارا نے والے تھے بلکہ ان کی سزا کے لئے تو حضرت جبریل عَلیْدالسَّد می صرف ایک چیخ ہی کافی تھی جس سے وہ اس

1 ..... كنزالعمال، كتاب الاخلاق،قسم الاقوال،صلة الرحم والترغيب فيها...الخ، ٧/٢ ١ ١الحديث: ٣٩٢٦، الجزء الثالث.

(تَفَسيٰر*هِمَ*اطُالِجِنَانَ)=

طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔

#### الله تعالى كے حبيب صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ

اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلَّی الله تعالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی عظمت وشان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا ہے، چنا نچہ

امام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: غزوہ بدروغیرہ میں اللّٰه تعالیٰ کا فرشتوں کے شکرنازل فرمانا سیّرالمرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی تعظیم کے لئے تھاور نہ کا فروں کو تباہ و بربا وکرنے کے لئے ایک فرشتے کا بے برکو ہلا دیناہی کافی تھا۔ (1)

امام ابوعبد الله محمہ بن احمد قرطبی دَخمة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات ہیں: ( کفارکو ہلاک کرنے کے لئے) صرف ایک فرشتہ ہیں کافی ہے، جیسے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَامُ کی قوم کے شہر حضرت جریل عَلَيْهِ السَّلَام کی قوم کے شہر حضرت جریل علیہ السَّلام کی قوم شہر حضرت جریل علیہ السَّلام کی قوم شہود کے علاقے ایک ہی جی نے سے تباہ کردیئے گئے ، لیکن بالله تعالی نے تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کی قوم شہولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے صبیب صَلَّی اللهُ تعَالی اللهُ تعالی غلیه وَسَلَم کو فضیلت عطافر مائی ہے قو حبیب (اس مون کانام جس کا اوپر ذکر ہوا) پر بدرجہ اُولی فضیلت وی ہے اور اللّه تعالی نعالی نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَم کُوکرامت اور اعز از کے وہ اُسباب عطافر مائے ہیں جو کسی اور کو عطافہ ہیں تعالی نے ابنی میں سے ایک ہیہ ہم آپ صَلَی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کُلُولُ اسْ اور مُولی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَم کُلُولُ اسْ اللهُ تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کُلُولُ اسْ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم ہُم اللهُ وَسَلَم ہُم رَضَقُول کے شکر ناز ل کرنا انتہائی عظمت کا حال ہے اور اس کے لئے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا اور والهِ وَسَلَم ہُم شتوں کے لئے آپ کے صوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا اور ہم آپ کے علاوہ کی اور کے لئے ایسانہیں کریں گے۔ (2)

علامدا ساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیُهِ فَر ماتے ہیں: ان آیات میں حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی عظمت وشان کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی ہی چیج کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے تو

1 .....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٢٨، ٩/٩ ٢٠.

2 ..... تفسير قرطبي، يس، تحت الآية: ٢٨/٨ ، ١ ٨/٨ ، الجزء الخامس عشر.

رتفسيرصراط الجنان)

جلدهشتم

اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسان سے شکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے فقا۔ (1) سے خدتھا بلکہ سیّدالمرسکدین صَلَّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ (1) علامہ احمد صاومی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ (1) علامہ احمد صاومی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسِی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ مُ کے ساتھ مل کر (کفار سے )لڑائی کرنے کے لئے آسان سے فرشتے نازل ہوئے، انہیں نازل کیا جانا تمام کفارکو ہلاک کرنے کے لئے تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے دریعے مدد یہ نچایا کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ مُ کی عزت وَکَریم کے لئے تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے دریعے مدد یہ نچایا جانا تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی خصوصیات میں سے ہے۔ (2)

## لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ عَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ مَّ سُولٍ إِلَّا كَانُو الْهِ يَسْتَهُ زِعُونَ ﴿

توجمه کنزالایمان: اورکہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تواس سے تصلیما ہی کرتے ہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: (اورکہا گیا کہ) ہائے افسوس ان بندوں پر کہان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تواس سے شخصا مُداق ہی کرتے ہیں۔

﴿ لِحَسْرَةٌ : بائے افسوس۔ ﴿ مُمكن ہے کہ فرشتوں نے بیكلام کیا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ بیمونین کا كلام ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ کلام الله تعالیٰ نے فرمایا ہو، پہلی دوصورتوں میں آیت کا معنی واضح ہے اور تیسری صورت میں یہاں حسرت سے اس کا حقیقی معنی مراز ہیں ہوگا کیونکہ بیدالله تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں بلکہ یہاں معنی بیہوگا حضرت حبیب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کَافَقُوم کے لوگ اوران کے جیسے وہ لوگ جو الله تعالیٰ کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّدَم کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، بیاس بات کے حق دار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس بیراس بات کے حق دار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس

1 ....روح البيان، يس، تحت الآية: ٢٨، ٧٨٨/٧.

2 .....صاوي، يس، تحت الآية: ٢٨، ١٧١٣/٥.

فَسِنْ مِهَاطًا لِحَنَانِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

جلدهشتم

نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اور اقوال بھی تفاسیر میں موجود ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لئے علماءِ کرام عربی تفاسیر کی طرف رجوع فرما کیں۔

# اَكُمْ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ اللَّهُمُ اللَّهِمُ لا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّكُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ وَنَ ﴿ وَالْكُلُّ لَيَّا جَمِيْعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَمُ وَنَ ﴿ وَالْكُلُّ لَيَّا جَمِيْعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَمُ وَنَ ﴿

توجہہ کنزالادیمان: کیاانہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف بلٹنے والے نہیں۔اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔

ترجید کنزُالعِدفان: کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے ا والے نہیں۔اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

#### آيت" أَلَمْ يَرَوُاكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ" عداصل مونے والى معلومات

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1)....اس آیت میں آوا گون کی نفیس تر دید ہے یعنی ہندؤوں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ

**1**.....جلالين مع حمل، يس، تحت الآية: ٣٠، ٢٨٧/٦، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٠، ص٩٨٧، ملتقطاً.

.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٣١، ٢٧٠-٢٧١، خازن، يس، تحت الآية: ٣١، ٦/٤، ملتقطاً.

جلدهشتم

250

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

باطل ہے کیونکہ ایک بارم نے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کردنیا میں نہیں آئے گا۔

(2) ..... یجهی معلوم ہوا کہ سیّرالمرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی امت پر اللّه تعالٰی کا برُ افضل وکرم ہے کہ اس نے اسے آخری امت بنایا تا کہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور بیسی اور امت کے لئے عبرت وضیحت نہ ہوں۔

﴿ وَ إِنْ كُلُّ : اور جِتِعَ بِهِي مِيں۔ ﴾ يعنى تمام امتيں قيامت كے دن دوبارہ زندہ كئے جانے كے بعد حساب اور جزاء كے لئے ہمارى بارگاہ ميں حاضر كى جائيں گی اور ہم انہيں ان كے اجھے برے تمام اعمال كى جزاديں گے۔ (1)

# وَايَةٌ لَّهُمُ الْآنُ شُ الْمَيْتَةُ ۚ آخِينِهَا وَآخُرَجْنَامِنْهَا حَبَّافِنْهُ وَايَةٌ لَّهُمُ الْآنُ شَالُونَ ﴿

توجمة كنزالايمان: اوران كے ليےا يك نشانی مرده زمين ہے ہم نے اسے زنده كيا اور پھراس سےاناج نكالاتواس ميں سے کھاتے ہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اوران کے لیےایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اوراس سے اناح نکالاتواس میں سے وہ کھاتے ہیں۔

﴿ وَالِيَةٌ لَكُومُ الْدِينَةُ : اوران کے لیے ایک نشانی مرده زمین ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں حشر کا بیان ہوا اور
اب یہاں سے اس چیز کوذکر کیا جار ہاہے جو اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے تا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے
جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے ہیں
ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور پنجر

السسجلالين، يس، تحت الآية: ٣٢، ص ٢٧٠، خازن، يس، تحت الآية: ٣٢، ٤ /٦، ابن كثير، يس، تحت الآية: ٣٢، /١٠٥، ملتقطاً.
 ١٠٠١م، ملتقطاً.

يزصَ اظالجنَان 251 حدد

ُ زمین ہےاور بینشانی اس طرح ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کراسے زندہ کیا یعنی اس میں نَشُومُما کی قوت پیدا گ کی اور پھراس زمین سے اناج نکالا جسے اللّٰہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اوران کے مویشیوں کے لئے رزق بنایا ہے اور جس طرح اللّٰہ تعالیٰ مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے اس طرح وہ مُر دول کو بھی زندہ فرمائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# وَجَعَلْنَافِيهَا جَنَّتٍ مِّنُ نَّغِيْلٍ وَآغَنَابٍ وَ فَجَّرُنَافِيهَامِنَ الْعُيُونِ شَّ لِيَا كُلُوامِنُ ثَمَرِ لِالْوَمَاعَمِلَتُهُ آيْدِيهِمُ الْفَلايشُكُرُونَ الْعَيْدُونَ الْعَلَامُ الْفَلايشُكُرُونَ اللهَ اللهُ الْفَلايشُكُرُونَ اللهَ اللهُ ا

ترجہ کنزالاییمان: اور ہم نے اس میں باغ بنائے تھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔کہ اس کے بھلوں میں سے کھائیں اور بیان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔

توجہہ کنزالعِرفان: اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ تا کہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور بیان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیاوہ شکرادانہیں کریں گے؟

﴿ وَجَعَلْنَافِیْهَا جَنَّتٍ مِنْ تَغِیْلٍ وَ اَعْنَابٍ: اورہم نے اس میں مجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان اغوں کی آب اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں مجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان باغوں کی آب پاٹنی کے لئے زمین میں چشمے جاری کئے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے بھلوں میں سے بھی کھا کیں اور اگر چہ اناج اور کچسل حاصل کرنے کے لئے نج لوگوں نے بوئے اور آب پاٹنی انہوں نے کی ، مگر نتی سے شاخ انہوں نے نہیں ان کا اناج اور کو بالی اور مؤن ورور خت انہوں نے نہیں بنایا ، بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی مل وظل ہونے بنائے ہیں کیونکہ اس پر اللّه تعالیٰ کے سوااور کوئی قدرت نہیں رکھتا ، تو کیا ان دلائل کا کوئی میں مانیں گے اور اللّه تعالیٰ کی قدرت و وحدانیّت کا اقر ارکر کے اس کی ان نعمتوں کا مشرادانہیں کرس گے؟

·····تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٣٣، ٢٧٢/٩، روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٣، ٢/٧ ٣٩، ملتقطاً.

تَفَسَيْرُ صِمَاطُ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ 252 ﴾ تِفْسَيْرُ صِمَاطُ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ 252 ﴾

# سُبُحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلَّهَا مِثَّا اتُنُبِتُ الْأَنْ مُضُونَ وَمِنَ انْفُسِهِمُ وَمِثَّالا يَعْلَمُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: پاکی ہےاہے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیز ول سے جنہیں زمین اگاتی ہےاورخودان سے اوران چیز ول سے جن کی انہیں خبرنہیں۔

ترجہ یہ کنٹالعِرفان: پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے ، زمین کی اگائی ہوئی چیز وں سے اور لوگوں سے اور ان چیز وں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔

﴿ سُنِهِ النَّنِ عُنَا الْآزُ وَالَّجَ كُلَّهَا: پاک ہوہ جس نے سب جوڑے بنائے۔ ﴾ یہاں آیت میں اُزواج سے مراداً صناف اوراً قسام ہیں اوراز واج کوانواع اس لئے کہاجا تا ہے کہ ہرنّوع اپنی قسم کاجوڑا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہوہ اللّٰہ تعالیٰ شریک سے اور ہرنقص وعیب سے پاک ہے جس نے تمام اصناف اورانواع کو پیدافر مایا، ان میں سے پھھوہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے جیسے اناج ، پھل اور نباتات وغیرہ ، اور پھھوہ ہیں جن کا تعلق خودلوگوں کے نفسوں سے ہے جیسے ان کی مذکر اور مؤنث اولا داور پھھوہ ہیں جن کی انسانوں کوخر بھی نہیں ہے۔ (1)

## وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ \* نَسْلَخُ مِنْ مُالنَّهَا رَفَاذَ اهُمُ مُّظْلِمُونَ ﴿

و توجهة كنزالايمان:اوران كے ليےا يك نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینج ليتے ہیں جبھی وہ اندھرے میں ہیں۔

توجیدہ کنٹالعِرفان: اوران کے لیےا بیک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کو کینچ لیتے ہیں توجیجی وہ اندھیروں میں رہ چاتے ہیں۔

١٠٠٠٠.روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٦، ٧/٥٩٣.

=(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

جلدهشتم

253

﴿ وَاٰ يَدُّ لَكُمُ الْكُنُ اوران کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں زمین کا حوال سے الله تعالی کی قدرت اور وحدائیت پر استدلال فرمایا گیا اور اب اس آیت میں رات کے وجود سے قدرت اور وحدائیت پر استدلال فرمایا گیا اور اب اس آیت میں رات کے وجود سے قدرت اور وحدائیت پر استدلال فرمایا جائے الله تعالی کی فرمایا جائے الله تعالی کی حدرات کے اور بینشانی اس طرح ہے کہ الله تعالی سورج کوغر وب کر کے رات کو ون سے جدا کر دیتا ہے، اس کے بعدرات ایسے تاریک ہوجاتی ہے جیسے انہائی کالی شے پر چڑھا ہوا سفیدلباس اتارلیا جائے تو پھروہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتی ہو اور رات ہونے پر لوگوں کو اندھیر سے میں داخل ہونے کے سواکوئی چار وہ ہیں رہتا۔ پس دن کی روشی کو رات سے جدا کر دیتا سے ماہر نہیں رہتا۔ کرسکتی اور اس کی قدرت کامل ہے، کوئی چیز اسے ماہر نہیں کرسکتی اور اس کی قدرت واتی ہے کہ الله تعالی کی قدرت کامل ہے، کوئی چیز اسے ماہر نہیں کرسکتی اور اس کی قدرت واتی ہے کہ کہ دیا ہوں کو رات سے جدا کر دیتے ہے تھی زیادہ آسان ہے۔ الله تعالی کو تدرت کا بیات کی دی ہوئی نہیں ہوتے کے بعد کرسکتی اور اس کی قدرت کے بعد کرسکتی اور اس کی قدرت کے بعد کرسکتی اور اس کی موت کے بعد کرسکتی اور اس کی قدرت کے بعد کرسکتی اور اس کی قدرت کے بعد کرسکتی کا کہ کہ کہ کہ اللہ تعالی کو تا ہوں کی دی ہوئی نہیں ہوتے کے بعد کرسکتی اور اس کی قدرت کے بعد کرسکتی کو کرتے کر بھی قادر ہے کیونکہ ظاہری اعتبار سے بیون کورات سے جدا کرد سے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ (1)

# وَالشَّبْسُ تَجْرِى لِسُتَقَرِّلَهَا ﴿ ذِلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه کنزالایمان:اورسورج چلتا ہےا پنے ایک ٹھبرا ؤ کے لیے بیچکم ہےز بردست علم والے کا۔ [

🕻 ترجهه کنزالعِرفان: اورسورج اپنے گلم نے کے وقت تک چلتار ہے گا، یہ زبر دست ، ملم والے کامقرر کیا ہوا ہے۔

﴿ وَالشَّهُ مُسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَدِّ لَیها: اور سورج اپنے تھی ہرنے کے وقت تک چاتار ہےگا۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالی کی قدرت کا اکارکرنے والوں کے لئے اس کی عظیم قدرت اور انتہاء کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے تھی ہرنے کے وقت تک چاتا رہے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت تک سورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے اس وقت تک وہ چاتا ہی رہے گا اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چاتا ہے اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے

1 .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٧، ٣٧، ٣٧، ٣٩، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٧، ص٩٨٩، تاويلات اهل السنه، يس، تحت الآية: ٣٧، ٢٠٠٤ ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

کیونکہ یہی اس کامُستقر ہے اور سورج کا اِس طرح چلتے رہنا اُس اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جواپی سلطنت میں زبردست ا اوراپنی تمام مخلوقات کاعلم رکھنے والا ہے اوراس کی قدرت بھی کامل ہے، توجس کی بیشان ہے وہی واحد معبود ہے اور وہ مُر دول کودوبارہ زندہ کرنے پرقدرت بھی رکھتا ہے۔ (1)

#### وَالْقَكَ وَكُن لَهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اللهِ

﴾ تدجمهٔ کنزالایمان:اور چاند کے لیے ہم نے منزلیس مقرر کیس یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے مجور کی پرانی ڈال۔

🗗 توجیدہ کنوُالعِرفان:اور جا ندکے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیس یہاں تک کہوہ تھجور کی پرانی شاخ جیسا ہوجا تا ہے۔

﴿ وَالْقَدَىٰ قَدَّىٰ مِنْ لَهُ مَنَاذِلَ : اور جاند کے لیے ہم نے منزلیں مقررکیں۔ ﴾ جاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں، ہررات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چاتا ہے نہ زیادہ، اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کراٹھائیسویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے اور اگر مہینة تیس کا ہوتو دورا تیں اور انتیس کا ہوتو ایک رات چھپتا ہے اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو تھجور کی پرانی شاخ جیسا ہوجا تا ہے جوسو کھ کر پتلی ، کمان کی طرح نم داراور زرد ہوگئی ہو۔ (2)

لاالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ ثُنْ مِكَ الْقَمَّ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَامِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ ثُنْ مِكَ الْقَمَّ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَامِ لَا الشَّمْسُ مُونَ ۞

توجههٔ کنزالایمان: سورج کونہیں پہنچا کہ جاندکو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہرایک ایک گھیرے گیرے میں پیرر ہاہے۔

الآية: ٣٨، ٤ /٧، حلالين ، يس، تحت الآية: ٣٨، ٧ /٣٩٧، خازن، يس، تحت الآية: ٣٨، ٤ /٧، جلالين ، يس، تحت الآية: ٣٨، ٥ /٣٠ ملتقطاً.

2 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٨٩، جلالين، يس، تحت الآية: ٣٩، ص ٣٧٠، ملتقطاً.

فَسَيْرِصِ مَا طُالِحِمَانِ 255 حداده

ترجبه كنزالعوفان: سورج كولائق نهيس كه چاندكو پكر اور نه رات دن پر سبقت لے جانے والى ہے اور ہرايك ايك وائر بي ميں تيرر مائے۔

﴿ لَا الشَّيْسُ يَنْبِغِيْ لَهَا آنُ ثُنْ بِكَ الْقَبَى : سورج كولائق نبيل كم چاندكو كركو \_ اس آيت ميں اس بات كى طرف اشاره كيا گيا ہے كه الله تعالى نے سورج ، چانداوررات وغيره كو حكمت كے تقاضوں كے مطابق بيدا فرمايا ہے ، چنا نچاس آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ سورج ايبانبيں كرسكتا كہ وہ رات ميں چاندكو بكر سكے جو كہ چاندكی شوكت كے ظہور كا وقت ہے اور بينيں ہوسكتا كہ سورج چاندكے ساتھ جح ہوكراس كے نوركومغلوب كرد ہے كيونكہ سورج اور چاندميں سے ہرا كيكى شوكت كے ظہوركا وقت بين ہوسكتا كہ سورج حالي الله وقت مقرر ہے يعنى سورج كے لئے دن اور چاندكے لئے رات دين پر سبقت نہيں لے جاسكتى ، يول كه دن كا وقت يورا ہونے سے بہلے آجائے بلكہ رات اور دن دونوں مُعنَّن حساب كے ساتھ آتے ہو كہا تيں ، كوئى ان ميں سے اپنے وقت سے بہلے نہيں آتا اور سورج و چاندميں سے كوئى دوسر ہے كی شوكت كی صدود ميں داخل نہيں ہوتا ، نہ سورج رات ميں چكتا ہے نہ چاندون ميں اور ان ميں سے ہرا يك ايك دائر ہيں چلنا اور اس ميں داخل نہيں ہوتا ، نہ سورج رات ميں چكتا ہے نہ چاندون کی واضح دلیل ہے كہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا نئات كی ابتدا ہے لكر اب تک سورج اور چاندگر کے لئے دلیل ہے كہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا میں خرے کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا اس بات كی ہڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا می خرا ہے کہ اسے جلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا کہ کہ در اللہ ہے کہ اسے جلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا اس بات کی ہڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے کہ اس خراب ہے کہ اسے جلالے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے کہ کا کوئی اختلاف کو کوئی اختلاف کوئی اختلاف کی ہڑی واضح دلیل ہے کہ اسے جلالے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے کوئی کوئی واضح دلیل ہے کہ اسے کہ وہ کوئی واضح دیا ہے مالی کی موجود ہے ، وہ واحد ہے کوئی واضح دیا ہے کوئی واضح دیا ہے کہ وہ واحد ہے کوئی واضح دیا ہے کہ وہ دیا ہے کوئی واضح دیا ہے کوئی واضح کوئی اختراب کی ہوئی واضح کیا ہے کہ وہ واحد ہے کوئی واضح کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی واضح کی ہوئی واضح کی ہوئی واضح کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی کوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی کوئی کی ہوئی

# وَايَةٌ لَهُمُ آنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّ يَهُمُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْخُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَالْفُلُكِ الْمَشْخُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَالنَّهُ الْمُدُونَ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَالنَّهُ الْمُدُونَ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ وَالنَّهُ الْمُدُونَ ﴾ وقائد من الله م

قرجمہ کنزالایمان: اوران کے لیےایک نشانی ہے ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹے میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔اوران کے لیےولیی ہی کشتیاں بنادیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اوران کے لیے ایک نشانی میہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کوبھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔اور ہم نے

تَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 256 حددهشة

#### ان کے لیے والی ہی کشتیاں بنادیں جن پرسوار ہوتے ہیں۔

و اکی آئے گئی اوران کے لیے ایک نشانی ہے ہے۔ اس سے پہلی آیات میں زمین اور آسانی مخلوقات میں الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہوا اور اب بہاں سے بحری مخلوقات میں الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کئے جارہے ہیں، چنا نچہ ارشاوفر مایا: لوگوں کے لیے الله تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی ہے بھی ہے کہ ہم نے ان کی درت پردلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی ہے بھی ہے کہ ہم نے ان کی درت پردلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی ہے بھی ہے کہ ہم نے ان کی مراد کفارِ مکری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ دُرِّ بیت سے مراد کفارِ مکہ کی اولا دیں ہیں جنہ میں وہ تجارت کے لئے بھیجا کرتے تھے اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیٰ الف الله فَوَ السّائدہ کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ (درات کی شکل میں ) ان کی پُشت میں تاریخ کی درنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے کیکن شتی انہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی اور بین بلکہ سینکٹر وں افر اواور ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چاتی رہتی ہے کیونکہ خدانے بیرنظام الیسے بھی بنایا ہے۔

﴿ وَخَلَقْنَالَهُمْ: اور ہم نے ان کے لیے بنادیں۔ ﴾ یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیےصورت اور شکل میں حضرت نوح علیٰہ الصَّلَو اُو وَالسَّلَام کی شتی جیسی ہی کشتیاں بنادیں جن پروہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔(2)

# وَ إِنْ نَشَانُغُوِقُهُمْ فَلا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلا هُمُ يُنْقَنُ وَنَ ﴿ إِلَّا مَحْمَةً مِنَّا اللَّهِ مُنْ ق وَمَتَاعًا إِللَّهِ مِنْ ﴿

🧗 توجده کنزالاییمان: اور بهم چا بین توانهیں ڈبودیں تو نہ کوئی ان کی فریا دکو پہنچنے والا ہواور نہ وہ بچائے جائیں ۔مگر ہماری 🤰

ابو سعود، يس، تحت الآية: ١٤، ٣/٧،٤١، ابو سعود، يس، تحت الآية: ١٤، ٣٨٦/٤، ملتقطاً.

2.....روح البيان، يس، تحت الآية: ٤٠ / ٤٠ ٤/ ٤٠ ، سمرقندي، يس، تحت الآية: ٢٠ ، ١/٣ ، ١ ، ملتقطاً.

نَسْيَرْصَ اطْالِحِيَّانَ **257** صَلَّالِحِيَّانَ الْعَلَاثِ عَلَيْهِ مَا طُالِحِيَّانَ الْعَلَاثِ الْعَلَاثِ الْع

طرف کی رحمت اورایک وقت تک بریخ دینا۔

ترجيه كنزُالعِدفان اورا گرہم چاہیں تو انہیں ڈبودیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوا در نہ انہیں بچایا جائے۔ مگر ہماری طرف سے رحمت اورا یک وقت تک فائدہ اٹھانے (کی مہلت ہو)۔

﴿ وَإِنْ نَشَأَنُغُوفَهُمْ : اوراگرہم چاہیں توانہیں ڈبودیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبودیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والوں کی فریاد کو بہنے کران کی ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبودیں تو اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جواُن ڈو بنے والوں کی فریاد کو بہنے کران کی مدد کرے اور نہ ہی خدا کے تکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا البتہ دوصور توں میں بیلوگ نے سکتے ہیں، پہلی یہ کہ ہم ان بررحم فرمائیں، دوسری یہ کہ ان کی دنیاسے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ (1)

#### سور ہے پیس کی آبت نمبر 43 اور 44سے حاصل ہونے والی معلومات 🕽

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1).....ا پنی حفاظت کے مادی اُسباب اور ذرائع پرغرور نہیں کرنا جائے بلکہ اسباب اختیار کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ کرنا جاہے۔

(2) .....عیش و آرام اور نعتوں سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللّه تعالیٰ کے عذاب اوراس کے قہر وغضب سے غافل اور بے خوف نہیں ہونا چا ہے اور دورانِ سفر تواس کا خاص خیال رکھنا چا ہے کیونکہ سفر کی حالت میں انسان کے حادث کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور بید دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ اللّه تعالیٰ سے غافل ہو کر اور موج مستی کرتے ہوئے سفر کررہے ہوتے ہیں کہ اچا تک ٹرین اور بس وغیرہ حادثے کا شکار ہوجاتی ہے اور لوگ مرجاتے ہیں، اسی طرح بحری جہاز میں سفر کرنے والے اچا تک سمندری طوفان کی لیسٹ میں آ کرغرق ہوجاتے ہیں، یونہی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دورانِ پرواز اچا تک سی حادثہ کا شکار ہوکر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔

# وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّقُو امَا بَيْنَ آيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقُكُمْ لَعَلَّكُمْ

1 ..... ابن كثير، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ٥/٦ ١ ٥ - ١ ١ ٥، البحر المحيط، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ٣٢٤/٧، جلالين، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ص ٢٧٠، ملتقطاً.

سيرصَ الطّالجينان 258 حدده

# تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَاتَا نِبْهِمُ مِّنَ الْيَةِ مِّنَ الْيَةِ مِّنَ الْيَةِ مِّنَ الْيَةِ مِّنَ الْيَةِ مِنَ الْيَةِ مِنَ اللَّاكَ الْوَاعَنَهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ مُعْرِضِيْنَ ﴿ مُعْرِضِيْنَ ﴿ مُعْرِضِيْنَ ﴿ مُعْرِضِيْنَ ﴾

ترجمه کنزالایمان: اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈروتم اس سے جوتہ ہارے سامنے ہے اور جوتمہارے بیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہتم پر مہر ہوتو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس اللہ ہے۔ آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔

توجہ فئ كنؤالعوفان: اور جب ان سے فر ما يا جا تا ہے، ڈرواس سے جوتمهار سسامنے ہے اور جوتمهار سے بيچھے آنے والا ہے اس اميد پر كہتم پر رحم كيا جائے ۔ اور جب بھى ان كے رب كى نشانيوں سے كوئى نشانى ان كے پاس آتى ہے تو وہ اس ا سے منہ پھير ليتے ہيں۔

﴿ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ : اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ کو اللّٰہ تعالیٰ کے عذا ب سے ڈراتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس عذا ب سے ڈروجود نیا میں تم پر آسکتا ہے اور اس عذا ب سے بھی ڈروجو آخرت میں آنے والا ہے اور ایمان لے آؤتا کہ تم پر تم کیا جائے اور تم عذا ب سے نجات پاجاؤتو وہ اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کا کردار صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ وہ ایس پھر دل ہوگئے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ بھیر لیتے ہیں اور ان کا دستور اور طریقہ کار ہی ہے کہ وہ ہر آیت اور نصیحت سے اعراض اور دُوگر دانی کرتے ہیں۔

# نفیحت ہے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے پیارے صبیب صَلَّی اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کی اطاعت کرنے کا کہا جائے اوران کی نافر مانی کرنے پر ہونے والے عذاب سے ڈرا کرنفیحت کی جائے تواس سے منہ پھیرلینا کفار کا طریقہ اوران کا دستورہے۔افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی اس سے ملتی صورتِ حال نظر آرہی ہے کہ

(تنسيرهِ مَا طَالْجِنَان) ( 259 ) جلدهشتم

جب انہیں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے اور برعملی و گناہوں کے سے نیچنے کا کہاجا تا ہے اور ایبانہ کرنے پر اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایاجا تا ہے توان کے طرزِ عمل سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ نصحت سے منہ پھیررہے ہیں اور انہیں جونصیحت کی گئی ہے اس کی انہیں کوئی پر وا نہیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کرنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا مَزَقَكُمُ اللهُ لا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّذِينَ كَفَرُو اللَّذِينَ اللهُ اللهُ

توجہ کنزالایمان:اور جبان سے فر مایا جائے اللّٰہ کے دیئے میں سے پچھاس کی راہ میں خرچ کروتو کا فرمسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جے اللّٰہ جا ہتا تو کھلا دیتاتم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان :اور جب ان نے فرمایا جائے کہ اللّٰہ کے دیئے میں ہے کچھاس کی راہ میں خرچ کروتو کا فرمسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلا کیں جسے اللّٰہ جا ہتا تو کھلا دیتاتم تو کھلی گراہی میں ہی ہو۔

﴿ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ نَاور جب ان سے فرمایا جائے۔ ﴿ شَانِ نزولَ نِیهَ یَت کَفَارِقریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پرخرج کر وجوتم نے اپنے گمان کے مطابق اللّٰه تعالیٰ کے لئے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ کھلا ناچا ہتا تھا تو کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب بیتھا کہ اللّٰه تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ مختاج رہیں ، اس لئے انہیں کھانے کو دینا اللّٰه تعالیٰ کی مَشِیّت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخل اور تنجوی کی وجہ سے مذاق اڑا نے کے طور پر کہی تھی اور یہ بات انہوں کے بخل اور تنجوی کی وجہ سے مذاق اڑا نے کے طور پر کہی تھی اور یہ بات انہوں کے بخل اور امیری دونوں آز مائش ہیں ، فقیر کی آز مائش صبر سے اور مالدار کی آز مائش اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مَشِیّت ہے۔

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 260 صَلَطْ الْجِنَانَ عَلَى اللَّهِ مَا لَطُوا الْجِنَانَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ

حضرت عبداللَّه بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے

کہا جاتا تاتھا کہ سکینوں کوصدقہ دوتو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے: ہرگر نہیں! بیکسے ہوسکتا ہے کہ جس کواللّٰہ تعالی عتاج کردےاہے ہم کھلا کیں۔<sup>(1)</sup>

### لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آنر مائش ہے

یا در ہے کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کوا یک جبیبانہیں بنایا گیا بلکہ بعض کوامیر اوربعض کوغریب بنایا گیا ہے اور اس امیری وغریبی کی ایک حکمت میہ ہے کہ لوگوں کوآ ز مایا جائے ، حبیبا کہ ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

وَهُوَالَّذِي كَجَعَلَكُمْ خَلِّيفَ الْأَثْرِضِ وَرَفَعَ ترجیه کنزالعِرفان: اوروبی ہےجس نے زمین میں تہمیں بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَى جُتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا التُكُمُ التَّ مَ بَلْكَ سَرِيْعُ الْعِقَابُّ وَإِنَّهُ لَغَفُونًا سَّحِيْمٌ (2)

نائب بنایا اورتم میں ایک کو دوسرے برکئی درجے بلندی عطا فرمائی تا کہ وہ تہمیں اس چیز میں آ زمائے جواس نے تہمیں ، عطا فر مائی ہے بیشک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ ضرور بخشنے والامہر بان ہے۔

> اورارشادفرما تاہے: وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّهَاتِ $^{\perp}$ وَبَشِّرِ الصَّيِرِينَ (3)

ترجيد كنزًالعوفان اورجمضرورتهيس كهددراور بعوك \_ اور پچھ مالوں اور جانوں اور بھلوں کی تھی ہے آ ز مائیس گے اور صبرکرنے والوں کوخوشخبری سنادو۔

اللَّه تعالى حابهتا توضرورتم سب كومالدار بناديتااورتم ميس سيكوئي محتاج نه موتااورا كراللَّه تعالى حابهتا توضرورتم سب كومحتاج بنادیتااورتم میں ہےکوئی مالدار نہ ہوتا ہمیکن اللّٰہ تعالیٰ نےتم میں ہےبعض کوبعض کےذریعےامتحان میں مبتلا کیاہے۔ <sup>(4)</sup>

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٤٧، ٨/٤، مدارك، يس، تحت الآية: ٤٧، ص ٩٩، ملتقطاً.

- 2 .....انعام: ۲۵.
- 3 .....بقره: ٥٥ ١.

4.....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد،ما ذكر عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم في الزهد،٢٨/١ ، الحديث: ٣٥٣٣٤. الفاروق الحديثية للطباعة والنشر قاهره.

امیر کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرج کرتا ہے یا نہیں اورغریب کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اورغتا جی پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں ، البندا جس مسلمان کو اللّٰہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں اور اسی کی اطاعت میں خرج کرے تا کہ اس امتحان میں کا میاب ہو، یو نہی جے اللّٰہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ صبر وَحکُنل کا دامن مضبوطی سے تھا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ میں کا میاب ہو، یو نہی جے اللّٰہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ صبر وَحکُنل کا دامن مضبوطی سے تھا ہو اور تھی کی کوشش کرے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں راہِ خدا میں خرج کرنے کی سعادت کی رضا پر راضی رضا پر راضی عطافر مائے ، اور میں اور محتاج میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں صبر وشکر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

# خرچ کرنے کے فضائل اور کبل کی مذمت

یہاں راوِخدامیں خرج نہ کرنے پر کفار کی مذمت کی گئی ،اسی مناسبت سے یہاں راوِخدامیں خرج کرنے کے فضائل اور بخل کرنے کی مذمت پر شتمل دواَ حادیث ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر مر ه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: ''روزانہ جب بندے صنح کے وقت المُّصة ہیں تو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے: اے الله اعزَّ وَجَلَّ، الله اعزَّ وَجَلَّ ، خرچ کرنے والے کو (اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا) بدل عطافر ما۔ دوسرافر شتہ یوں دعا کرتا ہے: اے الله اعزَّ وَجَلَّ، بخل کرنے والے نے جو مال بچا کرر کھا ہے اسے ضا کُع کردے۔ (1)

(2) .....حضرت ابوہر ریده دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرما یا: ' بخل کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو مخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کی نِرَبی ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ گلے سے بندھے ہوئے ہوں ، جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ ڈھیلی ہوجاتی ہے اور بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نِرَه کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سخت ہوجاتا ہے۔ (2)
اس مثال کا حاصل ہے ہے کہ تی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہوجاتا ہے اور

❶ .....بحاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: فامّا من اعطى واتقى... الخ، ١٥٨٥/١، الحديث: ١٤٤٢.

2 .....بخاري، كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، ٤٩/٤، الحديث: ٧٩٧٥.

ينومَ اطُالِجِنَانَ \_\_\_\_\_\_ 262 مِلرهُ شَمّ

'' خرچ کرنے کے لئے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے جبکہ بخیل شخص جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ ننگ ہوجاتا ہے اوراس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

الله تعالى مسلمانوں كورا وخداميں خرچ كرنے اور بخل سے بچنے كى تو فيق عطافر مائے ،امين \_

﴿ إِنْ اَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلْلٍ مَّبِينِ : تم تو کھلی گراہی میں ہی ہو۔ ﴾ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ بات کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی ۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم کھلی گراہی میں ہو کیونکہ تم نے ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا اور محمد (مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ ) کی بیروی کرنے لگ گئے۔ دوسراقول یہ ہے کہ جب کا فروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو الله تعالی نے کا فروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گراہی میں ہی ہو۔ (2)

وَيَقُولُونَ مَنَى هٰنَ الْوَعُلُ إِن كُنْتُمُ طُوقِينَ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَعَمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ وَالْمَا مُؤْنَ ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ وَصِيَةً وَلاَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّلّ

قد جملة كنزالايمان: اور كہتے ہیں كب آئے گا بيوعده اگرتم سچے ہو۔ راہ نہیں دیکھتے مگرایک چیخ کی كہانہیں آلے گی ا جب وہ دنیا کے جھڑے میں تھنے ہوں گے۔ تو نہ وصیت كرسكیں گے اور نہائے گھریلٹ كرجائیں۔

توجیدہ کنڈالعِرفان ؛اور کہتے ہیں : یہ وعدہ کب آئے گا؟اگرتم سچے ہو( تو بتاؤ)۔وہ صرف ایک چیخ کاانتظار کررہے ہیں چوانہیں اس حالت میں پکڑلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔تو نہ وہ وصیت کرسکیں گے اور نہ ہی اینے گھر والوں کی طرف ملیٹ کر جاسکیں گے۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور كَمِتِع بِيل - ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالي دوآيات كاخلاصه بيہ كه كافرول نے نبى كريم صلّى الله

1 .....التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الميم، ٣٧٠/٢.

2 .....خازن، يس، تحت الآية: ٧٤، ٤/٠ .

ينومَاطُالِهِنَانَ 263 جلد

تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ اورا آپ کے صحابہ کرام رَضِی اللّه تعَالَیٰ عَنْهُمْ سے کہا: تم جمیل ہے کہدر ہے ہوکہ مرنے کے بعددوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگرتم سے ہوتو بتا و یہ وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے بار بار پوچھنے سے بہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف صور کے پہلے نگھے کی اس جی کا انتظار کررہے ہیں جے حضرت اسرافیل عَلَیْهِ السَّدَم پھوٹکیں گے اور وہ جی اس جا کہ وہ صرف صور کے پہلے نگھے کی اس جی کا انتظار کررہے ہیں جے حضرت اسرافیل عَلَیٰہِ السَّدَام پھوٹکیں گے اور وہ جی اس حال میں ان تک پہنچ گی کہ وہ دنیا کے جھڑ وں جیسے خرید و فروخت میں ، کھانے پینے میں ، باز اروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں کیشنے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، نی کریم صَلَیٰ اللّٰهُ میں ، باز اروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں کیشنے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہونے پائے گا، نہ کیڑ ایکسیال ہوگا ، نہ سودا تمام ہونے پائے گا، نہ کیڑ ایکسیال ہوگا ، نہ سودا تمام ہونے پائے گا، نہ کیڑ ایکسیال ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ یعنی لوگ اپنے اسے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام ہو جائیں ہو کا میں ناتمام ہونے ہوں ہوں کے مذہ ہمیں خود پورا کر سے ہو کہ سے بیں وہ سے باہر گئے ہیں وہ والی نہ تا ہمیاں جی خود ہو ہو ہوں کے دہ وصیت نہ کرسکیں گے اور جولوگ گروں سے باہر ہوں گے وہ اس وقت جولوگ اپنے گھروالوں کے در میان ہوں گے وہ وصیت نہ کرسکیں اور جولوگ گھروں سے باہر ہوں گو وہ اسے تھر بیا کرنہ جاسکیں کے بلکہ جباں چیخ سنیں گے وہ ہیں مرجا کیں گورانی کے اور قامت انہیں پچھرنے کی فرصت اور مہلت نہ درے گی۔ (1)

# ونیامیں قیامت کی تیاری کرناہی عقلمندی ہے

یہاں کفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور انہیں جو جواب دیا گیا اس میں ان لوگوں کو یقینی طور پر آنے والی چیز پر تنبیہ فرمائی گئی ، اس سے معلوم ہوا کو تقامندی کا تقاضا سے ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کرے اور اپنی مختصر زندگی میں وہ کام کرے جن سے اسے قیامت کے دن کامیا بی نصیب ہولیکن افسوس! کفار کی خفلت تو اپنی جگہ مسلمانوں کی خفلت اور سستی کا حال د کھر کریوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ قیامت قائم ہوجائے تو ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجيد كنز العرفان: لوكول كاحساب قريب آسيا اوروه

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُوَهُمُ فِي عَفْلَةٍ

السنخازن، يس، تحت الآية: ٤٨ - ٠ ٥ ، ٩/٤ ، مدارك، يس، تحت الآية: ٤٨ - ٠ ٥ ، ص ٩ ٩ ، جلالين ، يس، تحت الآية:
 ٤٨ - ٠ ، ص ٣٧١، ابو سعود، يس، تحت الآية: ٨٤ - ٠ ٥ ، ٣٨٨/٤ - ٣٨٨ ، ملتقطاً.

و المستومة المالحة التي المستومة المالحة التي المستم

غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جبان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی ٹی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مُّعُرِضُونَ ﴿ مَايَأْتِهُمُ مِّنَ ذِكْرِ مِِّنَ رَّبُومُ مِّمْ فَعُرُ فَكُرِ مِِّنَ رَّهِمُ مِّمْ فَكُونُ فَ مُّحُدَثِ إِلَّا السَّتَمَعُوهُ وَهُ مُريَلُعَبُونَ ﴿ لَمُعْدَدُ يَلُعَبُونَ ﴿ لَا هِيَةً قُلُوبُهُمُ (1)

اورلوگوں کی غفلت کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

اَلْهِكُمُ التَّكَاثُونُ فَحَتَّى ذُنْ تُمُ الْمَقَابِرَ فَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ فِي ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ فِي الْمَيْقِيْنِ فَ لَتَكَوُفَ الْمَيْقِيْنِ فَ الْجَحِيْمَ فَ ثُمَّ لَتَكُونَتُهَا عَيْنَ الْمَيْقِيْنِ فَ ثُمَّ لَتُشْكُنُ يَوْمَهٍ إِعْنِ التَّعِيْمِ (2)

قرحبه فی گنزُ العِرفان: زیاده مال جمع کرنے کی طلب نے تہمیں غافل کردیا۔ یہاں تک کہتم نے قبروں کا مند دیکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤگے۔ پھریقیناً تم جلد جان جاؤگے۔ پھریقیناً تم جلد جان جاؤگے۔ پھریقیناً آگرتم بقینی علم کے ساتھ جانے (تو مال سے مجبت نہ رکھتے)۔ بیشک تم ضرور رکھتے کے۔ پھر بیشک تم ضرور اس دن تم اسے بقین کی آ کھ سے دیکھو گے۔ پھر بیشک ضروراس دن تم سے نمتوں کے متعلق یو چھا جائے گا۔

اور قیامت کے دن کی ہو لنا کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

يَا يُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَ بَكُمُ أَن ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَلْمَضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَلْمَضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُلِى وَلَا حَمْلُهُ اللَّاسَ سُكُلِى وَمَا هُمْ يِسُكُلِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ وَمَا هُمْ يِسُكُلِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَيائِدٌ (3)

ترجبه فی کنز العِرفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے (تو یہ مالت ہوگی کہ ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیت بیچ کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں بیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن ہے ہیکہ الله کاعذاب بڑا شدید ہے۔

اورارشادفرما تاہے:

🚺 ۱۰۰۰۰۰۰ نبیاء: ۱ ـ ۳.

2 سستكاثر: ١ ـ ٨.

ا.۲.۱.حج: ۱ ـ۲.

ينوسَ لظ الجنّان ( 265

جلدهشتم

يَاكَيُّهَاالنَّاسُ التَّعُوارَبَّكُمُ وَاخْشُوايوُمًا لَا يَجْزِيُ وَالِكَّعَنُ وَلَاهِ وَلا مَوْلُودُهُو جَانِعَنُ وَالدِهِ شَيْئًا التَّوْمَ وَعُدَ اللهِ حَتَّ خَانِعُنُ قَالِدِهِ شَيْئًا التَّوْمَ وَعُدَ اللهِ حَتَّ فَلا تَغُرَّ نَكُمُ الْحَلُوةُ اللَّهُ ثَيَا اللهِ وَلا يَغُرَّ نَكُمُ بِاللهِ الْخُرُورُ (1)

اورانسان كوشيه كرته وكارشاد فرماتا به:

يَا يُنْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى مَ بِتِكَ كَدُحًا
فَمُلْقِيْهِ فَ فَالْمَامُنُ الْقَلْ كَادِحٌ إِلَى مَ بِتِكَ كَدُحًا
فَمُلْقِيْهِ فَ فَامَّا مَنُ الْوَيْ كِلْبُهُ بِيمِينِهِ فَ
فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيدُوا فَى وَيَنْقَلِبُ
وَمَ آءَ ظَهْرِ لا فَى فَسَوْفَ يَدُمُ عُوا ثَبُّوْمًا اللهِ
وَمَ آءَ ظَهْرِ لا فَى فَسَوْفَ يَدُمُ عُوا ثَبُونُمَ اللهِ
وَمَ آءَ ظَهْرِ لا فَى فَسَوْفَ يَدُمُ عُوا ثَبُونُمَ اللهِ
وَيَصْلَى سَعِيدُوا اللهِ إِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ
مَسْمُومًا اللهِ إِنَّهُ ظُنَّ اَنْ لَنَّ كَانَ فِي اَهْلِهِ
إِنَّ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توجید کاکنو العیدفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرواوراس دن کاخوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو پچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بیشک الله کاوعدہ سچاہے تو دنیا کی زندگی ہر گرتہ ہیں دھوکا نہ دے اور ہر گز بڑادھوکہ دینے والا تہمیں الله کے علم پردھوکے میں نہ ڈالے۔

ترجید کانوُالعِرفان: اے انسان! بیتک تو اپنے رب کی طرف دوڑ نے والا ہے پھراس سے ملنے والا ہے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوثی خوثی پلٹے گا اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹے کا حرف خوثی خوثی پلٹے گا اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹے کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مائے گا اور وہ بھڑ کی آگ میں وائل ہوگا۔ بیتک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس نے سیجھا کہ وہ واپس نہیں اوٹے گا۔ ہاں، کیوں نہیں! بیشک اس

اہذاہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ غفلت اور سُستی سے جان چیٹر اکراپی آخرت بہتر بنانے کی بھر پورکوشش کرے اوراپی زندگی اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے بیارے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر واری کرتے ہوئے گزارے تاکہ آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ورحت سے اسے کا میا بی نصیب ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اوراس کے لئے خوب تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

كارب اسے دېكەر باھے۔

1 .....لقمان:٣٣.

....انشقاق:٦\_٥١.

رتنسيرصراط الجنان

طدهشتم

# وَنُفِحَ فِي الصَّوْمِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْآجُكَاثِ إِلَى مَا يِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ وَنُفِحَ فِي السَّحُونَ ﴿ وَالْحَالَ الْمُونَ وَصَدَقَ وَالْوَالِوَ يُلِنَا مَنُ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ﴿ هَا مَا وَعَدَالرَّحُلُنُ وَصَدَقَ وَالْوَالِيَوْ يُلِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرُقَدِنَا ﴿ هَا مُلْوَى اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِلْوُنَ ﴿ وَاللَّهُ مِلْوُنَ ﴿ وَاللَّهُ مِلْوُنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

توجہہ کنزالایہ ان:اور پھونکا جائے گاصور جھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگادیا ہیہ ہے وہ جس کارخمٰن نے وعدہ دیا تھااور رسولوں نے حق فر مایا۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورصور میں بھونک ماری جائے گی تواسی وفت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! کس نے ہمیں ہماری نیندسے جگادیا؟ بیوہ ہے جس کارخمٰن نے وعدہ کیا تھااور رسولوں نے بچے فرمایا تھا۔

﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّوْمِ : اورصور میں پھو تک ماری جائے گی۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مُر دول کواٹھانے کے لئے دوسری مرتبہ صُور میں پھونک ماری جائے گی تواسی وقت وہ کفار زندہ ہوکرا پی قبروں سے فکل آئیں گے اورا پی حقیقی رب عَدَّو جَلَّ کے اس مقام کی طرف دوڑ تے چلے جائیں گے جو حساب اور جزا کے لئے تیار کیا گیا ہوگا اوروہ کہیں گے : ہائے ہماری خرا ہی اس نے ہمیں ہماری نیند سے جگاہ یا۔ حضرت عبدالله بن عباس دَجِی الله تعالیٰ عَنْهُ بَمَا فَر مَاتِ ہِینَ : وہ یہ بات اس لئے کہیں گے کہ الله تعالیٰ دونوں نُخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھاد ب گا اورا تناز مانہ وہ سوتے رہیں گے اور دوسر نُٹھ کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی گا اورا تناز مانہ وہ سوتے رہیں گے اور دوسر نِٹھ کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اس طرح چنے اٹھیں گے۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے واس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب آسان معلوم ہوگا ، اس لئے وہ خرا بی اورانسوں پکاراٹھیں گے اور اس وقت کہیں گے : یہ وہ ہے جس کارخمان عَزَّوجَلُّ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ وَالسَّدَام نے بی فرمایا تھا ، کیکن اس وقت کا اقرار اللہ کے نہ دو میے جس کارخمان عَزَّوجَلُّ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ وَالسَّدُم نَے بی فرمایا تھا ، کیکن اس وقت کا اقرار اللہ کے نہ دو می جس کارخمان عَزَّوجَلُّ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَ وَالسَّدَام نے بی فرمایا تھا ، کیکن اس وقت کا اقرار ا

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

ُ انہیں کیجونفع نہ دےگا۔ایک قول میہ ہے کہ فرشتے کا فروں سے میرکہیں گےاورایک قول میہ ہے کہ جب کا فرکہیں گے: کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگادیا؟ تواس وفت مونین کہیں گے کہ بیوہ ہے جس کارخمٰن عَزُّوَ جَلَّ نے وعدہ کیا تھااور رسولوں عَلَیْهِهُ الصَّلاہُ فَوَالسَّکامِ نے سیِج فرمایا تھا۔ <sup>(1)</sup>

# اِنُ كَانَتُ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَبِيْعٌ لَّدَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ الْأَمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسُ شَيْءًا وَلا تُجْزَوُنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لا تُطْلَمُ نَفْسُ شَيْءًا وَلا تُجْزَوُنَ اللَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لا تُعْمَلُونَ ﴿ فَالْيَهُمُ لَا يَعْمَلُونَ ﴾

توجههٔ تنزالایمان: وه تونه ہوگی مگرایک چنگھاڑجھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوجا ئیں گے۔ تو آج کسی جان پر پچھلم ندہوگا اور تہبیں بدلہ ندیلے گامگراپنے کئے کا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیئے جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر پچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کابدلہ دیا جائے گا۔

﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً ؛ وه تو صرف ايك چيخ موگ - ﴿ اِسْ آيت اوراس كے بعد والى آيت كاخلاصه يہ به كدوسر انْخَد ايك بَولْناك آواز موگى تواسى وقت وه سب كسب الله تعالىٰ كى بارگاه ميں حساب كے لئے حاضر كرديئ جائيں گے، پھران كافروں سے كہا جائے گا: آج كسى جان پراس كے ثواب ميں كى كركے ياس كے عذاب ميں اضاف مركے بچظلم نه موگا اورا كافرو! يہاں تمہيں تہار كان اعمال ہى كابدله ديا جائے گا جوتم نے دنيا ميں كئے تھے۔ (2)

إِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَ اَزُوَاجُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْكَارِ الْجُهُمُ فِي اللَّهُمُ فِيهَافَا كِهَةٌ وَّلَهُمُ مَّا اِيكَ عُونَ ﴿ فِي اللَّاعِلَ الْاَكَ الْاَكَ الْمُ اللَّهُمُ فِيهَافَا كِهَةٌ وَّلَهُمُ مَّا اِيكَ عُونَ ﴿ فِي اللَّهُمُ فِيهَافَا كِهَةٌ وَلَهُمُ مَّا اِيكَ عُونَ ﴿ فِي اللَّهُمُ فِيهَافَا كِهَةٌ وَلَهُمُ مَّا اِيكَ عُونَ ﴿ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللّهُ اللللللَّ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

البيان، يس، تحت الآية: ١٥-٥٢، ١/٧، ٤-١٢، خازن، يس، تحت الآية: ١٥-٥٠، ٩/٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، يس، تحت الآية: ٥٣-٤٥، ٩/٤، روح البيان، يس، تحت الآية: ٥٣-٤٥، ٢/٧ ١٠-١٦، ملتقطاً.

- النسيزة كالمالخيان ( 268 ) حاد<sup>ه</sup>

#### سَلَمْ فَ قُولًا مِنْ مَن مَ بِسَحِيْمٍ ١

توجہ کنزالایمان: ہےشک جنت والے آج دل کے بہلا ووں میں چین کرتے ہیں۔وہ اوران کی بیبیاں سابوں میں ہیں ختوں پر تکبید لگائے۔ ان کے لیے اس میں جو مانگیں۔ان پر سلام ہوگا مہر بان رب کا فرمایا ہوا۔

ترجید کنزالعِدفان: بیشک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز (ہورہے) ہوں گے۔وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیدلگائے سابوں میں ہوں گے۔ان کے لیے جنت میں کھل میوہ ہوگا اوران کے لیے ہروہ چیز ہوگی جووہ مانگیں گے۔مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہواسلام ہوگا۔

﴿ إِنَّ أَصْحُبُ الْجُنَّةِ: مِيْتُكَ جِنت والے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں قیامت کے دن کا فروں کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہلِ جنت کا حال بیان کیا جار ہاہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں اہلِ جنت کے حاراً حوال بیان کئے گئے ہیں۔

(1) .....قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کا موں میں لطف اندوز ہورہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمین ہتم میں میر ورختوں کی دلخواز فضا ئیں ، طرب نعمین ہتم میں میر ورختوں کی دلخواز فضا ئیں ، طرب اور شم میں ہوں کے کنارے ، جنتی درختوں کی دلخواز فضا ئیں ، طرب اور شم میں نعمیوں سے لذت حاصل کرنا ، بیان کے شغل ہوں گے۔ انگیز نغمات ، جنت کی حسین وجمیل حوروں کا قرب اور شم شم کی نعمیوں سے لذت حاصل کرنا ، بیان کے شغل ہوں گے۔ ان بیو یوں میں دنیا کی مومنه منکوحہ بیویاں بھی داخل بیں اور حوریں بھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوریں اونڈ یوں کی حیثیت سے نہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ بین اور حوریں جنت میں ہر شم کا کھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ یا در ہے کہ جنت میں وقت کر دیا جائے گا اس لئے کوئی جنتی بری چیز کی خوا بش نہ کر ہے گا۔

(4) ....ان پر مهر بان رب کی طرف سے فر مایا ہوا سلام ہوگا یعنی اللّٰہ تعالی ان پر سلام فر مائے گاخواہ واسطے کے ساتھ ہو

ينومَاطُالِمِيَانَ 269 حدد

یا واسطے کے بغیراور بیخدا کے سلام والی نعمت وفضیلت سب سے عظیم وتحبوب مراد ہے۔ فرشتے اہلِ جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گےتم پر تبہارے رحمت والے رب کا سلام ہو۔ <sup>(1)</sup>

#### وَامْتَازُواالْيَوْمَ آيُّهَاالْمُجُرِمُونَ ١

و ترجمة كنزالايمان :اورآج الك يهد جاؤا \_ مجرمو

اً ترجيه كنزالعِوفان: اور (كباجائكا) اے مجرمو! آج الك الك بوجا وَ

﴿ وَاثْمَنَا ذُواالْیَوْمَ : اورآج الگ الگ ہوجاؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اہلِ جنت کا اُخروی حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہلِ جہنم کا اُخروی حال بیان کیا جارہا ہے، چنانچے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا: اے مجرمو! آج جدا ہوجاؤ۔ اس کی تفییر میں ایک قول بیہ ہے کہ جس وقت مون جنت کی طرف روانہ کئے جا ئیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤاور مونین سے علیحہ ہوجاؤ۔ دو سراقول بیہ ہے کہ کفار کو بیتم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ تیسراقول بیہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا جیسے یہود یوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو جو کہ الگ الگ فرقے ہیں ایک دوسرے سے دراکر دیا جائے گا۔ (2)

ابواللیث نظر بن مجمد سمرقندی دَ حُمَةُ اللهِ تعَالی عَلیُهِ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول قل کرتے ہیں کہ (قیامت کے دن)
ایک منادی یوں ندا کرے گا: اے کا فرو! تم مومنوں سے الگ ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں اور اے منافقو! تم مخلص لوگوں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں اور اے فاسقو! تم نیک لوگوں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں۔ (3)
ہیں اور اے گنا ہگا رو! تم اطاعت گزاروں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں۔ (3)

❶.....خازن، يس، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ٩/٤-، ١، مدارك، يس، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ص ٩٩١، ملتقطاً.

2 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٥٩، ص٩٩٦، قرطبي، يس، تحت الآية: ٥٩، ٣٦-٣٦، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

3 .....تفسير سمرقندي، يس، تحت الآية: ٩ ٥، ٤/٣ . ١ .

تَسَيْرِصَ لِطُالْجِنَانَ 270 صلاحًا

#### 

اس قول کےمطابق مسلمانوں کے لئے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے اورانہیں بھی اللّٰہ تعالٰی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے کہ کہیں ان میں سے بھی کسی فرد کو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے ہے کس قدر فکر مندر ہا کرتے تھے،اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ کچھلوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِعِ صَلَّى كه آپ لوگوں كے ياس كيون نہيں بيٹھتے اوران سے باتيں كيوں بيان نہيں كرتے؟ تو آپ نے فرمایا: عارباتوں نے مجھے مشغول كردياہے، اگر ميں ان سے فارغ ہوگيا تو ميں ضرورتہ ہارے ياس بیٹھوں گا اور تبہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔لوگوں نے عرض کی:وہ چار باتیں کیا ہیں؟اس کے جواب میں آپ دَ حُمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْهِ نِهِ وهِ مِا تَبِي ارشادِفر ما نَبِي اوران مِين سے ايك بات پيفر مائي كه مين نے الله تعالىٰ كے اس فر مان: '' وَإِمْتَا أَدُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْهُجُرِمُونَ " مِين غور كيا تو مجھ معلوم نه ہوسكا كه مين كس كروه ميں جدا كيا جاؤں گا۔ (1) الله تعالى جميں اينے اُخروی انجام کی فکر کرنے اوراس کی بہتری کے لئے خوب کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

اَكُمْ اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِبَنِي الدَمَ اَنُ لَا تَعْبُدُواالشَّيْطُنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَنُوَّ مُّبِينٌ ﴿ وَآنِ اعْبُدُونِي ﴿ لَا مِهِا طُلُّم سَتَقِيبٌم ١٠ وَلَقَدُ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كَثِيْرًا الْأَفْلَمْتَكُونُوْاتَعْقِلُوْنَ ﴿

ترجمہ تنزالایمان:اےاولاو آ دم کیامیں نے تم سے عہد نہ لیاتھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشن ہے۔ اور میری بندگی کرنا یہ سید هی راہ ہے۔اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔

🧗 توجیههٔ کنزُالعِدفان: اےاولا دِآ دم! کیامیں نے تم سےعہد نہ لیاتھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا میشک وہتمہارا کھلا

1 ....مدخل، فصل في آداب الفقير المنقطع التارك للاسباب... الخ، ٢٦/٢.

وشمن ہے۔ اور میری عبادت کرنا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور بیشک اس نےتم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کردیا تو کیا تم سمجھترنہ تھ

﴿ لِيَهِنِيَّ اَدَمَ: اصاولا وِ آوم! ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن اللّه تعالی مجرموں سے فرمائے گا کہ اے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو اَلسَّلام کی اولا د! کیا میں نے اپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلوٰ اُو اَلسَّلام کی معرفت جمہیں بی معرفت جمہیں بی معرفت جمہیں بی معرفت جمہیں بی کم مندویا تھا کہ شیطان جمہیں جو وسو سے دلاتا ہے اور تمہارے لئے اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کو مُز یَّن کرتا ہے اِس میں تم اُس کی فرما نبرداری نہ کرنا بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے اور کیا میں نے بی کم ندویا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا اور کسی کوعبادت میں میراشریک نہ کرنا ، بیالی سیدھی راہ ہے کہ اس سے برٹ ھے کراور کوئی سیدھی راہ نہیں اور بیشک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کردیا تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو بیجھے اور اپنے برے اعمال چوڑ دیتے تا کہ تم عذاب کے حقدار قرار نہ پاتے۔ (1)

# هٰنِ ﴿ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ﴿ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ فَوْنَ ﴿ الْمُعَالِمُنْتُمُ تَكُفُونَ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُونَ ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: يهيه وهجنم جس كاتم سے وعدہ تھا۔ آج اس میں جا ؤبدلہ اپنے كفر كا۔

🧗 قرجیههٔ کنزُالعِدفان: بیه ہے وہ جہنم جس ہے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔اپنے کفر کےسبب آج اس میں داخل ہوجاؤ۔

﴿ هُنِ لاَ جَهَنَّمُ: بيہ جہنم۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا: اے مجرموا بیہ وہ جہنم جس کاتم سے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور ابتم جہنم کود کی کراس کی تصدیق کرلو، مگریہ تصدیق مفیز نہیں اور آج تم اس جہنم میں داخل ہوجا وَاورد نیا میں جوتم

1 ----- حازن، يس، تحت الآية: ٠٠ - ٢٦، ١٠/٤، مدارك، يس، تُحت الآية: ٠٠ - ٢٦، ص٩٩٦، جلالين، يس، تحت الآية: ٢٠- ٢٢، ص ٣٧١، روح البيان، يس، تحت الآية: ٠٠ - ٢٦، ٢١/٧٤ - ٤٢٣، ملتقطاً.

سيزهِ مَل طُالِجِنَانَ 272 صلاحات

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ لِيْنَ ٦٠٠

اپنے کفر پر ہی قائم رہےاس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی عَلَیْہِ انسَّدہ پراعتاد کرنے کا نام ایمان ہے۔کفار آخرت کود مکھ کرساری چیزیں مان جائیں گے مگروہ ماننا کار آمدنہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پراعتاد کیانہ کہ نبی عَلَیْہِ انسَّدہ پر۔

# ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفُواهِ فِمُ وَتُكَلِّبُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُا أَمْ جُلْهُمْ بِمَا كَالْمُ اللهُ فَا اللهُ الله

ترجمہ کنزالایمان: آج ہم ان کے موضول پر مہر کردیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

ترجہ کن کالعِرفان: آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

﴿ اَلْيَكُوْمَ نَخْتِهُم عَلَى اَفْوَاهِمْ مَ : آج ہمان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے۔ ﴾ اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ ابتداء میں کفار ایپنے کفراور رسولوں عَلَیْهِمْ الصَّلَوٰ اُو وَالسَّلَامُ کُو جَمُ اللّٰ اِن کا انکار کریں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب اللّٰه کی قتم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے، تواللّٰه تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگادے گاتا کہ وہ بول نہیں ، پھران کے دیگر اَعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھان سے صادر ہوا ہے سب بیان کردیں گے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ اَعضا جو گنا ہوں پران کے مدد گار تھے وہ ان کے خلاف بی گواہ بن گئے۔ (1)

### قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف گواہ ہوگی

معلوم ہوا کہ بندہ اپنے جسم کے جن اُعضاء سے گناہ کرتا ہے وہی اُعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی

السنخازن، يس، تحت الآية: ٦٥، ٤/٠١، مدارك، يس، تحت الآية: ٦٥، ص٩٩٢، جلالين، يس، تحت الآية: ٦٥، ص٣٧٢، ملقطاً.

ينومَ اطْالِحِيَانَ 273

دیں گے اور اس کے تمام اعمال بیان کر دیں گے اور اس کی ایک حکمت ہے ہے کہ بندے کی ذات خود اس کے خلاف جمت ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہر بر ہور خوبی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ ہے مروی ایک طویل صدیث کے آخر میں ہے کہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر ، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی ، روزہ رکھا اور صدقہ دیا، وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیمیاں بیان کرے گا۔ الله تعالی ارشاد فرمائے گا'' ابھی پتا چل جائے گا، پھر اس سے بہاجائے گا: ہم ابھی تیرے خلاف کون گوائی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگادی جائے گی اور اس کی ران ، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا: تم بولو۔ پھر اس کی ران ، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ خود اس کی ذات اس کی ران ، اس کے خلاف جے بواور ہے بندہ وہ منافق ہوگا جس پر الله تعالی ناراض ہوگا۔ (1)

یا در ہے کہ مونہوں پرلگائی جانے والی مہر ہمیشہ کے لئے نہ ہوگی بلکہ اعضا کی گواہی لے کرتوڑ دی جائے گی، اس لئے وہ دوزخ میں پہنچ کرشور مجائیں گے۔

# وَلَوْنَشَاءُ لَطَهُ سُنَاعَلَى آعُ يُنِهِم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَفَا فَي يُبْصِرُونَ اللهِ

ا توجههٔ کنزالایمان: اوراگر ہم چاہتے توان کی آئکھیں مٹادیتے پھر لیک کررستے کی طرف جاتے توانہیں کچھ نہ سوجھتا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اوراگر ہم چاہتے توان کی آئکھیں مٹادیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا؟

﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَهَسْنَاعَلَى آعَیْنِهِمْ : اوراگرہم چاہتے توان کی آئیمیں مٹادیتے۔ ﴿ یعنی جہنم کاعذاب تو آخرت میں ہوگا جبکہ اگرہم چاہتے تو دنیا میں بھی ان کے تفری سزائے طور پران کی آئیمیں مٹا کرانہیں اندھا کر دیتے ، پھروہ جلدی سے رائے کی طرف چلنے کے لئے جاتے تو انہیں کہاں سے دکھائی ویتا کیونکہ ہم نے تو انہیں اندھا کر دیا تھا، لیکن ہم نے ایسانہ کیا اوراپنے فضل وکرم سے آئکھ کی نعمت ان کے پاس باقی رکھی ، تو اب ان پرخق بیہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں

1 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص٨٧٥ ١، الحديث: ٦١ (٢٩٦٨).

(تَفَسيٰر*هِمَ*اطُالِجِنَانَ)=

# وَلَوْ نَشَاءُ لَهَ مَكَانَتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَ لا وَلَوْ نَشَاءُ لَهَ مُعَانَةِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَ لا

🧗 ترجمهٔ کنزالایمان:اورا گرہم چاہتے توان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آ گے بڑھ سکتے نہ بیجھے لوٹتے۔

ا ترجها کنزُالعِدفان:اورا گرہم جاہتے توان کی جگہ پرہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو نہ وہ آ گے بڑھ سکتے اور نہ بیچھے لوٹے۔

﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ الدَرِهِم عِلْ جِيْ وَان كَى جَلَه بِرِبَى ان كَى صور تيس بدل وية ۔ ﴾ يعنی اس سزائے لَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ وَلَ مِيْ يَدِيْتُهُمْ وَ عَنْ مِيْ ان كَافْرَى سزا مِيں ان كَافرى سزا ميں ان كى صور تيں بدل كر انہيں بندريا سور بنادية ، پھروہ نه آ گے بڑھ سكة اور نه بيجھے لوٹ سكة اور ان كے جرم ايسے تھے كہ وہ اس سزا كا تقاضا كرتے تھے ليكن ہم نے اپني رحمت اور حكمت كے قاضے كے مطابق انہيں عذاب دينے ميں جلدى نه كى اور ان كے لئے مہلت ركھى تا كہ وہ تو بہ كركے ايمان لے آئيں اور نعمتوں كاشكر اداكريں۔ (2)

#### وَمَنْ تُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ الْ فَلَا يَعْقِلُونَ ١٠

و ترجهه كنزالايمان:اورجيهم برى عمر كاكرين اسے بيدائش ميں الٹائجيرين تو كياوه بجھتے نہيں۔

🧗 توجههٔ کنؤالعِدفان: اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں،تو کیا وہ سجھتے نہیں؟ 🧲

﴿ وَهَنْ نُعَيِّدُ كُا: اور جسے ہم كمبى عمر ديتے ہيں۔ ﴾ اس آيت كاخلاصه بيہ كداد پربيان كى گئى سزاؤں كاواقع ہونا قابلِ

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٢٦، ١١/٤، جمل، يس، تحت الآية: ٢٦، ٥٦، ٣٠ ملتقطاً.

**2**.....جلالين مع جمل، يس، تحت الآية: ٣٠، ٦/٦ ،٣٠، روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٦، ٢٧/٧ ٤، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِيَانَ 275 ( حِلَّهُ شَ

تعجب نہیں، اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جسے ہم کمبی عمر دیتے ہیں تواسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہی کہوہ بچین جیسی کمزوری اور نا تُو انی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے اور دم بدم اس کی طاقتیں، قوتیں، جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں، تو کیا اس حالت کود کھے کروہ سجھتے نہیں کہ جوا حوال کو بد لنے پر ایسا قادر ہو کہ بچین کی کمزوری، نا توانی، چھوٹے جسم اور نا نافی عطافر ما تا ہے، پھر پڑی عمر اور عمر کے آخری حجود ٹے جسم اور نا ذائی کے بعد شباب کی قوتیں، تو تنیں، قوتیں، نوشست بر خاست میں مجبوریاں حصے میں اسی قوی ہیکل جوان کو د بلا اور حقیر کر دیتا ہے، اب نہ وہ جسم باقی ہے نہ قوتیں، نوشست بر خاست میں مجبوریاں در پیش ہیں، عقل کا منہیں کرتی، بات یا ذہیں رہتی، عزیز وا قارب کو پہچان نہیں سکتا، تو جس پر وردگار نے بہتبدیلی کی وہ در پیش ہیں، عقل کا منہیں کرتی، بات یا ذہیں رہتی، عزیز وا قارب کو پہچان نہیں سکتا، تو جس پر وردگار نے بہتبدیلی کی وہ اس پر قادر ہے کہ آ تکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صور تیں عطا کرنے کے بعد ان کوشخ کر دے اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ (1)

# وَمَاعَلَمُنْهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُواْنٌ صَّبِينٌ ﴿ إِ

🧗 توجمهٔ کنزالایمان:اور ہم نے ان کوشعر کہنانہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روش قرآن۔

🕏 ترجیه کنزالعِدفان: اور ہم نے نبی کوشعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تونہیں مگر نصیحت اور روش قر آن۔ 🍦

﴿ وَمَاعَلَيْنَ اللّهُ الشِّعْدَ : اور ہم نے نبی کوشعر کہنا نہ کھایا۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کونه شعر گونی کا ملکہ دیا ہے اور نہ تر آن مجید شعر کی تعلیم ہے اور نہ ہی شعر کہنا میر ے حبیب صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی شان کے لاکق ہے اور قر آنِ کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صاف صریح حق وہدایت ہے، تو کہاں وہ تمام علوم کی جامع پاک آسانی کتاب اور کہاں شعر جسیا جھوٹا کلام ، ان میں نسبت ہی کیا ہے۔ شانِ نزول: کفارِقریش نے کہا تھا کہ محمد (مصطفی صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) شاعر ہیں اور جووہ فرماتے ہیں یعنی قر آنِ پاک وہ شعر ہے، اس سے ان کی مراد میتی کہ (مَعَاذَ اللّه) یہ کلام جھوٹا ہے جسیا کہ قر آنِ کریم میں ان کا مقول نقل فرمایا گیا ہے کہ

1.....خازن، يس، تحت الآية: ٢٨، ١/٤ ١، مدارك، يس، تحت الآية: ٦٨، ص٩٩٩-٩٩، ملتقطاً.

سيوسراط الجنّان ( 276 ) حلم

وَمَالِیَ ٢٣ ﴾

بَلِ افْتَارِيهُ بَلِّهُوَ شَاعِرٌ (1)

**—** 77

ترجيه كنزالعرفان: بلكه خوداس (ني) في اپني طرف \_

بنالیاہے بلکہ ریشاعر ہیں۔

اس کااس آیت میں روفر مایا گیاہے کہ ہم نے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم َ کُوالِي بِاطْل گوئی کا ملکه ہی نہیں دیا اور یہ کتاب اَشعار لیعنی جھوٹی باتوں پر شمل نہیں ، کفار قریش زبان سے ایسے بدذ وق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کوظم کہہ دیتے اور کلام پاک کوشعر عروضی بتا بیٹھتے اور کلام کا محض وزنِ عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جاسکے ، اس سے ثابت ہوگیا کہ ان بے دینوں کی شعر سے مراد جھوٹا کلام تھی ۔ (2)

### نى اكرم صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواَةٌ لين وآخرين كِعلوم تعليم فرمائے گئے ہيں الله

صدرُ الا فاضل ، مولا نافیم الدین مراد آبادی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سیدِ عالَم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم کو الله تعالیٰ کے طرف سے علوم او لین و آخرین تعلیم فرمائے گئے جن سے کشف حقائق ہوتا ہے اور آپ کی معلومات واقعی نفس الامری ہیں ، کِذبِ شِعری نہیں جوحقیقت میں جہل ہے، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں اور آپ کا دامنِ نقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلامِ مَوزون کے جانے اور اس کے حجے وسقیم لائق نہیں اور آپ کا دامنِ نقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلامِ مَوزون کے جانے اور اس کے حجے وسقیم جیدور دِی کو پہچانے کی نفی نہیں علم نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم مِیں طعن کرنے والوں کے لئے بی آیت کی طرح سند نہیں ہوسکتی ، الله تعالیٰ نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) کوعلوم کا نئات عطافر مائے ، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔ (3)

### لِيُنْنِ مَنَكَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِ بْنَ ۞

ا ترجمهٔ کنزالایمان: که اسه دُرائے جوزندہ ہواور کا فروں پر بات ثابت ہوجائے۔

1 ---- الانبياء: ٥.

**2**.....مدارك، يس، تحت الآية: ٦٩، ص٩٩٣، حمل، يس، تحت الآية: ٦٩، ٦/٧٠٣، روح البيان، يس، تحت الآية: ٦٩،

٧/ ٧ ٤، خزائن العرفان، ليس، تحت الآية : ٦٩، م ٨٢٣ ملتقطأ \_

۸۲۳ م ۲۹: الآیة: ۲۹: م ۸۲۳ م ۸۲۳ م

وِصَالِطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالطَّالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالطًالِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالطًالِجِنَانَ ﴾ وقد من المعلق ا

#### ترجبه کنزُالعِرفان: تا که وه هرایسے خص کوڈرائے جوزندہ مواور کا فروں پربات ثابت موجائے۔

﴿لِينُنْ مَنْ كَانَ حَيًّا: تاكهوه برايس مُض كورُرائ جوزنده بول بمنسرين كاايك قول يدي كه يهال دُران وال ے مراد نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بین اورایک قول بیدے که اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور زندہ سے مرادوہ تتخص ہے جودل کا زندہ ہواور کلام وخطاب کو مجھتا ہے، بیمومن کی شان ہے۔اس صورت میں آیت کامعنی یہ ہوگا:قرآنِ یا ک نصیحت اور روش قرآن ہے تا کہ نبی اکرم صَلّی اللهُ مَعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يا قرآن ،مومن کو گناموں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائیں (تا کہوہ گناہوں سے بازرہے)اور کفریر قائم رہنے والے کا فروں پرعذاب کی بات ثابت ہوجائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس ول میں الله تعالی کی معرفت کا نور ہووہی ول زندہ ہوتا ہے اور اس کو الله تعالی کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اوراییز برودرگار کی طرف متوجه ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زندہ سے مرادوہ شخص ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ایمان والا ہے اس کا بمان ایسے ہے جیسے بدن کے لئے زندگی کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔اس صورت میں آیت كامعنى بيه وكا: قرآنِ يا كن فيحت اورروش قرآن بي تاكه حضوراً قدس صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يا قرآن است عذاب ہے ڈرائیں جواللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے تا کہوہ ایمان لے آئے اور کفریر قائم رہنے والے کا فروں پر عذاب کی بات ثابت ہوجائے۔<sup>(1)</sup>

اَوَلَمْ يَرَوْااَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّبَّا عَبِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ﴿ وَلَهُمْ مُلِكُونَ ﴾ فَلِا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَهُمْ مَشَامِ بُ الْفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾

١٠٠٠ تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧٠، ٩/٥٠٥، جلالين، يس، تحت الآية: ٧٠، ص٣٧٢، روح البيان، يس، تحت الآية:
 ٧٠، ٧٣٢/٤، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان)

ترجمہ کنزالایمان :اور کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چو پائے ان کے لیے پیدا کئے تو بیان کے مالک ہیں۔اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پرسوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیاشکر نہ کریں گے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: اور کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چو پائے ان کے لیے پیدا کیے تو رہے ہوئے کنڈالعوفان: اور ہم نے ان چو پایوں کوان کے لیے تابع کر دیا تو ان چو پایوں سے پچھان کی سواریاں ہیں اور پہنے مالک ہیں۔اور اوگوں کے لیے ان چو پایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیاوہ اوگ شکر ادانہیں کریں گے۔

﴿ اَوَلَمْ اَدُوْا اَنَّا خَلُقْنَا لَهُمْ : اور کیاانہوں نے ندو کیھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ ﴾ اِس آیت سے اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جارہا ہے ، چنا نچاس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیے کہ کیا کہ مرکز کین نے اس بات برغوز نہیں کیا اور یقینی طور پرنہیں جانا کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے چو پائے ان کے اوران کے فاکدے کے لئے پیدا کیے اور بیہ ہارے مالک بنانے کی وجہ سے ان چو پایوں کے مالک ہیں اوران میں تھر اُف کرتے ہیں کیونکہ چو پایوں کو پیدا کرنے کے بعدا گرہم مالک نہ بناتے تو بیان سے نفح نہیں اٹھا سکتے تھے اور ہم تھر اُف کرتے ہیں کیونکہ چو پایوں کو پیدا کر دیا جس کے نتیج میں طاقتور اور مضبوط چو پایوں پرسوار ہونا ،سامان لا دنا ، جہاں چا ہے انہیں لے جانا اور ذیح کرناان کے لئے کوئی مشکل نہیں اوران کے بڑے بڑے منافع یہ ہیں کہ پچھ چو پائے ان کی سواریاں ہیں اور پینے کی چیز ہیں جسے وہ گوشت اور چر ہی کھاتے ہیں اوران کے علاوہ بھی چو پایوں میں ان کے لئے کی طرح کے منافع اور فاکدے ہیں ہور یعنے کی چیز ہیں جیسے دہی وغیرہ وہا میں لاتے ہیں اور پینے کی چیز ہیں جیسے دہی وغیرہ وہا کی وحداثیت کا اقرار کر کے اور عبادت میں کی کواس کا شریک نے تھرم اگراس کاشراکہ اس کا شرار کر کے اور عبادت میں کسی کواس کا شریک نے تھرم اگراس کا شرار انہیں کریں گے۔ (1)

1.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧١-٧٣، ٧٩، ٣٠ ، روح البيان، يس، تحت الآية: ٧١-٧٣، ٤٣٤-٤٣٤، ملتقطاً.

سيوسراط الجنّان ( 279 ) حلمه

نوٹ: آیت میں ہاتھ کالفظ ہے، یہ بطور محاورہ کے ہے ور نہ الله تعالیٰ جسم اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے۔

### وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِ اللهِ الهَدُّ لَّا عَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ أَنَّ

ترجمة كنزالايمان:اورانهول نے اللّٰه كے سوااور خدائھ ہرا ليے كه شايران كى مدد ہو۔

ترجیه فی کنزالعِرفان:اورانہوں نے اللّٰہ کے سوااور معبود بنا لئے کہ شایدان کی مد دہوجائے۔

﴿ وَالتَّخَلُ وَاصِنْ دُونِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّه كَسوااور معبود بنا لئے۔ ﴾ يہاں سے كفار مكم كى مُرائى ميں زيادتى اورانتہاء بيان كى جارى ہے كہان پر توبيلازم تھا كہوہ صرف اللّه تعالى كى عبادت كر كے اس كى نعمتوں كاشكراداكرتے ليكن انہوں نے اللّه تعالى كى عبادت كر نے كى بجائے نفع يا نقصان پہنچانے سے عاجز بتوں كو بوجنا شروع كرديا اوران سے يہ تو تُع ركھنے لگ گئے كہ شايدان كى مده ہوجائے اور بيبت مصيبت كے وقت ان كے كام آئيں اور عذا بسے بچائيں اور ايبا ہونا ممكن نہيں۔ (1)

### لايستطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُ لَهُمْ جُنَّا مُحْضَرُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: وهان كي مدنهين كرسكتة اوروه ان كے شكرسب كرفتار حاضر آئيں گے۔

ا ترجید کنزُالعِرفان: وہ معبود اِن کی مدنہیں کر سکتے اور وہ لوگ خودان معبودوں کیلئے حاضرِ خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔

﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ هُمْ : وہ معبودان کی مدر نہیں کر سکتے۔ ﴾ یعنی مشرکوں کا اپنے معبود وں سے مدد کی تو قع رکھنا برکار ہے، ان کے معبود ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ بی ان سے عذا ب دور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جُمّا د، بے جان بے قدرت اور بشعور ہیں اور الٹا معاملہ یہ ہے کہ یہ بت پرست خود اپنے معبود وں کی حفاظت کیلئے ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں جو بتوں کی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ دوسرامعنی یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں کا فرول کے ساتھ ان کے بت بھی بتوں کی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ دوسرامعنی یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں کا فرول کے ساتھ ان کے بت بھی

.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧٤، ٦/٩ .٣٠.

(تفسيرصراط الجنان)

گرفتار کرکے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اوران کے پجاری بھی۔ یا در ہے کہ بتوں کہ کا جہنم میں داخلہ اپنے بچاریوں کوعذاب دینے کے لئے ہوگا اور پجاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لئے ہوگا۔

### فَلَايَحُزُنُكَ قَوْلُهُمْ ﴿ إِنَّانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞

التحمه المحتنزالا بيهان: توتم ان كى بات كاغم نه كروب شك بهم جانتة بين جووه چھپاتے ہيں اور ظاہر كرتے ہيں۔

الترجهة كانزالعِدفان: توان كى باتتمهين عمكين نه كرے بيتك ہم جانتے ہيں جووہ چھپاتے ہيں اور جو ظاہر كرتے ہيں۔

﴿ فَلا يَحْرُنْكَ قَوْلُهُمْ : توان كى بات تهمين عُمكين ندكر \_ \_ اس آيت ميں الله تعالى اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، جب يه فارايسے عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، جب يه فارايسے واضح اور کھلے ہوئے اُمور میں بھی خالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب وانکار سے ، ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے مُمگین نہ ہوں ، بیشک ہم جانتے ہیں جووہ چھیاتے اور ظاہر کرتے ہیں ہم انہیں ان کے کردار کی سزادیں گے ۔ (1)

- اَولَمْ يَرَالُإِنْسَانُ اَتَّاخَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخُصِيْمٌ مُّبِينٌ ۞
- وَضَرَبَ لِنَامَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْفِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ۞

قُلْ يُحْدِيْهَا الَّذِي آنشاكَ آوَ لَمَرَّةٍ ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ﴿

توجهه کنزالایدمان: اورکیا آ دمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑ الوہے۔اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اوراپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کوزندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں ہم فرما و انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بارانہیں بنایا اوراسے ہرپیدائش کاعلم ہے۔

1 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٧٦، ص ٩٩٤، جلالين، يس، تحت الآية: ٧٦، ص ٣٧٢، ملتقطاً.

سيرصرًا ظالجيَّان 281 حلده

توجہ یئی کنڈالعوفان:اور کیا آ دمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا پھر تب ہی وہ تھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا:ایسا کون ہے جو ہڈیوں کوزندہ کردے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں تم فرماؤ:ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بارانہیں بنایا اوروہ ہرپیدائش کو جاننے والا ہے۔

﴿ أَوَلَمْ يَكِرُ الْإِنْسَانُ: اوركيا آ دى نے ندد يكھا۔ ﴾ شان نزول: يرآيت عاص بن وأكل يا ابوجهل اورمشهور قول كے مطابق اُئی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی جومرنے کے بعدا ٹھنے کے انکار میں سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے بحث وَتکرارکرنے آیا تھا،اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی بڈی تھی،وہ اس کوتو ڑتا جاتا اورحضورا قدس صَلَّى اللَّهُ بَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي كَهْمَا جَا مَا تَعَا كَهُ كِيا آب كابيه خيال ہے كه اس ہِ فري كوگل جانے اور ريزه ريزه ہوجانے كے بعد بھي الله تعالی زندہ کرے گا؟ حضورِ انور صَلَّى اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا " إل اور تجفي بھي مرنے كے بعد اٹھائے گا اورجہنم میں داخل فر مائے گا۔اس پر بیآییت کریمہ نازل ہوئی اوراس کی جہالت کا اظہار فر مایا گیا، چنانچہاس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جوانسان گلی ہوئی ہڈی کا بھر نے کے بعد الله تعالی کی قدرت سے زندگی قبول كرناايني نادانى سے ناممكن سجھتا ہے، وہ كتنااحت ہے،ایخ آپ کونہیں دیکھتا كہ ابتدامیں ایک گندہ نطفہ تھا جو كوگلى ہوئى ہڈی ہے بھی حقیرتر ہے،اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ نے اس میں جان ڈالی،انسان بنایا توابیامغروروم تکبرانسان ہوا کہ اللّٰہ تعالی کی قدرت ہی کامنکر ہوکر جھگڑنے آگیا، تنانہیں دیکھا کہ جوقاد ربرحق یانی کی بوندکوایک قوی اور طاقتورانسان کی صورت بنا دیتا ہے اس کی قدرت ہے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اوراس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہےاوروہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے ل کر ہمارے لئے مثال دیتا ہے کہ بیہ ہڈی توالیں بکھری ہوئی ہے، بیہ کیسے زندہ ہوگی اور پر کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ نبی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰءَ لَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ اس سے فر مادیں کہ ان ہڈیوں کوہ وزندہ کرے گاجس نے پہلی بارانہیں بنایا اوروہ پہلی اور بعد والی ہرپیدائش کوجاننے والا ہےاور جب اس کاعلم بھی کامل ہے،قدرت بھی کامل تو پھرتمہیں دوبارہ زندہ کئے جانے کو ماننے میں کیوں تأممُّل ہے۔<sup>(1)</sup>

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٧٧ - ٧٩، ١٣/٤، البحر المحيط، يس، تحت الآية: ٧٧ - ٧٩، ٢٣٢/٧، مدارك، يس، تحت الآية: ٧٧ - ٧٩، ملتقطاً.

نَسَيْرُ حِسَالُطًا لَجِنَانِ) — ( 282 )

# الَّذِي كَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِنَا مَّا فَاذَ آ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ١٠

۔ اور میں میں اسے اس سے میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو۔ اس سے ساگاتے ہو۔ اس سے ساگاتے ہو۔

ترجیه کنزالعِدفان:جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی توجیجی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔

﴿الَّنِ یُجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَحْصَرِ نَا اللَّهِ جَرِ الْاَحْصَرِ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# اَوَكَيْسَالَّ نِى خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَ رُضَ بِقْدِمٍ عَلَى آن يَّخُلْقَ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ (١٠) وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ (١٠)

ترجمة كنزالايمان:اوركياوه جس نے آسان اورز مين بنائے ان جيسے اورنہيں بناسكتا كيوں نہيں اوروہى بڑا پيدا كرنے والاسب كچھ جانتا۔

🧗 توجیه کنزالعِرفان: اورکیا جس نے آسان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادرنہیں کہ ان جیسے اور پیدا کردے؟ کیوں 🥻

1 .....جلالين، يس، تحت الآية: ٨٠، ص٣٧٣، مدارك، يس، تحت الآية: ٨٠، ص٩٩٥، ملتقطاً.

سيرصرًا طُالجنَان ( 283 )

وقف غفراه

🖣 نہیں!اوروہی بڑا پیدا کرنے والا،سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿ اَلَّذِهِ مُنَ خَلَقَ السَّلُوْتِ وَ الْآئِنِ مَنَ خَلَقَ السَّلُوْتِ وَ الْآئِنِ مَن خَلَقَ السَّلُوْتِ وَ الْآئِنِ مَن خَلَقَ السَّلُوْتِ وَ الْآئِن مَن خَلَقَ السَّلُوْتِ وَ الْآئِن مَن جَلِي عَلَي اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهُ اللَّهُ عَالَىٰ اوردَ مِين جَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

#### إِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آمَادَشَيًّا أَنْ يَقُولَ لَكُنْ فَيَكُونُ ١٠

و ترجمهٔ کنزالایمان:اس کا کام تو یمی ہے کہ جب کسی چیز کوچاہے تواس سے فر مائے ہوجاوہ فوراً ہوجاتی ہے۔

🥞 ترجیه کنزُالعِدفان:اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کاارادہ فر ما تا ہےتواس سے فر ما تا ہے،''ہوجا'' تو وہ ہوجاتی ہے۔ 🥻

﴿ إِنَّهَا آمُرُهُ: اس كاكام تو يهى ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى كى شان توبيہ كه وہ جب كسى چيز كو پيدا كرنے كارادہ فرما تا ہے تواس سے فرما تا ہے، '' ہوجا'' تو وہ ہوجاتی ہے یعنی مخلوقات كا وجوداس كے هم كے تابع ہے اور جب خداكى چيز كو وجود ميں آنے كا هم فرما تا ہے تو اسے لوگوں كى طرح مختلف أشياء كى حاجت نہيں ہوتى بلكہ خدا كے هم پر ہر چيز امر اللى كے مطابق وجود ميں آجاتی ہے۔

#### فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَدِ لا مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ الدِّهِ تُرْجَعُونَ ﴿

التعجمة كنزالايمان: توپاكى ہاسے جس كے ہاتھ ہر چيز كا قبضہ ہا ادراس كى طرف بھيرے جاؤگ۔

.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٨١، ٩/٩، ٩/٩، روح البيان، يس، تحت الآية: ٨١، ٧/٠ ٤٤، ملتقطاً.

تَسْنُومَ الْأَالِحِيَانَ } ﴿ وَلِمَا الْحِيَانَ ﴾ ﴿ وَلِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مريح

وَمَالِيَ ٢٣ ﴿ لِيْنَ ٣٦ ﴾

#### ترجیدہ کنزالعِرفان: تو پاک ہےوہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اوراس کی طرفتم پھیرے جا وگے۔

﴿ فَسُبُحُنَ الَّذِي بِيَكِ لاَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءَ ؛ توباك ہوہ جس كے ہاتھ ميں ہر چيز كا قبضہ ہے۔ ﴾ يعنى بيان كرده سب چيز ول سے ثابت ہوگيا كہ شركين جو كہتے ہيں اس سے وہ رب تعالى باك ہے جس كے دست فقد رت ميں ہر چيز كا قبضہ ہے اور وہ ہر چيز كا ما لك ہے اور مرنے كے بعدائى كی طرف تم آخرت ميں پھيرے جاؤگے كيونكه اس كے علاوہ اور كوئى على الإطلاق ما لك نہيں ہے۔ (1)

المتعدارك، يس، تحت الآية: ٨٣، ص٩٩٩، روح البيان، يس، تحت الآية: ٨٣، ٢/٧٤٤، ملتقطاً.

جلا علم ( علم علم )







سورہُ صاّفًا ت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)

#### آیات،کلمات اورحروف کی تعداد 🖟

اس سورت میں 5رکوع، 182 آپتیں، 860 کلے اور 3826 حروف ہیں۔(2)

#### ''صافّات''نام رکھنے کی وجہ

صافّات کامعنی ہے صفیں بیاندھنے والے،اوراس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی شم ارشاد فرمائی گئی اس مناسبت ہے اس کانام''سورۂ صافّات''رکھا گیا۔

### سورهٔ صافّات کی نضیلت 🖟

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا مِعِمُ وَى ہے، نِي كُريمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمايا: ' جس نے جمعہ كے دن سورة كليين اور سورة وَ الصَّفَّتُ كى تلاوت كى ، پھراس نے الله تعالى سے كوئى سوال كيا تو الله تعالى اس كاوه سوال يورا كرد ہے گا۔ (3)

#### سورهٔ صافّات کے مضامین کی

جس طرح دیگر کمی سورتوں میں اکثر بنیا دی عقائد کے بیان پرزور دیا گیا ہے اسی طرح اس سورت میں بھی تو حید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اورا عمال کی جزاء ملنے کو ثابت کیا گیا ہے اوراس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:

- 1 ....خازن، تفسير سورة والصافات، ١٤/٤.
- 2 ....خازن، تفسير سورة والصافات، ١٤/٤.
  - 3 .....در منثور، سورة الصافات، ٧٧/٧.

يزصَ لُطْالِجِذَانَ 286 صلاحًا



(1) .....اس سورت کی ابتداء میں صفیں باند سے والوں ، جھڑک کر چلانے والوں اور قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا عبادت کا مستحق صرف الله تعالی ہے جو کہ آسانوں ، زمینوں ، ان کے درمیان موجود تمام جیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے اور بیہ تایا گیا کہ آسان کو تمام سرکش جِنّات سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لئے اوپر جائے تواسے شہا بِ ثاقب سے ماراجا تا ہے۔ کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لئے اوپر جائے تواسے شہا بِ ثاقب سے ماراجا تا ہے۔ کو فرشتوں کی باتیں ہوگئا اور جو ان کی باتیں سننے کے لئے اوپر جائے تواسے شہا بِ ثاقب سے ماراجا تا ہے۔ کو فرشتوں کی باتیں ہوگئا اور جو ان کی باتیں سننے کے گئے اوپر جائے تواسے شہا بِ ثاقب سے ماراجا تا ہے۔ کی خرات دیکھ کر غداق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کی فرمت بیان کی گئی اور نبی کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمٌ کُوسِلُ دی گئی کہ وہ دن عنقریب آنے ولا ہے جس میں ان کا فروں کا انجام انتہائی دردنا کہ ہوگا۔

- (3) .....اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزاء میں جنت کی نعمتیں بیان کی ٹئیں اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لئے عمل کرنا چاہئے۔
- (4)..... بچیلی امتوں کے احوال بیان کئے گئے کہ جن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا یا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی بیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔
- (5) .....حضرت نوح، حضرت ابراجيم، حضرت اساعيل، حضرت موى، حضرت بارون، حضرت الياس، حضرت الوط اور حضرت الوط اور حضرت الوساعكية ومن عليه من الصلاة ومن عليه من المصلاة والسّائد من المسلام كاوا قع تفصيل كساته بيان كيا كيا -
- (6) .....كفاركاايك عقيده يق كفرشة الله تعالى كى بيٹياں ہيں،ان كاس عقيد كاردكيا گيااور الله تعالى كى پاكى بياك بيان كى گئى۔

### سورۂ لیبین کے ساتھ مناسبت

سورہ صافّات کی اپنے سے ماقبل سورت ، دیلیین "کے ساتھ ایک مناسبت بیہ ہے کہ سورہ کیا بین میں ہلاک کی گئی سابقہ اُمتوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا اور سورہ صافّات میں ان امتوں کے احوال تفصیل سے بیان کئے گئے۔ دوسری مناسبت بیہ ہے کہ سورہ کیلیتن میں دنیا اور آخرت میں کا فروں اور مسلمانوں کے احوال اِجمالی طور پر ذکر کئے گئے اور سورہ صافّات میں تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

فَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

و ترجية كنزالايمان:

اللّٰہ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

الرحية كنزالعِرفان:

#### وَالسَّفَّةِ مَقًالُ فَالرَّجِرَةِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ

و توجههٔ کنزالایهان بشم ان کی که با قاعده صف با ندهیس \_ پھران کی کہ جھڑک کر چلا کیں \_

🧗 توجیدہ کنزالعِرفان:ان کی قتم جو با قاعدہ شنیں باندھے ہوئے ہیں۔ پھران کی قتم جوجھٹرک کر چلانے والے ہیں۔

﴿ وَالصَّفَّتِ صَفَّا: ان کی متم جوبا قاعدہ مفیں بائد ہے ہوئے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے چندگر وہوں کی فتم یا دفر مائی ، ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جونمازیوں کی طرح صف بستہ ہوکر اللّٰہ تعالیٰ کے عکم کے منتظر رہتے ہیں۔ دوسراقول یہ ہے کہ ان سے علماءِ دین کے گروہ مراد ہیں جو تَبجُدُ اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کرعبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسراقول یہ ہے کہ ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جوراہِ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ (1)

### جهاد میں اور نماز میں صفیں باند صنے والوں کی فضیلت

یہاں صف باند صنے والوں کی شم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باند ھنا بہت اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے، اسی مناسبت سے یہاں جہاد میں صف باند ھے کرلڑنے کی اور نماز میں صف باند ھنے کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنانچہ جہاد میں صفیں باند ھرکرلڑنے والوں کے بارے میں اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١، ص٩٩٧، ملخصاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جلدهشتم

ترجید نظر العیوفان: بینک الله ان الوگوں سے محبت فرما تا ہے جواس کی راہ بیس اس طرح صفیں باندھ کراڑتے ہیں گویا وہ سیسے ملائی دیوار ہیں۔

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (1)

اور نماز میں صف باند صنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' (اے لوگو!) نماز میں صف کو قائم کر وکیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَالذَّ جِوْتِ ذَ جُوَّا: پِهِران کی تئم جوجِهڑک کر چلانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں صفیں بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کر دہ تین اَ قوال میں سے پہلے قول کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مرادوہ فرشتے ہیں جو بادل پرمقرر ہیں اوراس کو حکم دے کر چلاتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علاء مراد ہیں جو وعظ وضیحت سے بادل پرمقرر ہیں اوراس کو حکم دے کر چلاتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علاء مراد ہیں جو مقع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں اور تنیسرے قول کے مطابق ان سے عازی مراد ہیں جو گھوڑوں کو ڈیٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں۔ (3)

#### فَالتَّلِيْتِ ذِكْمًا ﴿ إِنَّ إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿

و ترجهه کنزالایمان: پھران جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔بےشک تمہارامعبود ضرورایک ہے۔

المعرف العرفان: پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تتم ۔ بیشک تمہارامعبود ضرورایک ہے۔

﴿ فَالتَّلِيْتِ ذِ كُمَّا : پُرِرِ آن كى تلاوت كرنے والوں كوقتم - ﴾ اس آيت ميں بھى قر آنِ مجيد كى تلاوت كرنے والوں سے مرادوہ فرشتے ہيں جو اپنے درس اور بيانات ميں قر آنِ كريم كى

- 1 .....الصف: ٤.
- 2 .....بخارى، كتاب الاذان، باب اقامة الصفّ من تمام الصلاة، ٢٥٧/١، الحديث: ٧٢٢.
  - 3 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٢، ص٩٩٧، ملحصاً.

رجلاً الجنَّان ( 289 )



تلاوت کرتے ہیں یاوہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وفت قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### تلاوت قرآن ہڑی اعلی عبادت ہے

اس آیت میں الله تعالی نے قر آنِ پاک کی تلاوت کرنے والوں کی قسم یا دفر مائی ،اس سے معلوم ہوا کہ تلاوتِ قر آن بڑی اعلیٰ عبادت ہے،لہٰذاا سے سفر و حَضر کسی حال میں بھی نہ چھوڑ اجائے ۔ترغیب کے لئے یہاں اس سے متعلق دواَ حادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

"" تم اپنی آنکھوں کوعبادت میں سے ان کا حصد دیا کرو عرض کی گئی: پیاد سو لَ الله اصلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ،عبادت میں سے آنکھوں کو عبادت میں ہے آنکھوں کا حصد کیا ہے؟ ارشا دفر مایا: "د کھی کرقر آنِ پاک کی تلاوت کرنا ، اس (کی آیات اور معانی) میں غور وفکر کرنا اور اس میں ذکر کئے گئے بجائبات پڑھتے وفت نصیحت حاصل کرنا۔ (2)

(2).....حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، سرکارِ دوعالُم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''میرےامتی کی افضل عبادت قرآنِ باک کی تلاوت کرنا ہے۔ (3)

اللَّه تعالى ہمیں قرآنِ عظیم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

﴿ إِنَّ إِلْهَكُمُ : بيشك تبهارا معبود ﴾ كفار مك تجب ك طور ير نبى كريم صلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں كها كرتے عصلات على عليه وَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں كها كرتے على على اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں كها كرتے على على اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں كها كرتے الله على الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل

أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللهَّاوَّاحِدًا أَنَّ اللَّهُيْءُ توجِيدُ كَنُوَالِعِرَفَاك: كياس نے بہت سارے خداؤں كو عُجَابُ (4) عُجَابُ (4) عُجَابُ (4)

اس پراللّٰہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا چیز وں کی قتم یا دفر ما کران کی عظمت وشرافت بھی بیان کردی اور بتوں کے پجاریوں کا رد کرتے ہوئے فرمادیا کہ اے اہلِ مکہ! بیشک تہارا معبود ضرور ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ،لہذا تم

- 1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣، ص٩٩٧، ملخصاً.
- ۲۲۲۲. شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في القراء ة من المصحف، ٤٠٨/٢، الحديث: ٢٢٢٢.
  - € .....نوادر الاصول، الاصل الخامس والخمسون والمائتان، ١٠٤١/٢ ، الحديث: ١٣٤٣.
    - ۵....سورة ص:٥.

سيزمِرًا لِمَانَ ( 290 حدله المُعَالِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ (الصَّفْتُ ٣٧

بتوں کوا پنامعبود قر ارنہ دو حقیقی اعتبار ہے اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### مَبُ السَّلَوْتِ وَالْا مُض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَبُ الْمَشَامِ قِ

ترجمة كنزالايمان: ما لك آسانوں اورز مين كا اور جو يجھان كے درميان ہے اور ما لك مشرقوں كا۔

﴾ توجیه یی کنوالعیوفان: آسانوں اورز مین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے۔

﴿ مَ بُ السَّلُوتِ وَالْا مُنْ صَن آ سانوں اورز مین کا مالک ہے۔ ﴾ اس آیت میں بیان فر مایا کہ آ سان اورز مین اور ان کی درمیانی کا ئنات اور تمام حدود وجہات سب کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہوسکتا ہے، لہذا وہ شریک سے مُنزَ ہے۔ (2)

#### ربُّ العالَمين كى بارگاه ميں سيّد المرسَلين كامقام

يهان ايك نكتة قابل ذكر به كدان آيات مين الله تعالى نه اپني وحدانيت اورا پني صفات كوآيات مين مذكور چيزون كي قتم كساته بيان كيا جبد قر آن ياك مين به الله تعالى نه اپني حبيب صَلَى الله تعالى عليه وَاله وَسَلَم كَى نبوت ورسالت كوجب بيان كيا توكسي جبد قر آن كي قتم اوركسي جبد اپني رَبُوبِيّت كي قتم كساته بيان فر مايا، جبيسا كه سورهُ ليسين مين ارشا وفر مايا:

وَ الْقُوْانِ الْحَكِيْمِ فَى إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ تَرجِبِهَ كَنُوالِعِرِفَانِ: حَمَتُ وَالْقَرْآنِ كَا تَعَمَّمُ بِيَكُمْ مَ الْقُوْانِ الْحَكِيْمِ فَى إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَيَ مَا بِيَكُمْ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سور ونساء ميں ارشا دفر مايا:

فَلا وَ مَ بِيكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُحَكِّمُوكَ ترجبه الله العِرفان: واحبيب! تهار درب كاتم،

- الصافات، تحت الآية: ٤، ٤/٤، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٤، ٢/٧٤، ملتقطاً.
- 2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥، ٧/٧ ٤ ٤، حازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ١، ملتقطاً.

€.....يس:۳،۲.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ ( 291 ) حجالًا الْجِنَانَ ( ج

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٩٢ ﴾ ﴿ ٢٩٢ ﴾ ﴿ الْقَنْفُ ٧

یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپیں کے جھگڑے میں تہمیں جا کم نہ بنالیں۔ فِيْمَاشَجَرَبَيْنَهُمُ (1)

اس معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سیّدالمرسکین صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَمْ کَامقام بہت بلند ہے۔
﴿ وَمَ اللّٰہُ مَعَالِم ہُوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سیّدالمرسکین کا صیغہ "مَشَادِق" وَکرکیا گیا ہے،اس کے بار سے میں مفسر سُرِدّی کا تول ہے کہ چونکہ سورج طلوع ہونے کی 360 جگہیں ہیں اسی طرح سورج غروب ہونے کی بھی 360 جگہیں ہیں اور ہرروز سورج نی جگہ سے طلوع ہوتا اور نی جگہ میں غروب ہوتا ہے (اس لئے یہاں جُح کا صیغہ وکرہوا۔) (2)

علامہ احمد صاوی دَحُمَةُ اللّٰهِ مَعَالیٰ عَلَیٰهِ فَر ماتے ہیں اس آیت میں "مَشَادِق" جُمع کا صیغہ ہرروز کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سال میں سورج طلوع اورغروب ہونے کی 360 جگہیں ہیں اور ہرروز سورج ان میں سورج طلوع اورغروب ہونے کے مقیم میں سورج طلوع اورغروب ہونے کے اعتبار سے ہے اور سور ورمُن کی آیت میں جو "مَشُرِق" اور "مَغُوِبُ" واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے میں جو "مَشُرِق" اور "مَغُوبِ " واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے میہ ہرسال میں جو نے کے اعتبار سے ہے اور سور ورمُن میں آیت میں جو "مَشُرِق" اور "مَغُوبِ " واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے میہ ہرسال کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے اور سور ورمی میں قروب ہونے کے اعتبار سے ہے اور سورے گیا تیت میں جو "مَشُرِق" اور "مَغُوبِ " واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے میہ ہرسال کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے۔ (3)

علامة على بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اور علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات عِين "سور ومزل كى آيت مين "مَشُوق" اور "مَغُوب" واحد كاصيغه ذكركيا كيا ہے بياس اعتبار سے ہے كه يہال مشرق اور مغرب كى جہت مراد ہے ۔ (4)

### إِنَّازَيَّنَّاالسَّمَاءَالدُّنْيَابِزِيْنَةِ إِنْكُوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطِنٍ مَّا مِ فِي

و ترجمه کنزالایمان: بیشک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگارہے آراستہ کیا۔اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش ہے۔

- 1 .....النساء: ٦٥.
- 2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ١.
- 3 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ٥، ١٧٣١/٥.
- 4.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ١-٥ ١، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥، ٧/٧٤ ٤.

(نَسَيْرِهِمَ اطْالِحَيَّانَ) **292** جلا<sup>هش</sup>ةم

ترجیه کنوُالعِرفان: بیشک ہم نے نیچے کے آسان کوستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا۔ اور ہرسرکش شیطان سے حفاظت کیلئے۔

﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّهَاءَ الدُّنْيَا: بينك بم نے نيچے كے آسان كو آراستہ كيا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں آسان كوستاروں سے سجانے كے دوفوائد بيان كئے گئے ہيں۔

(1) .....زینت کے لئے۔ چنانچیار شادفر مایا کہ بیٹک ہم نے پنچ کے آسان کوجود وسرے آسانوں کی بہنست زمین سے قریب ترہے، ستاروں کے سنگھارہ آراستہ کیا کیونکہ دیکھنے والے کوسارے ستارے پہلے آسان پرایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چادر پرزنگ برنگ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔

(2) .....مرکش شیطانوں سے آسان کی حفاظت کیلئے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا کہ ہم نے آسان کو ہرایک نافر مان شیطان سے محفوظ رکھنے کیلئے ستاروں سے سجایا کہ جب شیاطین آسان پر جانے کا ارادہ کریں قور شتے شہاب مارکران کو دورکردیں۔ (1)

لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْاَعْلَى وَيُقُنَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَ الْاَعْلَى وَيُقُنَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ وَاللَّهُ مُعَنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ مَا اللَّهُ مَالَّا عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

توجہہ کنزالا پیمان: عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اوران پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے۔انہیں بھگانے کو اوران کے لیے ہمیشہ کاعذاب۔ مگر جوا یک آ دھ بارا چک لے چلاتو روشن انگارااس کے بیچھے لگا۔

🧗 توجیدہ کنڈالعیرفان:وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگاسکتے اورانہیں ہرجانب سے ماراجا تاہے۔(انہیں) بھگانے 🤰

• .....تفسير كبير،الصافات، تحت الآية: ٢، ٣١٧/٩، خازن، والصافات، تحت الآية: ٦-٧، ١٥/٤، صاوى، الصافات، تحت الآية: ٦-٧، ١٠/٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالِجِدَانِ) 293 ) جلاه

کیلئے اوران کے لیے ہمیشہ کاعذاب ہے۔ مگر جوالیک آدھ بار (کوئی بات) اُچک کرلے چلے توروثن انگارااس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔

﴿ لَا يَسَمُعُونَ إِلَى الْمَلَا الْا عَلَى: وه هَيا طين عالم م بالا كى طرف كان نہيں لگا سكتے ۔ ﴾ شياطين آسان كے قريب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں كا كلام س كراس كى خبر كا ہنوں كودية اور كا بهن اس بنا پرغيب كى با تيں جانے كا دعوك كرتے ۔ اللّٰه تعالىٰ نے شِها ب كے ذريعے شيطانوں كو آسان تك پہنچنے سے روك دیا ۔ چنانچہ اس آیت اور اس كے بعد والی دو آیات میں ارشاد فر مایا كہ شياطين آسان كے فرشتوں كى باتیں سنے كيلئے عالم بالا كی طرف كان نہيں لگا سكتے اور وہ آسان كے فرشتوں كى باتیں سنے كيلئے عالم بالا كی طرف كان نہيں لگا سكتے اور وہ آسان كے فرشتوں كى گفتگونہيں سن سكتے اور جب وہ گفتگو سنے كی نیت سے آسان كی طرف جائيں تو آنہيں دور كرنے كيلئے ہر طرف سے انگاروں كے ساتھ مارا جاتا ہے ، بيان كا دنيا ميں عارضى عذاب ہے جبکہ آخرت ميں ان كے ليے ہميشہ كاعذاب ہے ، اور اگركوئى شيطان ايک آدھ بار فرشتوں كى كوئى بات سن كر بھا گئے گئے تو روشن انگار ااسے جلانے يا ايذا پہنچانے كے لئے اس كے پیچھے لگ جاتا ہے ۔ (1)

### فَاسْتَفْنِهِمُ الشُّكُ خَلْقًا المُصَّنْ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّنْ طِيْنِ

#### ڒڒڔۣڛ

ترجمهٔ تکنزالاییمان: توان سے پوچھوکیاان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق (آسانوں اور فرشتوں وغیرہ) کی بینک ہم نے ان کوچیکی مٹی سے بنایا۔

ترجہ ہے کنڈالعوفان بتوان سے پوچھو، کیا اِن لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری (دوسری) مخلوق کی۔ بیشک ہم نے انہیں جیکنے والی مٹی سے بنایا۔

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 294 ) حلاه

وفاستفریم، توان سے پوچھو۔ کا کار دوبارہ زندہ کئے جانے کوعقلی طور پرمال جھتے تھے تواس آیت میں اللہ اتعالی نے اپنے حبیب صَلَی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم سے فرمایا کہ آپ کفارِ مکہ سے پوچھیں'' کیا اِن کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق مثلاً آسان، زمین اور فرشتوں وغیرہ کی؟ توجس قادرِ برح کو آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کردینا کچھھی مشکل اور دشوار نہیں تو انسانوں کو پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہوسکتا ہے۔ بیشک ہم نے انسانوں کو چینے والی مٹی سے بنایا، بیان کے کمزور ہونے کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جوکوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی اور اس میں ان پر ایک اور دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ چیکتی مٹی ان کا ماد و پیدائش ہوجو اب جیس مرک کل جانے اور حد سے ہے کہ مٹی ہوجانے کہ بعداً س مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانے ہیں، جب مادہ موجو داور بنانے والاموجود تو پھر دوبارہ پیدائش کیوہ کیوں ناممکن جانے ہیں، جب مادہ موجود داور بنانے والاموجود تو پھر دوبارہ پیدائش کیسے عال ہوسکتی ہے۔ (1)

## بَلْعَجِبْتَوَيَسْخَرُوْنَ ﴿ وَإِذَاذُكِرُوْالا يَذُكُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَاوَا اللَّهِ مِنْكُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَاوَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمِدُنُ ﴾ اينة يَسْخُرُونَ ﴿ وَقَالُوۤالنَّا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُرْمُنِينٌ ﴾

توجههٔ تنظالاییهان: بلکه تمهمیں اچنبا آیا اوروہ بنسی کرتے ہیں۔اور سمجھائے نہیں سمجھتے۔اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں بیتونہیں مگر کھلا جادو۔

ترجید کنزُالعِدفان: بلکه تم نے تعجب کیااوروہ نمراق اڑاتے ہیں۔اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں۔اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مٹھٹھا کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں بیتو کھلا جادوہی ہے۔

﴿ بَلُ عَجِبْتَ: بَلَكُمْ نَ تَعِب كَيا ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی تين آيات كاخلاصه يہ ہے كه اے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، آپ نے كفارِ مكه كے افكار پر تعجب كيا كه آپ كى رسالت اور مرنے كے بعدا تخفے پردلالت كرنے والى واضح نثانياں اور دلائل ہونے كے باوجودوه كس طرح افكار كرتے ہيں اور وه كفار آپ كا اور آپ كے تعجب كرنے كا يا

.....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١١، ص٩٩٩-٩٩٩، ملخصاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

۔ '' مرنے کے بعدا ٹھنے کا مٰداق اڑاتے ہیں،اور جب انہیں کسی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں،اور جب چاند '' کے ٹکڑے ہوناوغیرہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مٰداق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیتو کھلا جادوہ ہی ہے۔<sup>(1)</sup>

# عَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَ إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ﴿ آوَابًا وَأَنَا وَكُا الْأَوْلُونَ ﴿ الْأَوْلُونَ ﴿ قُلُنَعُمُ وَإِنْتُمُ لَا خِرُونَ ﴿ الْآوَلُونَ ﴿ قُلُنَعُمُ وَإِنْتُمُ لَا خِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ

توجہہ کنزالایہ مان: کیا جب ہم مرکز مٹی اور ہڈیاں ہوجا ئیں گے کیا ہم ضروراٹھائے جائیں گے۔اور کیا ہمارےا گلے باپ دا دابھی تم فر ماؤہاں یوں کہ ذلیل ہوئے۔

قرحیدہ کنڈالعیدفان: کیاجب ہم مرکزمٹی اور ہڈیاں ہوجا ئیں گےتو کیا ہم ضروراٹھائے جا ئیں گے؟ اور کیا ہمارےا گلے باپ دادابھی؟ تم فرماؤ: ہاں اوراس وقت تم ذلیل ورسوا ہوگے۔

﴿ عَلِذَا صِنْتَا وَكُنَّاتُ رَابًا وَعِظَامًا: كياجب ہم مركر مٹی اور ہٹریاں ہوجائیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں گار کہ کا ایک سوال ذکر کیا گیا ہے کہ کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا حالانکہ ہم تو مٹی ہو چکے ہوں گے اور ہماری صرف ہٹریاں باقی ہوں گی، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا حالانکہ انہیں مرے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ کفار کے بزد کیک چونکہ اُن کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود اُن کے زندہ کئے جانے داو کا جانے دہ کتا ہوں نے بہرہا۔ (2)

﴿ قُلْ : ثَمْ فَرِ ما وَ ﴾ الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے فر مایا که آب ان کفار سے فر مادیں که " أبال! ثم سب دوباره زنده کئے جاؤگے اوراس وقت تمہارا حال بیہوگا کہ ثم ذلیل ورُسوا ہوگے۔ (3)

🕕 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٢-١٥، ص٩٩٩.

3 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٨، ٧/٧ ٥٤، ملخصاً.

تَسَيْرِ مِنَا مُلَا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ وَكُولُ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ جَلافْشُ

<sup>2 .....</sup>صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٦، ٥/٧٣٧ - ١٣٣٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٦-١٧، ص٩٩٩، ملتقطاً.

# قَاِتَّمَاهِى زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوْ الْيَوَيُلَنَاهُ لَا الْمِيْ الْمُولِيَا الْمُلَا الْمُولِيَا الْمُلَادُونَ ﴿ يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَدِّبُونَ ﴿ يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَدِّبُونَ ﴿ وَهَالُوا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه کنزالایمان: تووه توایک ہی جھڑک ہے جھبی وہ دیکھنے کئیں گے۔اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی ان سے کہاجائے گایہ انصاف کا دن ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔

ترجبه کنزُالعِدفان: تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی تو جھی وہ دیکھنے لگیں گے۔اور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! یہ بدلے کادن ہے۔ یہ وہ فیصلے کادن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔

﴿ فَإِنَّهَا هِى ذَجْرَةٌ وَّاحِكَةٌ : تووه توايك جمرُك ہى ہوگى۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ب کہ جب اللّٰہ تعالی دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ نُفخهُ ثانیہ کی ایک ہی ہولناک آواز ہوگی اوروہ اسی وقت زندہ ہوکرا پنے اُفعال اور پیش آئے والے اُحوال دیکھنے گئیں گے اور کہیں گے: ہائے ہماری خرالی! فرشتے ان سے کہیں گے کہ' یا نصاف کا دن ہے، یہ حساب و جزاکا دن ہے اور یہوہ فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جمٹلاتے تھے۔ (1)

#### قیامت کے18 نام اوران کی وجو وَتُشْمِیَ

آیت نمبر 21 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بہت سے نام ہیں اور بینام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے قرآنِ یاک میں ذکر کر دہ کچھنام یہاں فدکور ہیں،

- (1) .....قیامت کادن قریب ہے کیونکہ ہروہ چیز جس کا آنا بھینی ہے وہ قریب ہے،اس اعتبار سے اسے 'نیوُ مُ اللازِ فَهُ'' لینی قریب آنے والا دن کہتے ہیں۔
- (2) .....دنیامیں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے،اس اعتبار سے اسے 'نیوُ مُّ الْوَعِیدُ' 'بینی عذاب کی وعید کادن کہتے ہیں۔

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٩-٢، ص٩٩، جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٩-٢، ص٣٧٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطُالِجِنَانَ 297 ( جلاه

(3)....اس دن الله تعالى سب كودوباره زنده فرمائے گااس لئے وہ" يَوُ مُ الْبَعُث" يعنى مرنے كے بعد زندہ ہونے كا

دن ہے۔

- (4) ....اس دن لوگ اپنی قبرول سے کلیں گے اس لئے وہ" یَوُ مُ الْخُرُو جُ" یعنی نکلنے کا دن ہے۔
- (5).....اس دن الله تعالى سب لوگوں كوشتر كے ميدان ميں جمع فرمائے گااس لئے وہ" يَوُ مُالْجَمُع" اور" يَوُ مُالْحَشُر" يعنى جمع ہونے اورا كٹھا ہونے كا دن ہے۔
  - (6)....اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی اس لئے وہ' یَوْمٌ مَشْهُوُ دُر" یعنی حاضری کا دن ہے۔
  - (7) ....اس دن تمام مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا اس لئے وہ "نیو مُ الْمِحسَابُ" یعنی حساب کا دن ہے۔
  - (8) ....اس دن بدله دياجائ گااور انصاف كياجائ گالهذاوه "يَوُمُ الدِّينُ" يعنى بدلے اور انصاف كادن ہے۔
  - (9) .....دہشت،حساب اور جزاء کے اعتبار سے وہ بڑا دن ہے،اس کئے اسے "یو مٌ عَظِیْمٌ"، یعنی بڑا دن کہتے ہیں۔
- (10) ....اس دن لوگوں کا فیصلہ یاان میں فاصلہ اور جدائی ہوجائے گی اس لئے وہ''یَوُ مُ الْفَصُل' یعنی فیصلے یا فاصلے کا دن ہے۔
- (11) .....قيامت كەدن چونكەكفاركى كئے اصلاً كوئى بھلائى نە ہوگى ،اس اعتبار سے اسے "يَوُمْ عَقِيْهُم" يَعنى بانجودن كہتے ہيں۔
- (12) .....برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کا فروں پر بہت سخت ہوگا،اس کئے اسے "یَوْمٌ عَسِیْرٌ" کینی بڑا سخت دن کہتے ہیں۔
  - (13)....اس دن مجرم عذاب میں گھیر لئے جائیں گےاس لئے وہ''یَوُ مٌمُحِیُطٌ''لعنی گھیر لینے والا دن ہے۔
- (14) ....اس دن كفار ومشركيين كودر دناك عذاب ہوگا،اس اعتبار سے اسے ''يَوُ مُّ اَلِيْمٌ'، يعنى در دناك دن كہتے ہيں۔
  - (15) ....اس دن كى تخق كاعتبار الى الله م تكبير العنى براى تخق والادن كهتم بير \_
- (16) ....اس دن لوگ نادم اور مغموم ہول گے، اس اعتبار سے اسے "يَوْهُ الْحَسُرَةُ" لِعَنى حسر ت زدہ ہونے كادن كتي ہيں۔
- (17).....قیامت کے دن روحیں اوراً جسام ملیں گے، زمین والے اور آسان والے ملیں گے، غیرِ خدا کی عبادت کرنے <sub>ہ</sub>

سَيْرِصَلَطُالِجِنَانَ 298 (جلاحثُ

والے اور ان کے معبود ملیں گے ، مل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے ، ظالم اور مظلوم ملیں گے اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے اس اعتبار سے اسے "یَوْ مُّ السَّلَاقُ" یعنی ملنے کا دن کہتے ہیں۔ (18) .....قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہوجائے گی اس لئے اسے "یَوْ مُ السَّغَابُنُ" یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن کہتے ہیں۔

امام محمر غزالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جن اُمور کا قرانِ مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے، الله تعالیٰ نے اس کے مصائب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فر مائے تا کہتم اس کے ناموں کی کثرت سے اس کے معانی کی کثرت پر مطلع ہوجا وَ، زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور اَلقاب کو بار بار ذکر کرنا نہیں بلکہ اس میں عقامند لوگوں کے معانی کی کثرت پر مطلع ہوجا وَ، زیادہ نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہروصف کے تحت ایک معنی ہے، تو تجھے اس کے معانی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (1)

نوٹ: یہاں جونام ذکر کئے گئے ان کے علاوہ قیامت کے اور نام بھی قر آ نِ مجید میں مٰدکور ہیں ، نیز قیامت کے مزید ناموں اور اس دن لوگوں کو پیش آنے والے مُصائب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے احیاء العلوم جلد 4 کا مطالعہ فرمائیں۔

## أَحْشُرُواالَّذِينَ ظَلَمُوْاوَأَزُوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوْايَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ فَاللهِ مِنْ دُونِ اللهِ فَاكُونُهُمُ إلى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ ﴿

🧗 توجمه کنزالاییمان: ظالموں اوران کے جوڑ وں کواور جو کچھوہ پو جتے تھے۔اللّٰہ کے سواان سب کو ہانکورَاہِ دوزخ کی طرف۔

ترجههٔ کنزُالعِرفان: ظالموں اوران کے ساتھیوں کواور جن کی بیراللّٰہ کے سوابوجا کرتے تھے ان سب کواکٹھا کردو۔ پھر ان سب کودوزخ کاراستہ دکھاؤ۔

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني، صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه، ٥٧٥/٠.

سَيْرِصَ لِطُالْجِنَانَ 299 ( جلاه

3

﴿ أُحْشُرُ واالَّذِ بِنَ ظَلَمُوا: ظالموں کواکھا کردو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرشتوں کو عمر دےگا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کواور اللّٰہ تعالیٰ کے سواجن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کوایک ہی جگہ اکٹھا کردو، پھر ان سب کوجہنم کا راستہ دکھا ؤ۔ اس آیت میں ظالموں سے مراد کا فرین اور اُن کے ساتھیوں سے مراد وہ دُیا طین ہیں جود نیا میں ان کے ہم نثین اور پاس رہتے تھے۔ ہرایک کا فراپ شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نے فر مایا کہ ساتھیوں سے مراد اس کی جنس کے دوسرے افراد ہیں۔ (1)

یعنی ہر کافراپی ہی قتم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، جیسے بت پرست بت پرستوں کے ساتھ اور آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ۔

#### وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿

ا تدجیدہ کنزالادیمان:اورانہیں گلہراؤان سے یو چھنا ہے۔تمہیں کیا ہواایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورانہیں گھہراؤ، بیشک ان سے پوچھ کچھ کی جائے گی۔ (کہاجائے گا:)تمہیں کیا ہوا؟تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟

﴿ وَقِفُوهُمُ : اورانہیں مُظہراؤ۔ ﴾ جب کفارجہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں بل صراط کے پاس کھہراؤ، بیشک ان سے ابھی پوچھ کچھ کی جائے گی۔ (<sup>2)</sup>

قیامت کے دن ہونے والی لوچھے پچھے

یا در ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے خازن بھی مشرکین سے سوال کریں گے، جبیبا کہ سورہ زُ مرمیں ارشادِ باری

1 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٢ -٢٣، ٢٦/٤، قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٢٢ -٢٣، ٥٥/٨، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

2 .....قرطبي،الصافات،تحت الآية: ٤٢، ٥٥٨، الجزء الخامس عشر، خازن، والصافات، تحت الآية: ٤٢، ٦/٤، ملتقطاً.

(تَهَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانِ) **300 ) ج**لا<sup>هشة</sup>

تعالیٰ ہے:

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۤ اللَّهِ عَمَنَّ مَرُ مَرًا الْ عَلَىٰ الْحَابُهَا وَقَالَ حَتَّى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتُ اَبُوَا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا اللَّمْ يَاثِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُوْنَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَا يُكْمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَا يَكُومُ لُمُ عَلَيْكُمُ اللَّتِ مَ يِكُمُ وَيُنْنِ مُ وَنَكُمْ اللَّهِ مَا يَوْمِكُمْ هَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قرحید کا کنو العیوفان: اور کافروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا نکاجائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جا ئیں گے اوراس کے داروغدان سے کہیں گے: کیا تمہارے پاستمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جوتم پرتمہارے رب کی آئیتیں پڑھتے تھے اور تہمیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کا فروں بر ثابت ہوگیا۔

اور کفار کے علاوہ بھی ہرایک سے اس کے اُقوال اور اُفعال کے بارے میں پوچھ بچھ ہوگی۔حضرت ابو ہُرزہ اسلمی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا:''قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک بل نہ سکے گا جب تک اس سے جار با تیں نہ پوچھ لی جا کیں۔ (1) اس کی عمر کہ س کام میں گزری۔ (2) اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا۔ (3) اس کا اس کے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ (4) اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ (2)

حضرت النس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وَفَر مایا: '' جس بلانے والے نے کسی چیز (یعنی شرک اور گناه) کی طرف بلایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ تھہرار ہے گا اور اس چیز سے چمٹا ہوگا اور اس جدانہ ہوگا اگر چیا کہ بی آ دی کو بلایا ہو، پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرما کیں: ''وَقِفُوهُمْ النَّهُمُ مَّسْتُولُونَ شُی مَالکُمُ لا تَنَاصَرُونَ ''۔ (3)

لہذاان روایات کوسامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کوبھی اپنے اُقوال اوراَعمال کے بارے میں ہونے والی پوچھ گچھ کے بارے میں فکر کرنی چاہئے اور کسی صورت بھی اس حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دنیا

- السارمر،۱۰۰۰
- 2 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، ١٨٨/٤، الحديث: ٢٤٢٥.
  - 3 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الصافات، ٥/٦ ٥ ١، الحديث: ٣٢٣٩.

سين صَلِطُ الجِنَانَ ( 301 ) حلام الم

کی زندگی میں ہی اپنے اُخروی حساب اور سوالات کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔ ﴿ صَالَكُمْ : تمہیں کیا ہوا؟۔ ﴾ یعنی جہنم کے خازن ڈانٹے ہوئے مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہوا ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے حالانکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بہت گھمنڈر کھتے تھے۔ (1)

#### قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت فرمائیں گے 🎇

یادرہے کہ قیامت کے دن مشرکین ایک دوسرے کی مددنہ کرسکیں گے جبکّہ اُنبیاءواُولیاءوسُلماءاللّٰہ تعالیٰ کے اِذن سے اہلِ ایمان کی شفاعت فر ماکران کی مد دفر ما کیں گے،جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

ٱلْآخِلَّآءُ يَوْمَ نِزِبَعْضُهُ مُلِبَعْضٍ عَدُوَّ اِلَّا الْكَوْمَ وَالَّا الْكَوْمَ وَ الْكَائِمُ الْكَوْمَ وَ الْكَنْتُمُ الْكَوْمَ وَ لَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (2)

ترجید کا کنز العِرفان: اس دن گهر به دوست ایک دوسرے کے دشن ہوجا کیں گے سوائے پر ہیز گاروں کے۔ (ان نے فرمایا جائے گا) اے میرے بندو! آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَالَةً اللَّالِمَنَ أَذِنَ لَهُ اللَّالِمَنَ أَذِنَ لَهُ الْمَافَا الْمَافَالُوا مَاذَا لَا قَالَ مَاثَلُوا مَاذَا لَا قَالَ مَاثُكُمُ الْمُلُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِقُ الْكَلِيدُ (3)

ترجید کامنی اور الله کے پاس شفاعت کامنی بیس دی گر (اس کی) جس کے لیے وہ اجازت دید سے یہاں تک کہ جب ان کے دلول سے گھرا ہے دور فرمادی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں: تمہار سے ریا نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں: حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا، بوائی

والاہے۔

البتہ یا درہے کہ بزرگانِ دین کی شفاعت کی امید پر اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری چھوڑ دینا،اس کے عذاب سے بے خوف ہوجانا اور گنا ہوں میں مبتلار ہنا کسی صورت درست نہیں ہے۔امام محمد غز الی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ

- 1 .....جلالين مع صاوي، الصافات، تحت الآية: ٢٥، ١٧٣٥/٥.
  - 2....زخرف:٦٨،٦٧.

يزصَ لُطْ الْجِدَانَ 302 ( جلا

فرماتے ہیں: شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقوی کی وچھوڑ دینا ایسے ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر پراعتا دکر کے بدیر ہیزی میں مبتلا ہوجائے جواس کا قریبی عزیز اوراس پر شفقت کرنے والا ہوجیسے باب یا بھائی وغیرہ، اور بیاعتاد جہالت ہے کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش ،اس کی ہمت اور مہارت بعض بیاریوں کےازالے میں نفع دیتی ہے تمام بیاریوں کےازالے کے لئے نہیں ،لہذامحض ڈاکٹریراعتاد کر کے مُطْلَقاً پر ہیز کوتر ک کردینا جائز نہیں ۔طبیب کااثر ہوتا بے کین معمولی اَمراض اور مُعتدل مزاج کے غلبہ کے وقت ہوتا ہے،اس لئے انبیاءِ کرام عَلیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اور صلحاءِ عظام رَحُمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ كَي عنايتِ شِفاعت اپنول اورغيرول كے لئے اسى انداز ميں ہوتى ہے اوراس كى وجه سے خوف اور یر ہیز کوتر ک نہیں کرنا جا ہے اور اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں جبکہ سرکا رووعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے بعدسب ہے بہتر صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ تھے کہکن وہ آخرت کے خوف سے تمنّا کرتے تھے کہ کاش وہ چو یائے ہوتے ، حالانکہ ان كاتقوى كامل، اعمال عده اوردل صاف تصاورتي اكرم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ سے جنت كاخصوص وعده بھى سن چکے تھے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے عمومی طور پر شفاعت کے بارے میں بھی جانتے تھے،لیکن انہوں نے اس پر بھروسنہیں کیااوران کے دلوں سے خوف اورخشوع جدانہیں ہوااور جولوگ صحابیّت کے درجے پربھی فائز نہیں اورانہیں اسلام لانے میں سبقت بھی حاصل نہیں وہ س طرح خود پیندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ (1)

**0**.....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الكبر والعجب، الشطر الثاني، بيان اقسام ما به العجب وتفصيل علاجه، ٣/٠٠٤-٢٦١.

توجهه کنزالایدهان: بلکه وه آج گردن دالے ہیں۔اوران میں ایک نے دوسر سے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ بولے ہیں۔اور ہاراتم ہوئے۔ بولے تم ہمارے دہنی طرف سے بہمانے آتے تھے۔ جواب دیں گے تم خود ہی ایمان ندر کھتے تھے۔اور ہماراتم پر پھھ قابونہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ثابت ہوگئ ہم پر ہمارے رب کی بات ہمیں ضرور چھنا ہے۔ تو ہم نے تمہیں گراہ کیا کہ ہم خود گراہ تھے۔

ترجہ کے کنوالعوفان: بلکہ وہ آئ گردن جھائے ہوئے ہوں گے۔اوران میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ پیرو کارکہیں گے: تم ہمارے پاس طاقت وقوت سے آتے تھے۔سر دار کہیں گے: بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔اور ہماراتم پر پچھ قابونہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگئ (کہ) ہم ضرور مزہ چکھیں گے۔تو ہم نے تہمیں گراہ کیا، بیشک ہم خود گراہ تھے۔

﴿ بَلْ هُمْ: بِلَدوه ۔ ﴾ الله تعالى نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن کفارعا جزود کیل ہوکر گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور کوئی حیلہ انہیں کام نہ آئے گا۔ (1)

﴿ وَاَ قُبْلَ بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ : اوران میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا۔ ﴿ اس آیت اوراس کے بعدوالی پانچ آیات میں قیامت کے دن کفار کا آپس میں ہونے والا مُکا لمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرداراوران کی پیروی کرنے والے آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پیروی کرنے والے اپنے سرداروں سے کہیں گے: دنیا میں تم ہمیں اپنی طاقت اور قوت کے زور پر گمراہی پر آمادہ کرتے تھے اور ہم تمہارے خوف کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر کفار کے سردار کہیں گے کہ 'نہم نے تم پر کوئی زبرد تی نہیں کی کہ اس کی وجہ سے تم ہماری پیروی کرنے پر مجبور ہو گئے ہو بلکہ تم پہلے ہی سے کا فراور سرکش تھے اور اپنے اختیار سے خود ہی ایمان سے اعراض کر چکے تھے۔ اب ہم پر ہمارے رب عزّ وَجَلُ کی وہ بات ثابت ہو گئی جو اُس نے فر مائی تھی کہ '' میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ الہذا اس کے عذاب کا مزہ گمرا ہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ الہذا اس کے عذاب کا مزہ گمرا ہوں کو بھی اور گراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ الہذا اس کے عذاب کا مزہ گمرا ہوں کو بھی اور گراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ الہذا اس کے عذاب کا مزہ گمرا ہوں کو بھی اور گراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ الہذا اس کے عذاب کا مزہ گرا ہوں کو بھی اور گراہ کرنے والوں کو بھی خود گراہ جنو تھا در عور سے اس کی کھرا ہوں کو بھی اور گراہ کے والوں کو بھی خود گراہ کے دور کر اس کا منہ کو دھر کر ان کے بھی کو دور کی کی کو دور کی کی کور کر دور کی کر دور کی کی کور کی کور کر دور کی کی کہ کی کور کر دور کو کر کی کور کر دور کی کر دور کی کی کور کی کی کی کر دی کی کور کر دور کر کور کر کر دور کی کر دور کر کر دور کر کر دور کر کی کور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور

🕦 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٦، ١٧/٤، ملخصاً.

١٠٠٠٠٠ خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٧-٣٦، ١٧/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣٢-٣٣، ص ١٠٠٠، ملتقطاً.

سيزح كاظ الجنّان) — ( حل

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ الْمِشْفُتُ ٢٧ ﴾

نوٹ:میدانِ محشر میں کفار کااس طرح کاایک مُکالمہ سورۂ سباکی آبیت نمبر **31 می**ں بھی گزر چکا ہے۔

## فَإِنَّهُمْ يَوْمَبٍنٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ فَاللَّهُ مَثْنَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ ﴿ وَإِنْكُ نَفْعَلُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التعجمة كنزالايمان: تواس دن وهسب كےسب عذاب ميں شريك ہيں۔ مجرموں كےساتھ ہم ايساہی كرتے ہيں۔

🥻 توجههٔ کنزالعِدفان: تواس دن وه سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔مجرموں کے ساتھ ہم ایساہی کرتے ہیں۔

﴿ فَإِنَّهُمْ يَرُمَينِ : تَوَاسَ دَن وه \_ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گمراہ بھی اور انہیں گمراہ کرنے والے سر دار بھی سب عذاب میں شریک ہوں گے اگر چہان کے عذاب کی کیفیّت میں فرق ہوگا کیونکہ یہ سب لوگ دنیا میں گمراہی میں شریک تھے اور ہم نے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ساتھ جو کیا کہ عذاب میں انہیں جمع کر دیا ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں ۔ (1)

# اِنَّهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِللهَ اِلَّااللهُ لِيَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ لَيَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ عَنْ السَّاعِرِمَّ جُنُونٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ اللهُ عَنْ السَّاعِرِمَّ جُنُونٍ ﴿ وَيَعْلَمُ اللهُ عَنْ السَّاعِرِمَّ جُنُونٍ ﴾

توجمه کنزالایمان: بے شک جب ان سے کہا جا تا تھا کہ اللّٰہ کے سواکسی کی بندگی نہیں تو او نچے کھینچتے تھے۔اور کہتے تھے کیا ہم اپنے غدا وُں کوچھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے ہے۔

🕻 ترجیه ظائنوالعِرفان: بیشک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔اور کہتے تھے 🦆

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص ١٠٠٠، روَّح السمعاني، الصافات، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ١١٢/١٢، ووَّح السمعاني، الصافات، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٢٠/١٢، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانِ ( 305 ) حلاه

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ الْكِنْفُ ثُلَا ﴾ ﴿ الْكِنْفُ ثُلَا ﴾ ﴿ الْكِنْفُ ثُلَا ﴾ ﴿ الْكِنْفُ ثُلَا ﴾ ﴿ الْكِنْفُ ثُلا

#### اً کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کوچھوڑ دیں۔

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ الْهُ اللهُ مَن بيشك جبان سے كہاجاتا تھا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں كفار کے عذاب میں مبتلا ہونے كاسب بيان كيا گيا ہے كہ جب ان سے كہاجاتا تھا كہ الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں تو وہ تكبر كرتے تھے اور نہ تو حير قبول كرتے اور نہ بى اپن شرك سے باز آتے بلكہ كہتے تھے كہ كيا ہم ايك ديوانے شاعر يعنى محمد صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ كَهَ بِرا بِين معبودوں كوچوڑويں؟ (1)

حضرت ابوہر بر ور ور ور الله تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتار ہوں یہاں تک کہ وہ ''لآولله والله ''کہہ لیں اور جس نے ''لآولله والله الله ''کہہ لیں اور جس نے ''لآولله والله الله علی اور ان کا حساب الله تعالیٰ کے ذہرے ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں (ایمان قبول کرنے ہے) تکبر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ''ور فیصُم کا نُنو الوق الله اور (جبه سلمانوں کے بارے میں اسی کلم طیبہ کے حوالے سے) فرمایا:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَعِيَّةَ الْجَبِيَّةَ عَلَى حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى النَّعُ مِنِيْنَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ لَكُمْ التَّقُولِي وَكَانُو الْحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا (2)

توجیه که نزالعیوفان: (اے صبیب!یادکریں) جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضدر کھی تواللّٰہ نے اپنااطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتار ااور پر ہیز گاری کا کلمہ ان پر لازم فرمادیا اور مسلمان اس کلمہ کے زمادہ حق دار اور اس کے اہل تھے۔

اوروه كلمه "لآ إللهَ إلَّا الله" -

#### بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

◘.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢٧/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ص ٢٠٠٠، ملتقطاً.

2 ----فتح: ۲ ۲ .

3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢/٩٤٦، الحديث: ٢٧٢.

سَيْرِ مِسَاطًا لَجِنَانَ ﴾ ﴿ 306 كَاللَّهُ مَا الْجَنَانَ ﴾ ﴿ جَلَاحْتُ

ترجمة كتزالايمان: بككه و وقوح للت بين اورانهول في رسولول كي تصديق فرمائي -

ترجبة كنزُ العِرفان: بلكه وه توحق لائے میں اور انہوں نے رسولوں كى تصديق فرمائى ہے۔

﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ: بلکه وه توحق لائے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے کفار کی بات کار دکرتے ہوئے ارشا وفر مایا که بینی دیوانے اور شاعر نہیں، بلکہ وہ توحق لائے ہیں اور انہوں نے دین، توحید اور شرک کی نفی میں اپنے سے پہلے رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ وُ وَالسَّلَام کی تقدیق فر مائی ہے۔ (1)

## اِتَّكُمْ لَنَآ يِقُواالْعَنَابِ الْآلِيمِ ﴿ وَمَاتُجْزَوْنَ اِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: بِشَكِتْمهين ضرور دكھ كى مار چكھنى ہے۔ توتنهين بدله نه ملے گا مگراپنے كئے كا۔ مگر جواللّه كے پنے ہوئے بندے ہیں۔

ترجیه که نؤالعیرفان: بیشکتم ضرور در دناک عذاب چکھنے والے ہو۔ تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کابدلہ دیا جائے گا۔ گر جواللّٰہ کے پُنے ہوئے بندے ہیں۔

﴿ إِنَّكُمْ: بِينِكُمْ مَمْ مَهُ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بیہ کہ جن كا فرول نے تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمُ صَرُور آخرت ميں در دناك عذاب عَيْدِهِ وَسَلَّمَ كَلَّمُ صَرُور آخرت ميں در دناك عذاب جَيْفَ والے ہواور تم جودنيا ميں شرك اور تكذيب كرآئے ہوتہيں اسى كابدلہ ديا جائے گا۔ (2)

﴿ إِلَّا: مُكر - ﴾ اس آیت میں مخلص بندوں کاعذاب کے عکم سے اِستناءکرتے ہوئے فرمایا گیا کہ البتہ جوالله تعالیٰ کے

◘.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٧، ١٧/٤، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٣٧، ٧/٧٥٤، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، الصافات، تحت الآية: ٣٨-٣٩ ، ، ٤٨٣/١ ، خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٨-٩٩٤،٣٩ ، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانِ 307 ( 307 )

چنے ہوئے بعنی ایمان اوراخلاص والے بندے ہیں وہ در دناک عذاب نہیں چکھیں گے اور ان کے حساب میں سوال کو ویکام نہ ہوگا بلکہ اگر ان سے کوئی خطا سرز د ہوئی ہوگی تو اس سے درگز رکر دیا جائے گا اور انہیں ایک نیکی کا بدلہ دس سے کارسات سوگنایا اس سے جتنا زیادہ الله تعالی جائے دیا جائے گا۔ (1)

## أُولِلِكَ لَهُمْ مِن أَقُمَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمُ مُكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنْتِ اللَّهِ مِن أَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّعِيْمِ ﴿ عَلَى سُمْ مِا مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ترجید کنزالاید مان: ان کے لیےوہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ میوے اور ان کی عزت ہوگی۔ چین کے باغوں میں تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے۔

ترجید کنٹالعِرفان: ان کے لیےوہ روزی ہے جومعلوم ہے۔ پھل میوے ہیں اوروہ معزز ہوں گے۔ چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔

﴿ اُولَيِكَ لَهُمْ مِن ذَقُ : ان كے ليے روزى ہے۔ ﴾ الله تعالى كى وحدابيّت قبول كرنے سے انكاركرنے اوررسول كريم صلّى الله تَعَالىٰءَ مَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَي نبوت كے انكار پر قائم رہنے والوں كا حال بيان كرنے كے بعد يہاں سے ايمان والے مخلص بندوں كے ثواب كى كيفيَّت بيان كى جارہى ہے، چنانچہ اس آيت اور اس كے بعد والى 3 آيات كا خلاصہ يہ ہے كہ ايمان والے مخلص بندوں كے لئے جنت ميں وہ روزى ہے جو (قرآن كے ذريع) معلوم (ہوچكى) ہے يا جو ہمارے علم ميں ہے اوروہ روزى پھل ميوے ہيں جو الله تعالى نے ان كے لئے جنت ميں پيدا فرمائے ہيں اوروہ انتہائى فيس، لذيذ ،خوش ذائقة ،خوشبوداراورخوش منظر ہوں گے اور بيروزى انتہائى عزت و تعظيم كے ساتھ انہيں پيش كى جائے گى اور وہ چين كے باغوں ميں ايك دوسرے سے مانوس اور مُسر ورتختوں پر آ منے سامنے ہوں گے۔ (2)

وتنسنوم المالخيان ( 308 حددهشتم

www.dawateislami.net

<sup>1 ....</sup>ابن كثير، الصافات، تحت الآية: ٤٠، ١٠/٧.

<sup>• .....</sup>تفسير كبير، الصافات ، تحت الآية: ٤١ - ٤٤، ٣٣٢/٩ ، تفسير طبرى ، الصافات ، تحت الآية: ٤١ - ٤٤، ٤٨٤/١ ، ٤٨٤/١ ، ملتقطاً. مدارك، الصافات، تحت الآية: ٤١ - ٤٤ ، ص ٢٠٠١ ، حازن، والصافات، تحت الآية: ٤١ - ٤٤ ، ٤١ ، ملتقطاً.

## يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ ﴿ بَيْضَاءَ لَنَّ وَلِيشَرِبِيْنَ ﴿ لَا فِيهَا عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعْنَهَا يُذَوَّ فُونَ ﴿ كَا فِيهَا عَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُذَوَّ فُونَ ﴾

توجہہ کنزالایہان:ان پردورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔سفیدرنگ پینے والوں کے لیےلذت۔نہ اس میں خُمار ہےاور نہاس سےان کا سر پھرے۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: خالص شراب کے جام کے ان پر دَور ہوں گے۔سفیدرنگ کی شراب ہوگی ، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔نداس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشتے میں لائے جائیں گے۔

﴿ يُطَافَى عَكَيْهِمْ: ان بِردَور مول گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں ایمان والے مخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی شراب اور اس کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، چنا نچہ ان آیات کا خلاصہ ہے کہ جنتی شراب کی پاکیزہ نہریں ان کی نگا موں کے سامنے جاری موں گی اور وہ خالص شراب ہوگی جس کے جام کے ان بردَور موں گے، اس شراب کے اوصاف یہ ہیں۔ (1) دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کی شراب ہوگی۔ (2) بینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں بلکہ وہ بد بودار اور بدذا نقہ ہوتی ہے اور پینے والا اس کو پینے وقت منہ بکاڑتار ہتا ہے۔ (3) جنتی شراب میں ٹمار نہیں ہے جس سے عقل میں خکل آئے۔ (4) جنتی اس شراب سے نشے میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ دنیا کی شراب میں بہا وصاف نہیں بلکہ اس میں بہت سے فسادات اور عیب ہیں ، اس سے بیٹ میں بھی در دہوتا ہے اور بر میں بھی ، بیشا ب میں بھی تکلیف ہوجاتی ہے ، طبیعت متلا نے گئی ہے، قرآتی ہے، ہر چکراتا میں بھی در دہوتا ہے اور بر میں بھی ، بیشا ب میں بھی تکلیف ہوجاتی ہے ، طبیعت متلا نے گئی ہے، قرآتی ہے، ہر چکراتا ہیں جو اور عقل ٹھکا نے نہیں رہتی۔ قرآتی ہے، ہر چکراتا ہے وادعت شروعتا ہو اور عقل ٹھکا ہوجاتی ہے ، طبیعت متلا نے گئی ہے، قرآتی ہے، ہر چکراتا ہو وعتل ٹھکا نے نہیں رہتی۔ (1)

#### وَعِنْدَهُمْ قُصِمْتُ الطَّرْفِ عِنْنُ ﴿ كَا نَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونٌ ﴿

◘.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٤٥-٤٧، ٤٧/٤-٨١، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٤٥-٤٧، ص٣٧٥، ملتقطاً.

سَيْرِ مَا لَطْ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 309 ﴾ حدمه

ترجیہ کنزالایمان: اوران کے پاس ہیں جوشوہروں کے سوادوسری طرف آئھاٹھاکرنہ دیکھیں گی۔ بڑی آئکھوں والیاں گویاوہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔

ترجبه یا کنزالعرفان: اوران کے پاس نگامیں نیچی رکھنے والی ، بڑی آنکھوں والی (بیویاں) ہوں گی۔ گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔

﴿ وَعِنْدَ هُمْ : اوران کے پاس۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ایمان والے تخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی حوروں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ وہ اوصاف بی ہیں۔ (1) وہ حوریں شوہروں کے سواد وسری طرف آئھا ٹھا کرنے دیکھیں گی کہ اس کے نزدیک اس کا شوہر ہی صاحبِ حسن اور پیارا ہے۔ (2) بڑی اور خوبصورت آئھوں والی ہوں گی۔ (3) وہ گردوغبارسے پاک اوراس قدرصاف شفاف اور سفید ہوں گی گویا کہ وہ چھیا کرد کھے ہوئے انڈے ہیں۔ (1)

توجمه کنزالایمان: توان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ان میں سے کہنے والا بولا میر اایک ہم نثین تھا۔ مجھ سے کہا کرتا کیاتم اسے کچ مانتے ہو۔ کیا جب ہم مرکز مٹی اور ہڈیاں ہوجا کیں گے تو کیا ہمیں جز اسزادی

1.....جلالين، الصافات، تحت الآية: ٤٨-٩٩، ص ٣٧٥، خازن، والصافات، تحت الآية: ٤٨-٩٩، ١٨/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالِجِنَانَ 310 ك

جائے گی۔ کہا کیاتم جھا نک کردیکھوگے۔ پھرجھا نکا تواسے نی کھڑ کتی آگ میں دیکھا۔ کہا خدا کی قتم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کردے۔اورمیرارب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔

ترجہ انگنز العِرفان: پھرجنتی آبس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا: بیشک میرا ایک ساتھی تھا۔ (مجھ سے) کہا کرتا تھا: کیاتم تقدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجا کیں گئے تو کیا ہمیں جز اسرا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا: کیاتم جھا نک کردیکھو گے؟ تو وہ جھا نکے گا تو اس ساتھی کو بھڑ تی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا: خدا کی شم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کردیتا۔ اوراگر میرے رب کا حسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔

﴿ فَا قَبْلَ بِعَضُ اللّٰمِ عَلَى بِعُضِ : پَرِجْنَى ایک دومرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی 7 آیات میں بیان کی گئی اہلِ جنت کی باہمی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب طَهو رہنے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہا گا: دنیا میں میراایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعداً شختے کا منکر تھا اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر جھے ہے کہا کرتا تھا کہ کیا منکر تھا اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر جھے ہے کہا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعداً شختے کو بی مانتے ہو؟ اور کیا جب ہم مرجا کیس گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوجا کیس گے تو کیا ہمیں جزا سرنا دی جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اس جائے گا ؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی دوستوں سے کہا گا: کیا تم جھا تک کر دیکھو گا کہ میرے اس ہم شین کا جہنم میں کیا حال ہے۔ وہ جواب دیں گے کہتم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو۔ پھر جب وہ جھا نے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑ تی آگ کے در میان میں دیکھے گا کہ عذا ہے کا ندر گرفتار ہے ، تو وہ جنتی اس حیکے گا: خدا کی تسم! قریب تھا کہ تو ضرور جھے بھی راہِ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا۔ اور اگر میرے رب عزو بقتی نہ دیتا تو صائ نہ ہوتا اور وہ اپنی رجمت و کرم سے جھے تیرے بہکا نے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی تو فی نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ (1)

• الصافات، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ١٨/٤، مدارك ، الصافات ، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ص ٢٠٠٢، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ص ٣٧٥، ملتقطاً.

## اَفَهَانَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولِي وَمَانَحُنُ بِمُعَلَّ بِيْنَ ﴿ الْمَانَحُنُ بِمُعَلَّ بِيْنَ ﴿ الْمَانَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ لَمْنَا فَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ۞ لِيثُلِ لَمْنَا فَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ۞

توجہ کنزالایمان: تو کیا ہمیں مرنانہیں۔ گر ہماری پہلی موت اور ہم پرعذاب نہ ہوگا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا جا ہیے۔

توجہ کا کنوالعوفان: تو کیا ہم مریں گے ہیں؟ سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب ہیں دیا جائے گا۔ بیشک یہی بڑی کا میا بی ہے۔الیں ہی کا میا بی کے لیے ممل کرنے والوں کو ممل کرنا چاہیے۔

﴿ اَفَمَانَحْنُ بِعَيِّتِیْنَ: تو کیا ہم مریں گے نہیں؟ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موت ذرج کردی جائے گی تو اہل جنت فرشتوں ہے کہیں گے: کیا ہم دنیا میں ہوجانے والی پہلی موت کے سوامریں گے نہیں اور ہمیں عذا بنہیں دیا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے: نہیں یعنی ابتمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اس پرجنتی کہیں گے کہ بیٹ کہ بیٹ کے بیشک میروی کا میابی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ۔ یا در ہے کہ اہلِ جنت کا یددریا فت کرنا اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لذّت حاصل کرنے کیلئے ہوگا اور اس لئے ہوگا تا کہ وہ دائی حیات کی نعمت اور عذا ب سے مامون ہونے کے احسان پر اللّٰہ کی نعمت کویا دکریں اور اس ذکر سے انہیں سُر ورحاصل ہوگا۔ (1)

﴿لِبِثُلِ هٰذَا: اليم بى كاميابى كے ليے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی كی اطاعت کے بدلے تواب اوراُخروى انعامات حاصل كرنے كى ترغیب دى گئى ہے كمل كرنے والوں كوايى ہى كاميا بى كے ليے مل كرنا جا ہيے۔ (2)

#### اُ خروی کامیابی کے لئے ہی ممل کرنا جاہئے

اس آیت ِمبار کہ سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کا میا بی بیہے کہ قیامت کے دن انسان کوجہنم کے عذاب سے

🕕 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥٨-٠٠، ١٨/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٥٨-٢، ص ٢٠٠١، ملتقطاً.

2 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٦١، ١٨/٤-٩١.

نَسْيَرْصَ اطْالِحِدَانَ **312** ( جلد<del>ه ش</del>

بچالیاجائے اور جنت میں داخل کر دیاجائے، لہذااس کا میابی کو حاصل کرنے کی بھر پورکوشش کرنی چاہئے۔ نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَمْلِ مبارک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے، چنا نچے حضرت براء بن عاز ب دَخِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرماتے ہیں، میں دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دستِ اَقْدَس میرے ہاتھ میں تھا، اس دوران آپ نے ایک جنازہ ویکھا تو آپ جلدی جلدی جلدی چلا کھے تی کہ قبر کے پاس پہنچ کے اورا تناروئے کہ آپ کے مبارک آنسووں سے مٹی تر ہوگئی، پھرار شادفر مایا:

ترجيدة كنزُ العِرفان: اليي بي كامياني كيلي مل كرنے والوں

لِيثُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ

کومل کرنا چاہیے۔<sup>(1)</sup>

اور ہمارے دیگر بزرگانِ دین بھی اسی کی ترغیب دیتے رہے ہیں، چنانچیہ منقول ہے کہ حضرت عبد اللّٰہ بن ممارک دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نِے وفات کے وقت آئکھیں کھولیں، پھرمسکرائے اور فرمایا:

ترجيدة كنزُ العِرفان: الى بى كاميابى كي ليعمل كرنے

لِيثُلِ هٰ ذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰبِلُوْنَ

والوں کومل کرنا جائے۔(2)

حضرت سفیان بن عید دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: مين نے حضرت سفیان وَری دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کُوخُواب میں دیکھا گویا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کررہے ہیں اور یہ فرمارہے ہیں: لیمثّل هٰ کَا اَفْلَیْعُمَلِ الْعَلِمُونَ ترجمهٔ عَلَیْ الْعَلِمُونَ اللهِ عَلَى کَرِنْ اللهِ عَلَى الْعَلِمُ اللهِ عَلَى کَرِنْ اللهِ عَلَى کَرِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى کَرِنْ اللهِ عَلَى کَلْ عَلَى کَرِنْ اللهِ عَلَى حَلْ کَرِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى حَلْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

والوں کومل کرنا جا ہیے۔ (3)

الله تعالی ہمیں بھی اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ،امین۔

### ٱۮ۬ڸڬڂؘؽڒؾؙٛۯؙڵٲؗڡٛۺڿۯؿؙٳڶڗۧۊؙؖۅڝ؈ٳؾٵڿۼڶڹۿٳڣؿؽؘڐؖڸڟ۠ڸؠؽن·

1 .....در منثور، الصافات، تحت الآية: ٦١، ٧/٥٩.

١٠٠٠٠٠٠٠ اريخ دمشق، حرف الميم في اسماء آباء العبادلة، عبد الله بن المبارك بن واضح... الخ، ٢٧٦/٣٢.

€.....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الاول، الباب الثامن، بيان منامات المشايخ... الخ، ٢٦٦/٥.

(تَسَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانِ) ( 313 ) حلافش

#### ترجمة كنزالايمان: تويهمهماني بهلي ما تھوہڑ كاپیڑ۔بے شك ہم نے اسے طالموں كى جانج كيا ہے۔

توجید کن کالعِرفان بتویہ مہمان نوازی بہتر ہے یاز قوم کا درخت؟ بیشک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے آز ماکش بنادیا ہے۔

﴿ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُورُلًا: توبيمهمان نوازى بهتر ہے۔ ﴾ يعنى جنت كى نعمتيں، لذتيں، وہاں كے فيس ولطيف كھانے اور مشروبات، دائى عيش اور بے انتہا راحت وسُر وربہتر ہے يا جہنم ميں ملنے والا زَقوم كا درخت جونهايت تلخ، انتہا كى مبرودار، مددرجه كا بدمزہ اور سخت نا گوار ہے، اس سے دوز خيوں كى ميز بانى كى جائے گى اوران كواس كے كھانے پر مجبور كيا جائے گا۔ (1)

### جَبْنَى درخت زقوم كى كيفيت

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا: "اگرزقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا والوں پر گرا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہوجائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ (2)

اللّٰه تعالیٰ ہماراایمان سلامت رکھے اور جہنم کے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے ،امین ۔

﴿ إِنَّا جَعَلَنْهَا: بِيشَكَ ہم نے اس درخت کو بنادیا۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہ ہے کہ بے شک ہم نے زقوم کے درخت
کو آخرت میں کا فروں کے لئے عذاب بنا دیا ہے اور دوسرا معنی بیہ ہے کہ بیشک ہم نے اس درخت کو دنیا میں کا فروں
کیلئے آز ماکش بنا دیا ہے۔ جب کفار نے جہنم میں اس درخت کے بارے میں سنا تو وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑگئے
اور وہ فتند بید کہ اس کے سبب قرآن اور نبوت پر طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بید کیمے ممکن ہے کہ آگ میں درخت ہو طعن کرتے ہوئے کہنے سے کہ تاسیم میں کہ جورب تعالی ایسا حیوان پیدا حال مکہ آگ دونہ سے جانتے نہیں کہ جورب تعالی ایسا حیوان پیدا

🕕 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٦٢، ص ٢٠٠١، خازن، والصافات، تحت الآية: ٦٢، ١٩/٤، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٥٩.

نَسْيَرْصَ اطْالِحِيَّانَ) **314** جلد<del>ه ش</del>

کرنے پر قدرت رکھتا ہے جوآگ میں زندگی گزارتااورآگ سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ میں درخت پیدافر مادے اورا سے جلنے سے محفوظ رکھے۔ <sup>(1)</sup>

#### إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي آصُلِ الْجَحِيْمِ ﴿ طَلَعُهَا كَانَّدُرُمُ وُسُ الشَّيْطِيْنِ ﴿ الشَّيْطِيْنِ ﴿

ا ترجمهٔ کنزالایمان: بےشک وہ ایک پیڑہے کہ جہنم کی جڑ میں نکاتا ہے۔اس کا شگو نہ جیسے دیووں کے سر۔

ترجہ کنڈالعِرفان: بیشک وہ ایک درخت ہے جوجہم کی جڑمیں سے نکاتا ہے۔اس کاشگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔

﴿إِنَّهَا أَشَجَرَةٌ : بِيتُك وه الميك ورخت ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں كافروں كے اعتراض كا جواب ويت ہوئے فرمايا گيا كہ بيتك زقوم الك درخت ہے جوجہم كى جڑ ميں سے نكاتا ہے اوراس كى شاخيں جہم كے ہر طبقے ميں كہ بيتى اور فقى الك درخت ہے جوجہم كى جڑ ميں سے نكاتا ہے اوراس كى شاخيں جہم كے ہر طبقے ميں كہ بيتى ہوں الله كا شكوفہ بدصورتى ميں ايسے ہے جيسے شيطانوں كے سر ہوں يعنى نہايت بد بَيّت اور فتي المنظر ،سانيوں كے بعض كى طرح ۔ چونكه كفار كا كفرول ميں تھا اور بدا عمالياں ظاہرى جسم ميں اوروه خودانسانی شكل ميں شيطان تھے۔ اس لئے انہيں سزا بھى اسى قسم كى دى گئى ، نيز جب اس درخت كا اصل عُنصر ہى آگ ہے تو آگ اسے كيے جلائے گى ؟ (2)

فَانَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اللَّهُمُ الْكَالُمُ مَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَبِيمٍ فَيْ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَالْحُونِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحِيثِم

توجهة كنزالايمان: پھر بے شك و داس ميں سے كھا ئيں گے پھراس سے پيٹ بھريں گے۔ پھر بے شك ان كے ليے 🦆

**1**.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٦٣، ٧٤/٧-٤- ٤٦٥.

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٥-٥٦، ٧/٥٦٤، ملخصاً.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 315 ) جلد الم

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ ٣١٦ ﴾ ﴿ ٣١٦ ﴾ وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ الصَّفْتُ ٣٧

#### اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے۔ پھران کی بازگشت ضرور بھڑ کتی آ گ کی طرف ہے۔

ترجیدہ کنزالعوفان: پھر بیشک وہ اس میں سے کھا کیں گے پھراس سے بیٹ بھریں گے۔ پھر بیشک ان کے لیے اس پر کھو لتے پانی کی ملاوٹ ہے۔ پھر بیشک ان کالوٹنا ضرور بھڑ کتی آگ کی طرف ہے۔

﴿ فَانَّهُمْ الْاَكِانُونَ مِنْهَا: پھر بیشک وہ اس میں سے کھا کیں گے۔ پہاس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں جہنم میں کفار

کے کھانے اور مشروب کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بھوک کی شدت سے مجبور ہوکر جہنمی تھو ہڑ میں سے

کھا کیں گے، یہاں تک کہ اس سے ان کے بیٹ بھر جا کیں گے، وہ تھو ہڑ جاتا ہوگا اور ان کے بیٹوں کوجلائے گا، اس کی

سوزش سے بیاس کا غلبہ ہوگا اور وہ ایک عرصے تک تو بیاس کی تکلیف میں رکھے جا کیں گے۔ پھر جب بینے کو دیا جائے

گا تو گرم کھولتا پانی، اس کی گرمی اور سوزش، اُس تھو ہڑ کی گرمی اور جلن سے ان کالوٹنا ضرور بھڑ کتی آگی طرف ہے کیونکہ ذقوم

گا تو گرم کھولتا پانی بیانے بلانے کے لئے ان کو اپنے قرکات یعنی عذاب کے مقام سے دوسرے درکات میں لے جایا جائے

گا اس کے بعد پھرا ہے درکات کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔ (2)

#### اِنَّهُمْ اَلْفَوْ الْبَاءَهُمْ ضَا لِّيْنَ ﴿ فَهُمْ عَلَى الْرِهِمْ يُهْمَ عُونَ ۞

🥻 توجههٔ كنزالايمان: بـشك انهول نے اپنے باپ دادا گمراه پائے ـ تووه انہیں كے نشانِ قدم پر دوڑ ہے جاتے ہیں۔

﴾ ترجهه کنزالعِرفان: بیشک انهول نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ تو وہ انہیں کے نشانِ قدم پر دوڑ ائے جارہے ہیں۔

﴿ اِنْکُهُمْ: بیشک انہوں نے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے عذاب کامستحق ہونے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ اپنے باپ دادا کو گمراہ پانے کے باوجودوہ انہیں کے نثانِ قدم پر دوڑے جارہے ہیں اور گمراہی میں ان کی پیروی

🕕 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٦٦-٦٧، ص٢٠٠٣.

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٦٨، ص٢٠٠٣.

#### گمرا ہوں کی پیروی ہلا کت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے گ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح نیک بندوں کی پیروی ہدایت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اسی طرح گراہوں کی پیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔اس آیت سے ان لوگوں کونفیحت حاصل کرنی چاہئے جن کے پاس غیر شرعی رسم ورواج کے بچے ہونے کی دلیل صرف خاندان میں عرصۂ دراز سے اسی طرح ہوتے آنا ہے یا آج تک کسی سے اس کا ناجا کز ہونا نہ سنتا ہے۔ یونمی ان لوگوں کے لئے بھی نفیحت ہے جوغیر عالم سے سنے ہوئے غلط مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جب آئییں درست مسائل بتائے جا ئیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ اسے لوگوں سے سنا ہے اور ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بی غلط ہے اور تم نے دو چار لفظ کیا پڑھ لئے اب ہمیں سمجھانے بیٹھ گئے ہو۔ انہیں جا ہے کہ رسم ورواج پرغمل کرنا ہو یا انہیں کوئی شرعی مسئلہ در پیش ہوتو اپنے بڑے بوڑھوں کے عمل اور عام ہو۔ انہیں جا ہے جو اب کودلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سی عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لوگوں کے جواب کودلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سی عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لوگوں کے جواب کودلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سی عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لاگہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے ، آمین۔

توجہ کنزالایہ مان: اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے۔ اور بے شک ہم نے ان میں ڈرسنا نے والے بھیجے۔ تودیکھوڈ رائے گیول کا کیساانجام ہوا۔ مگر اللّٰہ کے چنے ہوئے بندے۔

ترجہا کن ذالعوفان: اور بیٹک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے۔اور بیٹک ہم نے ان میں ڈرسنانے والے بھیجے۔تو دیکھوڈ رائے جانے والوں کا کیساانجام ہوا؟ مگر اللّٰہ کے پٹنے ہوئے بندے۔

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٢٩-٧٠، ص٧٠٠١، ملخصاً.

تنسيرصَ لطُالجنَانَ

حدهشتم

317

www.dawateislami.net

وم ا

﴿ وَلَقَدُ صَلَّ قَبُلُهُمْ : اور بیشک ان سے پہلے گراہ ہوئے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ، بیشک کفارِقریش سے پہلے بہت سے اگلے لوگ اس وجہ سے گراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے باپ واواکی غلط راہ نہ چھوڑی اور ججت و دلیل سے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا، اور بیشک ہم نے ان میں انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بیجِ جنہوں نے ان کو گراہی اور برحملی کے برے انجام کا خوف ولایالیکن انہوں نے اپنے جاہل باپ واواول کی بیروی نہ چھوڑی اور انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا کہنا نہ مانا جس کی وجہ سے ان ڈرائے جانے والوں باپ واواول کی بیروی نہ چھوڑی اور انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا کہنا نہ مانا جس کی وجہ سے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام یہ ہواکہ وہ عذا ب سے ہلاک کردیئے گئے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایما ندار بندے عافیت میں رہے اور انہوں نے اپنے اخلاص کے سب عذا ب سے نجات پائی۔ (1)

#### وَلَقَدُنَا ذِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ فَي وَنَجَيْنَهُ وَالْهَلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ فَي

ترجیدہ کنزالایدمان: اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فر مانے والے۔اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔

ترجہ ہے کن کالعرفان: اور بیتک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی نکلیف سے نجات دی۔

﴿ وَلَقَدُنَا لَمِنَا تُوْحُ : اور بينك نوح في مين بكارا - ﴾ يهال سے الله تعالى نے انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كَ وَاقْعَات بيان فرما يا اوراس كے بعد حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كا واقعہ بيان فرما يا اوراس كے بعد حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت موكى اور حضرت مارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت الياس عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت الياس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت الياس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت الوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الحضرت الياس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ السَّلَام كا واقعہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَام كا واقعہ والسَّلَام كا و

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧١-٤٧، ص٣٠، ١٠٠ خازن، والصافات، تحت الآية: ٧١-٧٤، ٩/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ﴿ حَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ﴿ حَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ﴿ حَلَامُ الْمُ

ً کا واقعہ بیان فرمایا۔ان تمام واقعات کو بیان فرمانے سے مقصود حضور سیّدالمرسَلین صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوسِلی ویناً اوران کی امت میں سے کفر کرنے والوں کوعذاب سے ڈرانا ہے۔ <sup>(1)</sup>

جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كواپِي قوم كايمان قبول كرنے كى اميد ندرى تو آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام في السَّلَام عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في اللَّه تعالى كى بارگاه ميں دعاكى ،

آنِّ مَعْلُوْبٌ فَانْتَصِرُ (2)

اورعرض کی:

ىَ بِّ لَا تَذَىٰ مَ عَلَى الْاَثْمِضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّامًا ۞ إِنَّكَ إِنْ تَذَنَّىٰ هُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَالرَّلَا فَاجِرًا كَفَّامًا (3)

ترجہ نے کنزُ العِدفان: اے میرے رب! زبین برکا فروں میں ہے کوئی بنے والانہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو آئہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور بداولا دبھی الیی ہی

ترحيلة كنزُ العِرفان: ميں مغلوب ہوں تو تو مير ايدلہ لے۔

تو پیدیرے بیدوں تومراہ مردیں ہےاور جنیں گے جو مدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔

زیرِتفسیرآیت میں اللّٰه تعالی نے ارشادفر مایا کہ حضرت نوح عَلیُه الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ نے ہمیں پکارااورہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کردینے کی درخواست کی تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں کہ ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور اُن کے دشمنوں سے پوراانتقام لیا کہ انہیں غرق کرکے ہلاک کردیا۔ (4)

﴿ وَنَجَيْنَهُ وَ اَهْلَهُ: اور جم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ پینی ہم نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَام كورور جوان يرايمان لايا نہيں غرق ہونے سے نجات دی۔ (5)

1 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ٥/١ ١٧٤.

2 .٠٠٠قمر:١٠٠

🔞 .....نوح:۲۷،۲۲.

4 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ص ١٠٠٣ ، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ص ٣٧٦، قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ٨٦.٦، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

5 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٦، ص١٠٠٣.

الله المال الم

# وَجَعَلْنَاذُ سِيَّتَهُ هُمُ الْبِقِينَ فَي وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْاخِرِينَ فَي سَلَمٌ عَلَى فَ وَجَعَلْنَاذُ سِيَّةَ هُمُ الْبِقِينَ فَي وَالْعَلَمِيْنَ فَ وَعِ فِي الْعَلَمِيْنَ فَ وَعِ فِي الْعَلَمِيْنَ فَ

توجمة كنزالايمان:اورہم نے اسى كى اولا دباقى ركھى۔اورہم نے پچپلوں ميں اس كى تعریف باقی رکھی۔نوح پرسلام ہو جہان والوں میں۔

ترجبة كنؤالعرفان: اور ہم نے اسى كى اولا دباقى ركھى \_اور ہم نے بعد والوں ميں اس كى تعریف باقی ركھى \_تمام جہان والوں ميں نوح يرسلام ہو۔

﴿ وَجَعَلْمَا أَذُيِّ يَتَكَةُ: اورجم نے اس کی اولا دکوکردیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی اولا دہی باقی رکھی تواب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مَا سے مروی ہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی سے اتر نے کے بعد آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی اولا داور ان کی ہیویوں کے علاوہ جتنے مردوعورت تھے بھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہوگئے۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی اولا دسے دنیا کی نسلیں چلیں عرب، فارس اور روم آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلام کے فرزندسام کی اولا دسے ہیں۔ سوڈ ان کی اولا دسے دنیا کی نسلیں چلیں عرب، فارس اور روم آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کے بیائے حام کی نسل سے ہیں۔ ترک اور یا جوج و غیرہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کے صاحب زادے یافٹ کی اولا دسے ہیں۔ (1)

﴿ وَتَكَرُّ كُنَا عَكَيْهِ : اور بهم نے اس كى تعريف باقى ركھى ۔ ﴾ يعنى حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَو هُوَ السَّلَام ك بعدوالے انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَو هُ وَالسَّلَام اوراُن كى اُمتول ميں حضرت نوح عَلَيه الصَّلَو هُوَ السَّلَام كا ذكر جميل باقى ركھا۔ (2)

#### وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیرر ہناالله تعالیٰ کی رحمت ہے 🕌

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیرر "ہناالله تعالیٰ کی رحمت ہے اور دنیا میں لوگوں کا اچھے

**1**.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٧٧، ٩/٤ ١-٠٠، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٧، ص٣٠٠ ١٠٠٤، ملتقطاً.

2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٧٨، ٢٠/٤.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 320 حَلَّدُ

الفاظ میں یا وکرنا کس قدر باعث رحمت ہے اس کا اندازہ اس صدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ حضرت انس بن آ مالک دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزراء لوگوں نے اس کی تعریف کی تو حضورِ اقد س صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نے ارشاوفرمایا: 'واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، مین پرالله تعالی کے گواہ ہو، ہم نے من بیان کی اس پر جہنم واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، واجب ہوگئ، من بین پرالله تعالی کے گواہ ہو، ہم نہ مین پرالله تعالی کے گواہ ہو۔ (1)

## بچھو کے ڈنگ اورز ہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ کیا

حضرت سعید بن میں بیٹب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں'' مجھے یہ جُریپنجی ہے کہ جو شخص شام کے وقت بیآیت "سکلم علی نُوْج فِی الْعٰلَمِینَی " پڑھ لیا کر بے تواسے بچھونہیں کائے گا۔ (3) اور بعض بزرگوں نے فر مایا کہ جو شخص بیسکم علی نُوْج فی الْعٰلَمِینَی " پڑھ لیا کہ جو شخص بین سوار ہوتے وقت پڑھ لیت میں سے امن میں رہے اور اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لیت فروخ رہے۔ وقت پڑھ کے تو دو بینے محفوظ رہے۔

#### اِتَّا كُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

1 .....مسلم، كتاب الحنائز، باب فيمن يثني عليه خير او شرّ من الموتى، ص٤٧٣، الحديث: ٦٠ (٩٤٩).

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٩، ص ٢٠٠٤.

3 .....التمهيد لابن عبد البر، سهيل بن ابي صالح، ١٥٦٥، تحت الحديث: ٦١١.

ينوم اطّالجنان ( 321 جددهشة

#### ثُمَّ أَغُرَقْنَا الْأَخْرِينَ ٠٠٠

توجههٔ کنزالاییهان: بے شک ہم ایبا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ پھرہم نے دوسروں کوڈ بودیا۔

ترجههٔ کنزُالعِرفان: بیشک ہم نیکوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ پھرہم نے دوسروں کوڈبوریا۔

﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ: بينك بم ايسابى - كه يعنى حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَو أَوَ السَّدَم كي دعا قبول فرما كر، ان كي نسل كوبا في ركه كر، بعدوالوں میں ان کی تعریف باقی حچھوڑ کراورتمام جہان والوں میں ان برسلام بھیج کر جوانہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا اس کی وجہ رہے کہ ہم نیکوں کواپیا ہی صلہ دیتے ہیں ۔ <sup>(1)</sup>

﴿ إِنَّكَ: بِينَكُ وه - ﴾ يعنى حضرت نوح عَليه الصَّلاة أو السَّدم نيك مبن كيونكه وه الله تعالى كاعلى ورجه كامل ايمان والي بندول میں سے ہیں۔اسے بیان کرنے سے مقصود میہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہاورسب سے زیادہ عزت کا مقام الله تعالیٰ یرا یمان لا نااوراس کی طاعت کے آ گے سرتشلیخ کر دینا ہے۔ پھر جو اِس ایمان واطاعت میں جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی مُقْرّب ہے۔

﴿ثُمُّ أَغْرَقْنَا: پيرم نے دبوديا۔ ﴾ اس آيت كاتعلق آيت نمبر 76 كے ساتھ ہے اور معنى يہے كہم نے حضرت نوح عَليْه الصَّلوةُ وَالسَّلَام اوران برا بمان لانے والوں كوغرق ہونے سے نجات دى، پھران كى قوم كے تمام كافروں كوغرق كرديا۔

#### ۅٙٳڹۧ*ؙڡؚ*ڽٛۺؽۼؾؚ؋ڮٳڹؗٳۿؚؽؙۄؘؖٛ

ا ترجمه کنزالایمان: اوربشک ای کروه سے ابراہیم ہے۔

**1**.....صاوى، الصافات، تحت الآية: ٨، ٢/٥ ٢/٥ ، ملخصاً.

#### ترجهه فالنزالعِرفان : اوربیشک اسی (نوح) کے گروہ سے ابرا جیم ہے۔

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ: اور بيشك اسى كرَّروه سے ۔ په يهال سے حضرت ابرا جمع عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا واقعہ بيان كيا جار ہا ہم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو بين وملت اور انہيں ہے۔ اس آیت كامعنی بیہ ہے كہ حضرت ابرا جمع عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو بين وملت اور انہيں كے طریقے پر ہیں۔

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام اور حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام كه درميان دو بزار عن ياده برس ك زمان كافرق ہودووردونوں حضرات كے درميان جوز مان گزرااس ميں صرف دو نبی ،حضرت بهوداور حضرت صالح عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام سے بہلے تين نبی ،حضرت ادريس ،حضرت شيث اور حضرت آدم عَلَيْهِ مُ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام ساقويں نبی بيں۔ (1) حضرت آدم عَلَيْهِ مُ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام ساقويں نبی بيں۔ (1)

#### اِذْجَاءَ مَ بَهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: جب که این رب کے پاس حاضر ہواغیر سے سلامت ول لے کر۔

#### المعلقة العِرفان: جبكه الني رب ك پاس سلامت ول كرحاضر موار

﴿ إِذْ جَاءَ مَا بِنَا فَى جَبِهِ البِينِ رب كَ مِاس حاضر موا - ﴿ اس آیت كامعنی بیہ ہے كہ جب حضرت ابرا بیم عَلَیْهِ الصَّلَا فُوالسَّلَام اللّٰه تعالیٰ كے لئے اخلاص تھا فوان ہوں اللّٰه تعالیٰ كے لئے اخلاص تھا اور انہوں نے دنیا كی ہر چیز سے اینے دل كوفارغ كرليا تھا۔ (2)

## إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اَبِفُكًا الِهَدَّ دُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

1 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ۸۳، ۶ /۲۰، مدارك، الصافات، تحت الآية: ۸۳، ص ۲۰۰۶، صاوى، الصافات، تحت الآية: ۸۳، م۱۰۰۶، ملتقطاً.

2 ....قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٤ ٨، ٨/٨، ١٠ الجزء الخامس عشر، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٤ ٨، ص ٤ . . ١ ، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 323 صلاحة

## تُو نِيرُونَ ﴿ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

توجمة كنزالايمان: جب اس نے اپنے باپ اورا پنی قوم سے فرمایاتم كيا پوجة ہو ـ كيا بہتان سے الله كسوا اور خدا چاہتے ہو ـ تو تمهارا كيا كمان بربُ العالمين پر ـ

قرجهة كنزُالعِدفان: جباس نے اپنے باپ اورا پنی قوم سے فرمایاتم كيا پوجتے ہو؟ كيا بہتان باندھ كر اللّٰه كے سوااور معبود جاہتے ہو؟ تو تمہار ارب العالمین پر كیا گمان ہے؟

﴿ اِذْقَالَ لِالْبِيْدِووَقُوْمِهِ: جب اس نے اپنیا اورا پی تو م سے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْہ الصّلا فَوَالسَّلَام کی قوم بتوں کی بوجا کرتی تھی ، اس پرآپ عَلیْه الصّلا فَوَالسَّلام نے اپنے علاق میں جز کی عبادت کرتے ہو؟ کیاتم بہتان با ندھ کر اللّه تعالیٰ کے سوا اور معبود وں کی عبادت کرتے ہو؟ تہمارارب العالمین پر کیا گمان ہے کہ جبتم اس کے سوا دوسرے کی بوجا کرو گو کیا وہ تہمیں عذا ب دیئے بغیر چھوڑ دے گا، عالا نکہ تم جانتے ہو کہ وہی در حقیقت نعتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلا فُوَ السَّلام کو جواب دیا کہ''کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگ گا ،ہم نفیس کھانے بکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تَرُثُ کے کے طور پر وہ کھانے کھائیں گا ،ہم نفیس کھانے بکا کر بتوں کی زینت ، سجاوٹ اور میلے سے واپس آ کر تَرُثُ کے کے طور پر وہ کھانے کھائیں ان کا بناؤ سنگار دیکھیں ، یہما شاو کیفنے کے بعد ہم سجھتے ہیں کہ آپ بت پرتی پڑ میں ملامت نہیں کریں گے۔ (1)

#### فَنظَرَنظُرَةً فِالنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞

ترجمه كنزالايمان: پهراس نے ايك نگاه ستاروں كوديكھا۔ پهركہاميں بيار ہونے والا ہوں۔

1 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٨٥ -٨٧، ٩٧٠ ؟ ، خازن، والصافات، تحت الآية: ٨٥ -٨٧، ٢٠/٤ ، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٥٥ -٧٧، ملتقطاً.

وتَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 224 حددهشتم

ا ترجیه یکنزالعِرفان: پھراس نے ستاروں کوایک نگاہ دیکھا۔تو کہا: میں بیار ہونے والا ہوں۔

﴿ فَنَظُرَ نَظُرَةٌ فَا رَبِيمٍ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَيَ اس اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَتَوَلَّوْاعَنْهُ مُلْيِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى الْهَتِهِمْ فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى الْهَتِهِمُ فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ ﴿ مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ مَا لَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْهُ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْهِ لَا تَعْلَقُونَ اللَّهُ لَا تَنْطِقُونَ وَاللَّهُ لَا تَنْطِقُونَ اللَّهُ لَا تَنْطِقُونَ وَلَا اللَّهُ لَا تَنْطِقُونَ وَلَا اللَّهُ لَا تَعْلَقُونَ اللَّهُ لَا تَنْطُقُونَ وَلَا اللَّهُ لَا تَعْلَقُونَ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونَ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا تَنْطِقُونُ وَلَا عَلَيْكُمُ لَالْتُعُلِقُونَ وَلَا عَلَيْكُمُ لَا تَنْطِقُونُ وَاللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَيْ فَيَعْلَالُونَ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ وَاللَّهُ لَا تَنْطُولُونُ فَيْ الْعَلَى اللَّهُ لَا تَعْلَقُلُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا تَنْطُقُونُ وَلَا عَلَيْكُمُ لَا تُعْلَقُونُ وَلَا عَلَالِهُ لَا تُعْلِقُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ و اللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ وَاللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ وَاللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ وَاللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْكُونُ الْعُلَّالِي لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا لَهُ الْعُلْمُ لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا لَا لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا عَلَالَا لَا لَا تَعْلَقُونُ اللَّهُ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَ

توجههٔ تنزالایمان: تووه اس پر بیٹیددے کر پھر گئے۔پھران کے خداؤں کی طرف جیپ کر چلاتو کہا کیاتم نہیں کھاتے۔ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: تو قوم کےلوگ اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ پھر آپ ان کےخدا وَں کی طرف حیب پر چلے پھر فرمایا: کیاتم کھاتے نہیں؟تمہیں کیا ہوا کہتم بولتے نہیں؟

﴿ فَتَتَوَلَّوْاعَنْهُ : تَوْقُوم كُلُوك اس سے پھر گئے۔ ﴾ جب حضرت ابرا ہیم عَلَيْه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام فَ ستاروں كى طرف د كيم كرفر مايا كه ميں بهار ہونے والا ہوں تو اس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام كَى تُوم كُلُوك ابْنَى عيدگاه كى طرف پھر گئے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام كى توم كُلُوك ابْنَ عيدگاه كى طرف بھر گئے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام كى بِمَارى اُرْ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام كى بِمَارى اُرْ

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٨٨-٨٩، ص ٢٠٠٤، ملخصاً.

نسيرصراط الجنان

کرانہیں نہلگ جائے۔<sup>(1)</sup>

﴿ فَرَاعُ إِلَىٰ الْيَهَتِهِمْ : بِهِران كَخداكِ لَى طرف حِيبِ كَرِجِلِ - ﴿ جب قوم كَاوَلَ جِلَ كَئة وَحفرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ ان سے نگاہ بِياتے ہوئے ان كے بت خانے كى طرف چلے ، پھر وہاں جاكر بتوں كا فداق اڑاتے ہوئے ان سے فرمایا: كیاتم اس کھانے کونہیں کھاتے جوتمہارے سامنے وہ لوگ اس لئے رکھ گئے ہیں تا كہ بركت والا ہوجائے؟ ان بتوں كى تعداد كافى زیادہ تھى ، ان میں سے بعض بت پھر كے تھے ، بعض لکڑى كے ، بعض سونے كے ، بعض چاندى كے ، بعض اور بعض سیسے كے بنے ہوئے تھے ، سب سے بڑا بت سونے كا بنا ہوا تھا اور اس پر جوام رات لگے ہوئے تھے ۔ (2)

﴿ مَالَكُمْ بَهُمِيسَ كَيامُوا ﴾ جب بتول نے حضرت ابرائیم عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى بات كاكو كَى جواب نه دیا تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى بات كاكو كَى جواب نه آیا اوروه جواب الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## فَرَاغَعَلَيْهِمْ ضَرِّبًّا بِالْيَبِينِ ﴿ فَاقْبَلُوا اللَّهِ يَزِفُّونَ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: تولوگوں کی نظر بچا کرانہیں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا۔ تو کا فراس کی طرف جلدی کرتے آئے۔

ترجبه کا کنڈالعِرفان: تولوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ تو کا فراس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا: تَولُولُول سِنظر بِجَا كُرانَهِيں مار نے لگے۔ ﴿ جب بِنُول نے بِالكُل كُو كَى جواب نه دیا تو حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلٰو أَوَالسَّلَام نے لوگوں سے نظر بچا كردائيں ہاتھ ميں كلہا ڙا اٹھايا اوران بتوں كومار نے لگے يہال تك كه آپ عَلَيْهِ الصَّلٰو أَوَالسَّلَام نے بتوں كومار ماركر پارہ پارہ كرديا۔ (3)

- ❶ .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩٠، ٧/٠٧، خازن، والصافات، تحت الآية: ٨٩-٩٠، ٢٠/٤، ملتقطاً.
  - 2 .....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ٤٠٤/٤،٩١، جمل، الصافات، تحت الآية: ٩١، ٣٤١/٦، ملتقطاً.
- 3.....بحرالميحط، الصافات، تحت الآية:٣٥١/٧،٩٣، قرطبي،الصافات،تحت الآية:٧٠/٨،٩٣؛الجزء الخامس عشر،ملتقطاً

وتَسْيَرِصَ اطْالِحِيَانَ 326 صلاحشة

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ الْكِفْتُ ٢٧ ﴾

نوف: اس واقعہ کی تفصیل سورہ اَنبیاء آیت نمبر 58،57 میں بیان ہو چکی ہے۔ ﴿ فَا قُدِکُوْ اللّٰہِ اِنکِیْ اللّٰہِ اللّٰلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

#### قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَاتَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴿

و ترجعه کنزالا پیمان:فرمایا کیاا پنے ہاتھ کے تراشوں کو بوجتے ہو۔اور اللّٰہ نے تمہیں پیدا کیااور تبہارےا عمال کو۔

ترجید کنؤالعِرفان فرمایا: کیاتم ان کی عبادت کرتے ہوجنہیں خودتر اشتے ہو؟ اور اللّٰہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ کچھ گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم عَلَیْه الصَّلَو قُوَ السَّلام فَ کَافروں سے فرمایا: کیاتم ان بنوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں تم خودا پنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اور تبہارے اعمال کواللّه تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جوخالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں۔ (2)

#### قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَا لَقُولُا فِي الْجَحِيْمِ ٠

ترجمهٔ کنزالایمان: بولےاس کے لیےایک ممارت چُنو پھراسے بھڑ کتی آگ میں ڈال دو۔

ا ترجهة كنزالعِوفان: قوم نے كہا:اس كے ليےا ميك عمارت بناؤ پھراسے بھڑ كتى آگ ميں ڈال دو۔

﴿ قَالُوْا: قوم نَهُ كَهَا ﴾ حضرت ابرا ہيم عَلَيُه الصَّلَوْ قُوَ السَّادِ مَا جُوابِ مَن كروه لوگ جيران ہو كئے اوراُن سے كوئى جواب

❶.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٩٤، ٢١/٤، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٩٤، ص٣٧٦-٣٧٧، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥ ٩ - ٦ ٩، ٧١/٧.

سيرصَ الطَّالِجِيَانَ ﴾ ﴿ 327 ﴿ جلد ﴿

نہ بن پایا تو کہنے گئے کہ 'اس کے لیے پھر کی لمبی چوڑی چارد یواری بناؤ ، پھراس کوکٹریوں سے بھر دواوران میں آگ گا دو ، بیبال تک کہ جب آگ زور پکڑ لے تو پھرانہیں بھڑ کی آگ میں ڈال دو۔ (1) چنا نچہ حفی نیوالمصلو اُو وَ اللّہ کی قوم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اوران کے لئے ککڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش وخروش السّدہ کی قوم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اوران کے لئے ککڑیاں جمع کر نے لگ گئے اور سب نے جوش وخروش سے حصد لیا ، جب انہوں نے کثیر تعداد میں ککڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اسے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی پیش سے جل جاتا تھا۔ جب لوگوں نے ممارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ المصلو اُو السّدہ کو وَ السّدہ کم کو بلند کر نے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ الصّد اُو اُو السّدہ کو اور فرشتوں نے فریاد کی اور شرت ابراہیم علیہ الصّد اُو اُو السّدہ کو الراہیم علیہ الصّد اُو اُو السّدہ کو ابراہیم علیہ الصّد اُو اُو السّدہ کو ابراہیم علیہ الصّد اُو اُو اُو کی بندہ ایس کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی :'اے اللّہ اعزّو جو آس کی مدرکرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ اللّہ اعزالی کا فی ہے اور میں زمین میں واحد ہوں اور زمین میں میر ے علاوہ اور کوئی بندہ ایسانہیں جو تیری عبادت کرے۔ مجھے اللّہ تو اُلّہ تو اُلّٰ کے آگر کو تھم دیا :

ترجيدة كنزُالعِرفان :ائ كَ!ابرائيم برضْندُى اورسلامتى والى بوجا\_ (3)

لِنَامُ كُونِيُ بَرُدًاوَّ سَلَمًا عَلَى إِبْرِهِ يُمَ (2)

نوٹ:اس دافعے کی بعض تفصیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

#### فَا مَادُوْابِهِ كَيْتًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ ۞

المعتمان على المراد الم

ترجهه کنزُالعِدفان: توانہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا حیا ہاتو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔

- 1 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٩٧، ٢١/٤، ملتقطاً.
  - 2 ----الانبياء: ٩ ٦ .
- 3 .....در منثور، الصافات، تحت الآية: ۹۷، ۹۷، ۲-۱۰۲.

جلافش ( 328 )



﴿ فَأَكُمَا الدُوَّابِ اللَّهُ الْوَانْ بُول نَهُ اللَّ عَسَاتُهُ فَرِيب كُرنا جَابِاللَّهِ الشَّلَوهُ أَ وَالسَّلَامُ كُوَّا كُ مِينَ وَالْكُرانَ كَسَاتُهُ فَرِيب كُرنا جَابِاتُو بَمَ فَيْحَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ وَلِيلَ كُرُولًا وَلَيْل كُرُولًا وَلَيْل كُرُولًا وَلَالُ وَلِيلُ مُولِيالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى مُولِيلًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُولُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ المَعْلَقُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهُ المُعْلَقُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ المَّلِيلُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ المَّلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُ الْعَلَالِيلُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُ عَلَيْهِ السَلِّلُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ عَلَيْهِ السَلِّلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ اللَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلَّالِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ اللَّلِيلُ عَلَيْهِ السَلَّلُولُ الْمُلْمُ الْعَلِيلُ عَلَيْهِ السَلِّلُولُ الْمُعِلَّالِ عَلَيْهِ السَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ السَلْ

نوٹ:اس واقعہ کی مزیر تفصیل سورہُ انبیاء آیت نمبر 68 تا70 میں گزر چکی ہے۔

#### وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَّى مَ يِّئُ سَيَهُدِينِ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورکہامیں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: اورابرا ہیم نے کہا: بیشک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں،اب وہ مجھےراہ دکھائے گا۔

﴿ وَقَالَ: اور فرمایا ۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَلَیْه الصّلوٰ فُو السَّکام کو آگ سے نجات عطافر مادی تو آپ عَلَیْهِ الصّلوٰ فُو السَّکام نے اپنے اہلِ خانہ کو بجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: بیشک میں اس کفر کے مقام سے بجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں جہاں جانے کا میر ارب عَزَّوجَلَّ حَمْم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰ فُو السَّلام مرزمینِ شام میں ارضِ مُقدَّ سے کے مقام پر پہنچے۔ (2)

# ہجرت اور فتنے کے ایّام میں گوشہ ثینی کی اصل

ابوعبدالله محربن احمر قرطبی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات مِين: "بيآيت ِمباركه بجرت اور (فقنے كَ أيام مِين) گوشه الثينى كى اصل ہے اور سب سے پہلے جس نے ہجرت كى وہ حضرت ابرا بہم عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام بين ۔ (3)

اور حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چیٹیل

- 1 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩٨، ٧١/٧، ملخصاً.
- 2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ٢/٢/٧، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ص٣٧٧، ملتقطاً.
  - 3 ..... تفسير قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ٧٢/٨، الجزء الخامس عشر.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 229 حَلاهُ

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ الْقِنْفُتُ ٣٣ ﴾ ﴿ الْقِنْفُتُ ٣٧

میدانوں میں اپنے دین کوفتوں سے بچانے کی خاطر بھا گتا پھرےگا۔(1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ الله تعالی کوراضی کرنے کے لئے کہیں جانا الله تعالی کی طرف جانا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلَوْ قَوَ السَّلَام ہُجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے ایکن آپ عَلَیْوالصَّلُو قَوَ السَّلَام نے فرمایا کہ میں اینے رب عَذَّوَ جَلَّ کی طرف جانے والا ہوں۔

## سَ مِنْ لِمُ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَبَشَرَ نَهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ ﴿ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

ترجمة كنزالايمان: الهي مجھےلائق اولا دوے۔توہم نےاسےخوش خبری سنائی ایک عقل مندلڑ کے گی۔

ترجہ کا کنوالعوفان: اے میرے رب! مجھے نیک اولا دعطافر ما۔ توہم نے اسے ایک برد بارلڑ کے کی خوشخری سنائی۔

﴿ مَن بِّن الصِمیرے رب! ﴾ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَام جب ارضِ مُقَدَّ سہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی: ''ا ہے عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی: ''ا ہے میرے رب! عَزَّو جَلَّ ، مجھے نیک اولا دعطافر ما جو کہ دینِ حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پرمیری مددگار ہواور میر دلیں میں مجھے اس سے اُنسِیَّت حاصل ہو۔ (2)

# نیک اولاد الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نیک اولا داللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لئے جب بھی اللہ تعالیٰ ہے اولا د کی دعاما تکی جائے تو نیک اور صالح اولا دکی دعاما تکنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان فر ما یا ہے کہ وہ نیک، صالح اور متقی بیویوں اور اولا دکی دعائیتے ہیں تا کہ اُن کے اجھے مل دیکھ کر نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے بیارے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی اطاعت دیکھ کران کی آئے میں شنٹری اور دل خوش ہوں، چنا نچر ارشادِ باری تعالیٰ ہے: حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی اطاعت دیکھ کران کی آئے میں شنٹری اور دل خوش ہوں، چنا نچر ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَاجْنَا اللہ مُنَا الْحِدِ فَانَ: اور وہ جوع ض کرتے ہیں: اے

الحديث: ١٩.٠٠ الحديث: ١٩.٠٠ الحديث: ١٩.٠٠ الحديث: ١٩.٠

2 ....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٠٠، ١٥/٤ .

نسين مَن الْطَالِحِينَانَ 330 حددهما

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ الْقِنْفُكُ ٣٣ ﴾ ﴿ الْقِنْفُكُ ٣٧

جهارے رب! بهماری بیو بول اور جهاری اولا دیے جمیس آنکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور جمیس پر جیز گاروں کا پیشوا بنا۔ وَذُيِّ يُٰتِنَا قُرَّةَ اعْدُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْسَّقِيْنَ

إمَامًا (1)

﴿ فَبَشَنْ لَهُ: توہم نے اسے خوشخبری سنائی۔ ﴾ اس آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلْو فُوَالسَّدم کوتین بشارتیں دی گئیں۔ (1) ان کے ہاں جواولا دہوگی وہ لڑکا ہوگا۔ (2) وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا۔ (3) وہ تقلمنداور بُر دبار ہوگا۔ (2)

حضرت ابرانيم عَلَيُه الصَّلوةُ وَالسَّلام كا وصف

الله تعالی نے حضرت ابراہیم عَلَیْه الصَّلو قُوَ السَّلام کولیم اور بُر د بارلڑ کے کی بشارت دی اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلو قُوَ السَّلام خود بھی حلیم تھے، جسیا کہ ارشادِ باری تعالی ہے:

اِتَّ اِبْرِهِ يُمَلَا قَالُا حَلِيْمٌ (3)

ترجیه کنزُ العِرفان: بینک ابراہیم بہت آ دوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والاتھا۔

اورارشادفر مایا:

اِتَّ اِبُرِهِ يُمَلَحَلِيْمٌ اَوَّالُّامُّنِيْبٌ (<sup>4)</sup>

ترجيه كانزًا لعِرفان: بيشك ابرائيم برائح ل والا، بهت

آبیں بھرنے والا،رجوع کرنے والاہے۔

#### اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خمسہ کی خبر دی جاتی ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خمسہ کی خبر دی جاتی ہے، کیونکہ بیٹے کی ولا دت سے پہلے اس کی خبر دے دیناعلم غیب بلکہ ان پانچ علوم میں سے ہے جن کے علم کاالله تعالیٰ کے پاس ہونا بطور خاص قرآن میں مذکور ہوا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيدة كنزًالعِرفان: بينك قيامت كاعلم الله بى كياس إدروه بارش اتارتا باورجانتا به جو يحمد اول كييك

اِتَّاللَّهَ عِنْدَةَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَثْمَ عَامِر لَّوَمَا تَدُيرِي نَفْسُ

€....فرقان: ٤٧.

- 2 .....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٠١، ١٥/٤.
  - **3**.....توبه: ۱۱۶.

4 .....هود:٥٧.

جارفش



وَمَالِكَ ٢٣ ﴾ ﴿ الْقِنْفُتُ ٣٣ ﴾ ﴿ الْقِنْفُتُ ٣٣

میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللّٰه علم والا ، خبر دارہے۔ مَّاذَاتَكُسِبُ غَدًا ﴿ وَمَاتَدُرِي نَفُسُ بِ آيِّ ٱلْهِ ضِتَدُوتُ ﴿ إِنَّاللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (1)

# فَلَمَّابِكُغُ مَعَهُ السَّعُى قَالَ لِبُنَى النِّيَ الْبِيَ الْبِيَامِ الْبِيَّامِ الْبِيَّ اَذْبَحُكَ فَانْظُرُمَاذَاتَرِى عَالَكِ الْبَيْرِيْنَ الْعَلْمَاثُومُ مُرْسَتِجِدُ فِي الْبَيْرِيْنَ الْعَلَىمَاثُومُ مُر اللَّهُ مِنَ الصَّيِرِيْنَ الْمَا اللَّهُ مِنَ الصَّيِرِيْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّيِرِيْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّيِرِيْنَ

توجید کانوُالعِوفان: پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنے گیا تو ابرا ہیم نے کہا: اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مجھے ذرج کر رہا ہوں۔اب تو دیکھ کہ تیری کیارائے ہے؟ بیٹے نے کہا: اے میرے باپ! آپ وہی کریں جس کا آپ کو تھکم دیا جارہا ہے۔اِنْ شَاءَ اللّٰه عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

﴿ فَلَمَّا بِكُغُ مَعَدُ السَّعْیَ: پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو بیٹے گیا۔ پہاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلٰوةُ وَالسَّدَم کو فرزندعطا فرمایا، وہ پلتے بڑھتے جب اس عمرتک پہنچ گئے جس میں حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلٰوةُ وَالسَّدَم کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلٰوةُ وَالسَّدَم نے فرمایا ''اے میرے بیٹے! میں نے خواب و یکھاہے کہ میں تہہیں ذی کر رہا ہوں اور انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّدَم کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللّٰہ تعالی کے تم سے ہوا کرتے ہیں، اب تو دیکھ لے کہ تیری

....لقمان: ۲٤.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

( جلدهشتم

332

کیارائے ہے؟ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بیاس لئے کہاتھا کہ ان کے فرزندکوؤنگے ہونے سے وحشت نہ ہو کیارائے ہے؟ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بیاس لئے کہاتھا کہ ان کے خام کی اطاعت کے لئے رغبت کے ساتھ تیار ہوجائیں، چنانچہ اس فرزند اُر جُمند نے اللَّه تعالیٰ کی رضا پر فدا ہونے کا کمالِ شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا''اے میرے باپ! آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللَّه تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جار ہا ہے۔ اگر اللَّه تعالیٰ نے چاہاتو عنقریب آپ مجھے ذرئے پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ (1) سے منافِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آوابِ فرزندی یہ نیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

#### فَلَبَّآ ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ اللَّهِ

توجہہ کنزالایہان: تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ یو چھے۔

ترجید کنو العِرفان: توجب ان دونوں نے (ہمارے عمری) گردن جھادی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا (اس وقت کا حال نہ یوچھ)۔

﴿ فَلَمَّ ٱلسُلَمَا: تَوْجِبِ الن دونوں نے (ہمارے علم پر) گرون جھکا دی۔ ﴿ جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّكُام اور النَّ کے فرزند کے اللّٰه تعالیٰ کے علم کے سامنے سرسلیم خم کر دیا اور جب حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلوٰ هُوَ السَّكُام نے اپنے فرزند کو ذرخ کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان کے فرزند نے عرض کی ''اے والدِمِحرّ م!اگر آپ نے مجھے ذرئ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو بہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیس تا کہ میں رٹ پ نہ سکوں اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیس تا کہ میرے خون کے چھینٹے آپ برنہ بڑیں اور میر ااجر کم نہ ہوکیونکہ موت بہت شخت ہوتی ہے اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیس تا کہ وہ مجھے پر آسانی سے چل جائے اور جب آپ مجھے ذرئ کرنے کے لئے لٹا کیں تو بہلو کے بل لٹانے کی بجائے بیشانی کے بل لٹائے کی بوائے اور جب آپ مجھے ذرئ کرنے کے لئے لٹا کیں تو بہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چرے پر بڑے گی تو اس وقت آپ کے بیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چرے پر بڑے گی تو اس وقت آپ کے بیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چرے پر بڑے گی تو اس وقت آپ کے بیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چرے پر بڑے گی تو اس وقت آپ کے بیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ میں میں بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چرے پر بڑے گی تو اس وقت آپ کے بیشانی کے بل لٹائیس کی بیشانی کے بل لٹائیس کیونکہ میں میں میان کی بیشانی کے بل لٹائیس کی بیٹ کیونک کے بل کھیں کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی تو اس وقت آپ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کو بیٹ کی تو اس وقت آپ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کیونک کی تو اس وقت آپ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی کو کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بی

1 .....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ٢٠١، ٤ /٥١٥- ٢١٦، خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٠١، ٤ /٢٢، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٢٠١، ٥ /٣٢٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 333 ﴿ جَلَاهُ شَ

دل میں رفت پیدا ہوگی اور وہ رفت اللّٰه تعالیٰ کے عظم کی تعیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قیص میری مال کو دیدیں تا کہ انہیں شلی ہواور انہیں مجھ پرصبر آجائے۔حضرت ابر اہیم عَلَیْوالصَّلوٰہُ وَالسَّلاٰم نے فرمایا: ''اے میرے بیٹے! تم اللّٰه تعالیٰ کے عظم پر مل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہور ہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کومنہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹالی، پھر ان کے حکم تر چھری چلادی تو اللّٰه تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پیٹ دیا، اس وقت انہیں ایک ندا کی گئن' اے ابر اہیم! تم نے اپنے خواب کو بچے کر دکھا یا اور اپنے فرزند کو ذرئے کے لئے بے در لیغ پیش کر کے اطاعت و فرما نبر داری کمال کو پہنچادی، بس اب اتناکا فی ہے، بیذ بیجہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اسے ذرئے کے روو سے فدیہ ہے اسے ذرئے کر دو ۔ بیدواقع منی میں واقع ہوا۔ (1)

جب حضرت ابراہیم علیّه الصّلاهُ قُوالسَّلام اللهِ اللهِ عَنْهَا کے پاس آیا اور کہنے لگان کی جانی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیّه الصّلاهُ قُوالسَّلام آپ جانی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیّه الصّلاهُ قُوالسَّلام آپ کے صاحبزاوے کو لے کرکہاں گئے ہیں؟ آپ وَحِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا نے فرمایا''وہ اس گھائی میں لکڑیاں لینے کیلئے گئے ہیں۔ حصاحبزاوے کو لے کرکہاں گئے ہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کوؤن گرنے کیلئے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وَحِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا نے فرمایا''دہ الله تعالٰی میں الله تعالٰی عَنْهَا نے فرمایا''ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو آپ نے بیٹے کوؤن گرنے کیلئے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وَحِی اللهُ تعالٰی عَنْهَا نے فرمایا''ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو آپ نے بیٹے فرز نگر پر بہت شفقت کرتے اور اس سے ہڑا ہیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا''ان کا گمان یہ ہے کہ آئیس اللّه تعالٰی عَنْهَا نے فرمایا'' ہرگز ایسانہیں اللّه تعالٰی عَنْهَا نے فرمایا'' اس کا گھام ویا ہے۔ حضرت ہاجرہ وہ خوی اللهُ تعالٰی عَنْهَا نے فرمایا'' اس کا گمان یہ ہے کہ آئیس اللّه تعالٰی نے تھا نے فرمایا'' ہم این الله تعالٰی کی اطاعت کریں۔ یہاں آپ کوالد آپ کوکہاں لے کرجارہ ہیں آپ عَنْهِ الصّلَا وُوَالسَّدہ نے فرمایا'' ہم این اہلی خانہ کے لئے اس گھا گُوالسَّدہ نے فرمایا'' ہم این اہلی خانہ کے لئے اس گھا گُوالسَّدہ نے فرمایا'' وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا'' ان کرب تعالٰی نے آئیس ہے کھم ویا ہے۔ حضرت اساعیل عَلَیْوالصَّلٰو فُوَالسَّدہ نے فرمایا'' وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا'' ان کرب تعالٰی نے آئیس ہے کھم جو ہو وہ ہے۔ حضرت اساعیل عَلَیْوالصَّلٰو فُوَالسَّدہ نے فرمایا' وہ آپ کھی جو کہ وہ آپ کے کہ کوئی کرنا چا ہے ، مجھے ہر وہشم ہے کھم قبول ہے۔ اساعیل عَلَیْوالصَّلْد فُوَالسَّدہ نے فرمایا پھرتو آئیس اینے رب تعالٰی کے کہم پڑل کرنا جائے ، مجھے ہر وہشم ہے کھم قبول ہے۔ اساعیل عَلْدُ اللهِ کُرِ اللہِ کُھرتو آئیس اللہ کے کہاں کہ کہ کہ کوئی کرنا ہو ہے ، مجھے ہر وہشم ہے کھر کے کہاں کہ کے کہ کہ کہ کوئی کرنا ہو ہے ، مجھے ہر وہشم ہے کہ کہ کوئی کرنا ہو ہوئی کے کہ کہ کوئی کرنا ہوئی کے کوئی کرنا ہوئی کے کہ کوئی کوئی کرنا ہوئی کے کہ کوئی کوئی کرنا ہوئی کے کہ کوئی کی کوئی کرنا ہوئی کی کوئی

1 ..... بغوى، الصافات، تحت الآية: ٣ - ١ ، ٢٨/٤ - ٢ ، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣ - ١ ، ص ٢ - ، ١ ، ملتقطاً .

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانِ) — ( 334 ) جلد الم

جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابرا ہیم عَلَیْه الصَّلَوٰ قُوَ السَّدَم کے پاس پہنچا اور کہنے گئے ''اے شُخ ! آپ کہاں جارہے ہیں؟ حضرت ابرا ہیم عَلَیْه الصَّلَوٰ قُو السَّدَم نے فرمایا: ''اس گھائی میں اپنے کسی کام سے جارہا ہوں۔ شیطان نے کہا ''اللّٰه کی قتم! میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذرج کرنے کا علم دیا ہے۔ اس کی بات میں کر حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰ قُو السَّدَم نے اسے پہچان لیا اور فرمایا ''اے دشمنِ خدا! مجھ سے دورہ نے جا، خداکی قتم! میں اپنے رب تعالی کے علم کو ضرور پوراکروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام ونامراد ہی لوٹا۔ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اساعیل

وَنَادَيْنُهُ أَنْ يَالِرُهِيمُ فَ قَدْصَدَّقْتَ الرُّءُيَ ۚ إِنَّا كَالْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَقَلَ يَنْكُونِ بَحْ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَقَلَ يَنْكُونِ بَحْ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَقَلَ يَنْكُونِ بَحْ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَقَلَ يَنْكُونِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَكُولُو يَنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَكُولُو يَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَكُولُو يَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَكُولُو يَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلَّالِلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قرجمه کنزالایمان: اورہم نے اسے ندافر مائی کہ اے ابراہیم۔ بیٹک تونے خواب سے کر دکھائی ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک بیروثن جانچ تھی۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحاس کے صدقہ میں دے کراہے بچالیا۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہوا براہیم پر۔ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کاملُ الا یمان بندوں میں ہیں۔

توجہہ کن کالعوفان: اور ہم نے اسے ندائی فر مائی کہ اے ابرا ہیم! بیشک تونے خواب سے کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کوالیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک بیضر ورکھلی آز مائش تھی۔اور ہم نے اساعیل کے فدیے میں ایک بڑاذ بیجہ دیدیا۔اور ہم

....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٣/٤،١،٢٣/٤.

تَفَسِيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ابراہیم پرسلام ہو۔ہم نیکی کرنے والوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔

﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ: ہم نَيكى كرنے والوں كوابيا ہى صلددية ہيں۔ ﴾ اس آيت كامعنى يہ كه حضرت ابراہيم عَلَيْه الصَّلَوٰ فُوَ السَّدَه اوران كے صاحبز ادے اس اطاعت ميں نيكى كرنے والے تصوّق جس طرح ہم نے ان دونوں نيك ہستيوں كو جزادى اسى طرح ہم ہرنيكى كرنے والے كو جزاديں گے۔ (1)

﴿ إِنَّ هٰ إِنَّ الْمُوالْبِ الْمُوالْبِ الْمُوالْبِ اللَّهِ الْمُولِينُ : بينك بيضرور كلى آزمائش هي - حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَام نَ جان ، مال اور وطن كى قربانياں بہلے ہى پیش فرمادى تقيس اوراب اللَّه تعالىٰ عَتم سے اپناس فرزند كو بھى قربانى كے لئے پیش كرديا جسے اپنى آخرى عمر ميں بہت دعا ولى كے بعد بايا ، جو هر كا اجالا ، كو دكا بالا اور آئھوں كا نور تھا اور يسب سے تحت آزمائش تھى ۔ ﴿ وَقَى مَا يَهُ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَيْل كے فعد يع مِن ايك برا فرمايا كيا كونكه بياس نى عَلَيْهِ السَّلَام كا فعد يه بناجن كى فرماتے ہيں اس ذہوے كى وجہ سے اسے برا فرمايا كيا كونكه بياس نى عَلَيْهِ السَّلَام كا فعد يه بناجن كى فرماتے ہيں اس ذہوے كى وجہ سے اسے برا فرمايا كيا كونكه بياس نى عَلَيْهِ السَّلَام كَاللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَيْل - (2)

# وَبَشَّى لَهُ بِالسَّحْقَ نَبِيَّاقِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السَّحْقَ السَّحَ السَّحَق ومِن دُسِّ بَيْنِهِ مَامُحُسِنَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورہم نے اسے خوشخبرى دى آمخق كى كەغىب كى خبرىن بتانے والا ہمارے قربِ خاص كے سز اواروں میں۔ اور ہم نے بركت اتارى اس پر اور آمخق پر اور ان كى اولا دميں كوئى اچھا كام كرنے والا اوركوئى اپنى جان برصرت ظلم كرنے والا۔

1 ..... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١٠٥، ١٩، ٣٥.

.....بيضاوي، الصافات، تحت الآية: ۲۲/٥، ۲۲/٥.

... پیشاوی، اطباقات، تحک ادید. ۲۰۱۷،۰۱۰.

وسع ٢

جلاھ ) \_\_\_\_\_



ترجید کن کن العِدفان: اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشنجری دی جو اللّٰہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کی اولا دمیں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان برصرت ظلم کرنے والا ہے۔

﴿ وَبَشَيْ نَهُ بِإِسْلَحْقَ : اور جم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ ﴿ ذَبِحَ كَا وَاقْعَدِ بِيَانَ كَرِنْ كَ بِعد حضرت اسْتَى عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَامِ بِيلَ ۔ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَامِ بِيلَ ۔ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَامِ بِيلَ ۔

وَلَقَدُمَنَنَاعَلَى مُولِمِي وَهُرُونَ ﴿ وَنَجَيْنُهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَالَمُ الْعُلِيدِينَ ﴿ وَنَصَرُانُهُمْ فَكَانُواهُمُ الْغُلِيدِينَ ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرُانُهُمْ فَكَانُواهُمُ الْغُلِيدِينَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان:اور بے شک ہم نے موی اور ہارون پراحسان فر مایا۔اورانہیں اوران کی قوم کو بڑی شخی سے نجات 📑

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١١٣، ص١٠٠٨.

2.....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٠٠٣، ص٨٠٠، خازن، والصافات، تحت الآية: ٢١٣، ٢٤/٤، ملتقطاً.

النَّسَانِ مِهِ الْمَالِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُلَّالِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

#### بخشی۔اوران کی ہم نے مددفر مائی تو وہی غالب ہوئے۔

ترجهه كنؤالعِرفاك: اور بيشك بم نے موسیٰ اور ہارون پراحسان فر مایا۔اورانہیں اوران کی قوم کو بہت برسی تحقی سے نجات تجشی \_اورہم نےان کی مد دفر مائی تو وہی غالب ہوئے \_

﴿ وَلَقَلْ مَنْنا : اور بيك بم في احسان فرمايا - ﴾ يهال عد حفرت موى اور حفرت بارون عَلَيْهِ مَالصًا لو هُوَ السَّلام يرك گئے انعامات اورا حسانات بیان کئے جارہے ہیں ،اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ بیثک ہم نے حضرت موسیٰ اورحضرت بإرون عَلَيْهِ مَه الصَّلَوْ ةُوَالسَّلام براحسان فر ما يا كه أنهيس نبوت ورسالت عنايت فر ما في اوراس كےعلاوہ ديني اور دُنُو ي نعمتول <u>سےنوازا۔ <sup>(1)</sup></u>

﴿ وَنَجَّيْنُهُمَا وَقُوْمَهُمَا: اورانهيں اوران كي قوم كونجات بخشى - ﴾ ايك احسان بيفر مايا كه بهم نے حضرت مؤلى اور حضرت مارون عَلَيْهِ مَاانصًا لِهُ أَوَالسَّلام كواوران كي قوم بني اسرائيل كوبهت براي تختي سينجات بخشي كه أنهيس فرعون اوراس كي قوم قبطيو ب كظلم وستم سے ربائي دي۔ بني اسرائيل كي مُظلُومِيَّت كاسبب بير ہوا تھا كەحضرت موسىٰ اور حضرت بارون عَليْهِ هَالصَّلُو فُوالسَّلام كَ آباء وأجدا وابين والدحضرت لعقوب عَلَيْه الصَّلاف أَوَ السَّكام كساته صحضرت بوسف عَلَيْه الصَّلاف أَو السَّكام ك ياس ال كي سلطنت مصرمیں تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیر رہے، جب فرعون کی حکومت آئی تواس نے تکبر وسرکشی کی اور بنی اسرائيل كوغلام بناليااورانهيس قبطيول كاخدمتيًّار بناديا\_(2)

﴿ وَنَصَرُ اللَّهُ مُ : اور ہم نے ان کی مدوفر مائی۔ ﴾ ایک احسان بیفر مایا کہ ہم نے قبطیوں کے مقابلے میں دلائل اور مجزات کے ساتھ ان کی مدوفر مائی تو وہی فرعون اوراس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے اور آخر کارانہیں سلطنت اور حکومت بھی عطافرمائی۔ (3)

#### وَاتَيْنُهُمَا الْكِتْبِ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿ وَهَدَيْنُهُمَا الْكِتْبِ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿ وَهَدَيْنُهُمَا الْصِرَاطَ

🚹 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٤، ١٧٤٨/٥، ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١١/٤، ١٨/٤، ملتقطاً.

2 .....جلالين مع صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٧٤٨/٥،١١٥.

3 .....جلالين ، الصافات ، تحت الآية : ١١٦ ، ص٣٧٧ ، مدارك ، الصافات ، تحت الآية : ١١٦، ص٨٠٠٨ ، تفسير كبير،

لصافات، تحت الآية: ٦١٦، ٢/٩ ٥٣، ملتقطاً.

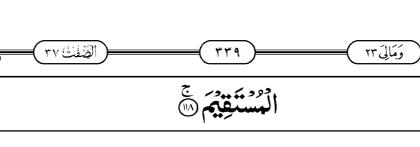

و ترجمهٔ کنزالایمان:اورہم نے ان دونوں کوروثن کتاب عطافر مائی۔اوران کوسیدھی راہ دکھائی۔

🛊 ترجیههٔ کنزالعِرفان:اور ہم نے ان دونو ں کوروثن کتابعطا فر مائی۔اورانہیں سیدھی راہ دکھائی۔

﴿ وَ النَّذِهُ مَا الْكُتْبَ الْمُسْتَدِينَ: اور ہم نے ان دونوں کوروش کتاب عطافر مائی۔ ﴿ ایک احسان به فر مایا کہ ہم نے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّاوَةُ وَ السَّلَام کوروش کتاب عطافر مائی جس کا بیان بلیغ اور وہ حدود وا حکام وغیرہ کی جامع ہے۔ اس کتاب سے مراد توریت شریف ہے۔ (1) جو کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلَام کو بلا واسط عطا ہوئی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلَام کو حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلَام کو حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلَام کے واسطے سے عطا ہوئی۔

﴿ وَهَدَيْنَهُ هُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ : اور انهيں سيدهى راه وكھائى۔ ﴾ ايك احسان بيفر مايا كه انهيں عقلى اور سمعى دلائل سے دین حق پر مضبوطى سے قائم رہنے ، باطل سے بچے رہنے اور حق سے وابستة رہنے كى تو فيق عطا فر مائى۔ (2)

#### وَتَرَكّنَاعَلَيْهِمَا فِي الْأَخِرِينَ ﴿ سَلَّمُ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ١٠

و توجههٔ کنزالایهان:اور پجیلول میںان کی تعریف باقی رکھی ۔سلام ہوموی اور ہارون پر۔

🗐 ترجیه کنزُالعِرفان:اور پچیلوں میںان کی تعریف باقی رکھی ۔موسیٰ اور ہارون پرسلام ہو۔

﴿ وَتَكُنَّا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخِدِينَ: اور يجهلول ميں ان كى تعريف باقى ركھى ۔ ﴾ ايك احسان يفر مايا كه بعد ميں آنے والوں ميں ان كے اچھے ذكركو باقى ركھا۔ يہال بعد ميں آنے والوں سے مراد حضور سيّد المرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامَت ہے اور الجھے ذكر سے ان كى تعريف وتو صيف اور ثناءِ جيل مراد ہے۔ (3)

1 ....جلالين، الصافات، تحت الآية: ١١٧، ص٧٧٧.

2 ..... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١١٨، ٢/٩ ٥٦.

.....تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١١٩، ٢/٩ ٣٥.

َ ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوْلِمِي وَهُوُوْنَ: موسیٰ اور ہارون پرِسلام ہو۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہے کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں پرِسلام بھیجتی رہے گی اوران کا ذکر خیر کرتی رہے گی۔ <sup>(1)</sup> دوسرامعنی بیہے کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں ہمیشہ امن وسلامتی میں رہیں گے۔

## إِنَّاكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّاكُمُ لِكُ مَنِينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو ہے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان ہندوں میں ہیں۔

توجید کنزُالعِرفان: بیشک نیکی کرنے والوں کوہم ایساہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔

﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ: بيشك نيكى كرنے والوں كوہم ايباہى صلد ديتے بيں۔ ﴾ يعنى جس طرح ہم نے فرعون كے مظالم سے نجات دے كر، قبطيوں كے مقابلے بيں ان كى مددكر كے، حدود واَ دكام كى جامع كتاب عطافر ما كى حراور قيامت تك ذكر خير باقى ركھ كے حضرت ِ موكى اور حضرت ِ ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَا فُوَ السَّلَام كو جزاعطافر ما كى اس طرح ہم نيكى كرنے والوں كوابيا ہى صلد ديتے ہيں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر تو ابوں کے علاوہ دنیا میں ذکر خیر اور امن وسلامتی بھی عطا ہوتی ہے۔ ﴿ اِنْتُهُمَا: بیشک وہ دونوں۔ ﴾ اس آیت سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ شرف کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ (3)

#### وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ أَنَّ

1 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٢٠، ٧٠١٧.

2 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٢١، ٩/٥ ١٧٤، ملخصاً.

.....تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٢٢١، ٢/٩ ٣٥.

جلائش



#### ترجمة كنزالايمان: اوربيشك الياس بيغمرول سے بے۔

#### ترجهة كنزالعِوفان: اور ميشك الياس ضرور رسولول ميس سے ہے۔

﴿ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ: اور بيشك الياس ﴾ يهال سے حضرت الياس عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام اور ان كَي قوم كا واقعه بيان كيا جار با هـ حضرت الياس عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كَي اولا دمين سے بين اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوالسَّلَام حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلُون عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَام عَلَيْهِ المَّلِوَ وَالْ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَوْ وَاللَّهُ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلُونُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَاللَّهُ المَّلِيْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلَوْ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ المَلْعَلَيْهِ الصَّلَوْ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلِيْ وَلَا مَالِي الْمُؤْمِنَ وَلَا مَالِيْلُونُ وَالْمَالِي عَلَيْهِ المَّلِيْ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ المَّلِيْ وَلَيْلُولُونَ الْمَلْمُ عَلَيْهِ المَّلِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِي الْمَلْمِ عَلَيْهِ المَلْمُ اللَّهُ المَالِي الْمَلْمُ عَلَيْهِ المَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيْكُونُ المِلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

## عِيار پيغيبروں کی ابھی تک ظاہری وفات نہيں ہوئی

یادرہے کہ جاری بینم برابھی تک زندہ ہیں۔ دوآسمان میں، (1) حضرت ادر ایس عَلَیْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلام (2) حضرت عیسیٰ عَلَیْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلام، اور ووز مین پر۔ (1) حضرت خضر عَلَیٰه الصَّلَوْ قُوَ السَّلام۔ (2) حضرت الیاس عَلَیٰه الصَّلوٰ قُوَ السَّلام، وَصُرت الیاس عَلَیٰه الصَّلوٰ قُوَ السَّلام خَشَّل پُر مُنْتَظِم ہیں۔ (1) جب قیامت قریب حضرت خضر عَلَیٰهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّلام خَشَّل پُر مُنْتَظِم ہیں۔ (1) جب قیامت قریب آئے گی تواس وفت وفات یا کیں گے اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔

# اِذُقَالَ لِقَوْمِهِ اَلاتَتَقُونَ ﴿ اَتَلَامُونَ اَعَلَاقَتَنَكُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿ اللَّهَ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

توجمة كنزالايمان: جباس نے اپنی قوم سے فر مایا كیاتم ڈرتے نہیں۔ كیا بعل كو پوجتے ہواور چھوڑتے ہوسب سے اچھا پیدا كرنے والے اللّٰه كو۔ جورب ہے تہہارااور تمہارے اگلے باپ دادا كا۔

توجہ یے کنڈالعوفان:جباس نے اپنی قوم سے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ کیاتم بعل (بت) کی پوجا کرتے ہواور بہترین خالق کوچھوڑتے ہو؟ اللّٰہ جوتہ ہارارب اور تمہارے اگلے باپ دادا کارب ہے۔

• البيان، الصافات، تحت الآية: ١٣٢، ١٣٢، ٤٨١/٧، ٤٨٣.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 41 حَلاهُ

﴿إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ: جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الله تعالی لیفتوں نہیں اور تم الله تعالی کے علاوہ معبود الیاس عَلیْهِ انصَّلاهُ غُوالسَّلاهِ نَا الله تعالی کے علاوہ معبود کی عباوت کرنے پراس کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیاتم بعل کی بوجا کرتے ہواور اس سے بھلائیاں طلب کرتے ہو جب کہ اس رب تعالی کی عباوت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہار ارب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔

'' اُن لوگوں کے بت کا نام تھاجوسونے کا بنا ہوا تھا ،اس کی لمبائی 20 گزتھی اوراس کے چارمنہ تھے، وہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے،جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام'' کہا' تھا اس لئے اس کا نام بَعلبک مشہور ہوگیا، پیملک شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ (1)

## فَكُنَّ بُولُهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَمُ وَنَ ﴿ إِلَّا عِبَا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞

﴾ توجههٔ کنزالایمان: پھرانہوں نے اسے تھٹلایا تووہ ضرور پکڑے آئیں گے۔ مگر اللّٰہ کے چنے ہوئے بندے۔

﴾ ترجید کنزالعِدفان: پھرانہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کئے جائیں گے۔ مگر اللّٰہ کے پیُنے ہوئے بندے۔

﴿ فَكُنَّ بُولُا : بِهِ انهوں نے اسے جھٹلایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم نے حضرت الیاس عَلَیْه الصَّلٰو قُوانسَّلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور جمارے عذاب میں حاضر کئے جا کیں گے اور جمیشہ جہنم میں رہیں گے البتداس قوم میں سے اللّٰہ تعالیٰ کے وہ بَر گُرزیدہ بندے جو حضرت الیاس عَلَیْهِ الصَّلٰو قُوالسَّلام بِر ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات یائی۔ (2)

# وَتَرَكَّنَاعَكَيْهِ فِي الْلَاخِرِينَ ﴿ سَلَّمْ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ

السنتفسيرطبرى، الصافات، تحت الآية: ١٢٥-٥٢١، ١١٠٥، ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٢٥، ١٩/٤، ٥٠٠، ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٢٥-١٢، ١٨٥٨.

2 .....روح البيان،الصافات،تحت الآية:٢٧ ١-٨٨ / ٤٨٢/٧،١ خازن،والصافات، تحت الآية: ٢٧ ١-١٢٨، ٢٦، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِنَانَ) **342** جلدهش

#### نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿

توجههٔ کنزالادیهان:اورہم نے پجھِلوں میں اس کی ثنابا قی رکھی۔سلام ہوالیاس پر۔ بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کاملُ الایمان بندوں میں ہے۔

توجہدے کنڈالعیوفاک:اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔الیاس پرسلام ہو۔ بیٹک ہم نیکی کرنے والوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیٹک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔

﴿ سَلَمٌ عَلَى إِلَى يَاسِيْنَ : الياس بِرسلام ہو۔ ﴾ إل ياسين بھی الياس کی ايک لغت ہے۔ جيسے سينا اور سِيْنِيْن دونوں ''طور سِينا'' بی کے نام ہیں ، ایسے ہی الیاس اور إل یاسین ایک بی ذات کے نام ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس عَلَیْه الصَّلَو فُوَ السَّدَم پرسلام ہواور دوسرامعنی یہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ (1)

# وَ إِنَّ لُوْطًالَّبِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْنَجَيْنَ الْمُوسَلِيْنَ ﴿ إِذْنَجَيْنَ الْمُوسَلِيْنَ ﴿ إِذْنَجَيْنَ الْمُوسِلِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُولِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُولِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ

توجهة كنزالايمان: اورب شك لوط پيغمبروں ميں ہے۔ جب كه بهم نے اسے اور اس كے سب گھر والوں كونجات مخشى ۔ مگرا يك بڑھيا كه رہ جانے والوں ميں ہوئى۔ پھر دوسروں كوہم نے ہلاك فرماديا۔

توجیدہ کنزالعیرفان: اور بیٹنک لوط ضروررسولوں میں سے ہے۔ جب ہم نے اسے اوراس کے سب گھر والوں کونجات بخش ۔ گرایک بڑھیا پیچیےرہ جانے والوں میں ہوگئی۔ پھر دوسروں کوہم نے ہلاک فر مادیا۔

**①**.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٣٠، ٢/٧، ٤٨٢/٠ ، جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٣٠، ص٣٧٨، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاظُالْجِيَانَ 343 ( جلاف

﴿ وَإِنْ لُوْطًا: اور بيتك لوط - ﴿ يهال سے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهِ فَوَالسَّلَام اوران كَى قوم كا واقعه بيان كيا جار ہا ہے ۔ اس آيت اوراس كے بعدوالى تين آيات كا خلاصه بيہ ہے كه اللّه تعالى نے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهِ مُواہِلِ سدوم كى طرف نبى بنا كر بھيجا، ان لوگوں نے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهِ فَوَالسَّلام كو جَعِلْا بيا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَوَالسَّلام كو الول كوان لوگوں اس وقت حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهُ فَوَالسَّلام نے دعا ما كَلَى ' اے مير بي اللّه اعزَّ وَجَلَّ ، مُحِيا اور مير بي گھر والوں كوان لوگوں اس وقت حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهُ فَوَالسَّلام نے دعا ما كَلَى ' الله علي وَلَى ' والول كوان الوگوں كَ مَن سِن عَامل ہوگئى ، يہ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَّهُ فَوَالسَّلام كى بيوى ' والمِله ' مَنى جوكافر واور خائد تھی ، پھر اللّه تعالی نے جانے والوں ميں شامل ہوگئى ، يہ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَام كي قوم كے كفار پر پھر برساكراوران كى بستيوں كا تخت الث كرسب كو ہلاك كرويا۔ (1) فوط عَلَيْهِ الصَّلَام أَو وَالسَّلام كي قوم كے كفار پر پھر برساكراوران كى بستيوں كا تخت الث كرسب كو ہلاك كرويا۔ (2) نوٹ عن مضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَام أَو السَّلام أَن اللهُ اللهُ الْعَلَامُ وَالسَّلام أَو السَّلام أَلْلَام أَو السَّلام أَو الْمُعَلَّلُ سَلَّم أَو الْمُعَلِي اللَّلَّة عَلَيْ السَّلام أَو الْمُعَامِ اللْمُ الْمُعَلَّةُ السَّلَامُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِق السَّلام أَو اللهُ ا

## وَ إِنَّكُمْ لَتَهُدُّ وْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ فَي وَبِالَّيْلِ الْفَلْاتَعْقِلُونَ اللَّهِ

ا ترجمهٔ کنزالایمان: اور بے شکتم ان پر گزرتے ہوئے کو۔اوررات میں تو کیاتمہیں عقل نہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اور (ا بوگو!) بیشکتم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو۔اور رات کے وقت (بھی ان بتیوں سے گزرتے ہو)۔تو کیاتم سمجھتے نہیں؟

﴿ وَ إِنَّكُمْ : اور بیشکتم ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفارِ مکہ سے فر مایا گیا کہ اے کفارِ ملک بتام کی طرف اپنے کار وباری سفروں کے دوران شیخ وشام ان بستیوں سے گزرتے ہواوران کی ہلاکت وہر بادی کے آثار کاتم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوتو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کر واوراس بات سے ڈرو کہ جیسا عذاب اہلِ سدوم پر نازل ہوا ویساتم پر بھی نازل ہوسکتا ہے کیونکہ جورب تعالی کفر اور تکذیب کی وجہ سے اہلِ سدوم کو ہلاک کرنے پر قادر ہے تواے کفارِ مکہ! وہ تہمیں بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ (2)

البيان، الصافات، تحت الآية: ١٣٦-١٣٦، ١٨٤/٥-٥٨٥، ملخصاً.

2.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٣٧ ١ -١٣٨ ، ١٨٥/٧.

جلرف

(تفسيرصرَ لطَّ الجنَانَ

مرح م

## وَ إِنَّ يُؤنِّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿

#### ترجمة كنزالايدان: اوربشك يونس پنيمبرول سے ہے۔ جب كه بحري كشتى كى طرف كل كيا۔

#### ۔ از ترجیدہ کنزالعِدفان: اور بیشک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بھری تشتی کی طرف نکل گیا۔

﴿ وَإِنَّ يُونُسُ : اور بِينَك يونس - ﴿ يَهِال سے حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا واقعه بيان كيا جارہا ہے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا نام يونس بن مَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا نام يونس بن مَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا نام يونس بن مَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا نام يونس بن مَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام حَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا لقب فُو النَّون اور صَاحِبُ اللَّحُونُ مُن ہِ ، آپ بستی نِینَ وَی کے نبی تھے جومُوصل کے علاقہ میں وجلہ کے کنارے پرواقع تھی۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَو السَّلَام فَو السَّلَامُ الْمُعْتِم فَي السَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ الْمُعْتِمِ الْمِلْمُ اللَّلَامِ وَلَّلْ الْمَالُولُولُ الْمُعْتِمِ الْمِنْ الْمَالَّ الْمَالَامُ اللَّهُ اللَّلَامِ اللَّلَامِ اللَّهُ اللَّلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

البيان، الصافات، تحت الآية: ١٣٩، ٤٨٦/٧.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَانَ)

حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت وجب رَضِى الله تعالى عنه هُمَا كا قول ہے كہ حضرت يونس عَلَيْه الصَّلَاهِ أَن سے خانی قوم سے عذاب كا وعده كيا تھا، جب اس ميں تا خير بمو كی تو (قتل ہے: يخ كے لئے) آ پ عَلَيْه الصَّلَاهُ أَن سے حجيب كرنكل گئے، آ پ عَلَيْه الصَّلَا فُو السَّلام فَ دريا كی سفر كا قصد كيا اور جرى شتى پرسوار ہو گئے، جب شتى دريا كے درميان جيني تو تُقهر گئى اور اس كے شهر نے كاكوئى ظاہرى سب موجود فتھا۔ ملاحول نے كہا: اس شتى ميں اپنے مولا سے بھا گا ہوا كوئى غلام ہے، قرعه اندازى كر نے سے ظاہر ہوجائے گا كہوہ كون ہے۔ چنا نچ قرعه اندازى كى گئى تو اس ميں آ پ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام بَيْ وَلَى عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّلام وَ السَّلام بَيْ وَلَى عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّلام وَ السَّلام بَيْ كَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّلام بَيْ كَلَيْ مِيْ وَالْ وَ يَعْ كَلُولُ وَالْقَالِ وَ وَالْكَ وَرَا عَلَى مَالَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّلام بَيْ الْ وَلَيْكُ مِيْ الْ وَلَيْهِ الْمَالُو وَالْكُ وَلَا عَلَيْهِ الصَّلَا عَلَيْهِ الصَّلَا عَلَيْهِ الصَّلَا وَ وَلَيْ عَلَيْهِ الْمَالِ وَلَيْ عَلَى اللّٰ مِنْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ مَالِكُ اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ الْكُ كُنْ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ وَاللّٰ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلْمُ عَلَيْ عَلْلُو اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰ عَلَيْ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُو

علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ' حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّدَم اینے اجتہادی وجہ سے شتی میں سوار ہوئے تھے کیونکہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو حضرت بونس عَلیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّدَم کو یہ گمان ہوا کہ اگروہ اپنی قوم میں کھیرے رہے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے کیونکہ ان لوگوں کا دستوریہ تھا کہ جس کا جموٹا ہونا ثابت ہوجائے تو وہ اسے قتل کھیر دیتے تھے لہذا حضرت بونس عَلیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّدَم کا شتی میں سوار ہونا اللّه تعالیٰ کی نافر مانی نہیں اور نہ ہی کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ تھا اور مچھلی کے بیٹ میں قید کر کے ان کا جومُو اخذہ ہوا وہ اُولیٰ کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا کیونکہ ان کے لئے اُولیٰ کین تھا کہ آ بیاللّٰہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے۔ (2)

## فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْتَقَمَدُ الْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿

🗗 توجیه کنزالاییمان: تو قرعه دُ الاتو دهکیلے ہوؤں میں ہوا۔ پھراہے مچھلی نے نگل لیااور وہ اپنے آپ کوملامت کرتا تھا۔ 🚽

🧯 ترجیه کانڈالعِرفان: توکشتی والے نے قرعہ ڈالاتو پونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھرانہیں مچھلی نے نگل 🍰

❶.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٠٤، ٢٦/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٤٠، ص٠٩، ملتقطاً.

2 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٤٠، ٥٢/٥، ملخصاً.

سَيْرِصَاطُ الْحِيَانَ 346 حَلاهُ

﴿ فَالْتَقَدَّمَ الْمُوْتُ: يَمِر انبيس مِي عَلَى فِي الله عَلَى ليا . في جب حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام دريا مين وال ديءَ كَتَوانبين ایک بڑی مجھلی نے نگل لیا اور اس وقت آ ہے عَلیٰہ الصَّلوٰ فَوَ السَّلام کا حال بیتھا کہ آ پ خودکواس بات پر ملامت کرر ہے تھے که نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں الله تعالی کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ الله تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا: ''میں نے حضرت بونس عَلَیْه الصَّلُو ةُوَ السَّلَام کو تیرے لئے غذانہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کواس کے لئے ا قید خانہ بنایا ہے لہٰذاتم نہ توان کی کوئی ہڈی توڑ نااور نہ ہی ان کے گوشت کو کا ٹنا۔ <sup>(1)</sup>

فَكُوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكُبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَنَيِنَ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ

تعجمہ کنزالامیمان: تواگروہ شبیح کرنے والانہ ہوتا۔ ضروراس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھرہم نے اسے میدان پرڈال دیااوروہ بیارتھا۔

تر**ج**ہا کی کٹالعِرفان: تواگروہ شبیح کرنے والانہ ہوتا۔تو ضروراس دن تک اس مجھلی کے بیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھرہم نے اسے میدان میں ڈال دیااوروہ بیارتھا۔

﴿ فَكُوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ : تُواكروه في كرنے والانه بوتا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر حضرت پونس عَلَیْه الصَّلاٰ فَوَالسَّلام ذکرِ الٰہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیپٹ میں "لَآ باللّه إلَّا آ اُنْتَ اسْبِهُ لحنَّك ﷺ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِيدِينَ "برِ هن والےنه ہوتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔(2)

حضرت سعد دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: و مجھلی

- 1 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٤١، ٧/٧/٧، ملخصاً.
  - 2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٧/٤ ٤٤ ١، ٢٧/٤.

www.dawateislami.net

َ كَ پِيكِ مِين حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے يه دعاما كَلَّى: "لَآ اللهَ إِلَّآ اَنْتَ سُبُحنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينُ" ورجومسلمان اس كذريع الله تعالى سے دعاما نَكَّے گا تواس كى دعا قبول كى جائے گی۔ (1)

مفسرین فرماتے ہیں:''تم آسانی کے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کروتو وہ تمہیں تمہاری تخی اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا کیونکہ حضرت یونس عَلیُہِ الصَّلاٰ ہُ وَالسَّلاٰمِ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تواللّٰہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

ترجید کانز العرفان: تواگردہ سیج کرنے والانہ ہوتا۔ تو ضرور اس دن تک اس مچھل کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فَكُوْلاَ ٱنَّدُكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكِثَ فِي الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكِثَ فِي الْمُنْهَ الْمُنْ الْمُ

اس کے برعکس فرعون ساری زندگی تو سرکش، نا فر مان اور اللّٰہ تعالٰی کو بھولار ہالیکن جب وہ ڈو بینے لگا تو خدا کو یا دکر کے کہنے لگا:

ترجید کنز العِدفان: میں اس بات پرایمان لایا کراس کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔

امَنْتُ اَنَّهُ لاَ اللهِ اِلَّا الَّذِي َ اَمَنَتْ بِهِ بَنُوَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توالله تعالى نے ارشاد فرمایا:

آلُنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ (3)

ترجمة كنزُ العِرفان: (أكهاكيا) كيااب (ايمان لات بو؟) حالا تكداس سے پہلے تو نافر مان رہا۔ (4)

﴿ فَنَبَنْ لَهُ بِالْعَرَآءِ: پُرَمِم نے اسے میدان میں ڈال دیا۔ پہ جب حضرت یونس عَلَیْہ الصَّلَو قُوَ السَّدَم نے دعا ما نگی تواللّه تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ ہے آپ ایسے کمزور، تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ ہے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہوگئے تھے جیسے بچہ بیدائش کے وقت ہوتا ہے، آپ عَلَیْہ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام کے جسم کی کھال نرم ہوگئی تھی

- 1 .... ابن عساكر، حرف السين في آبائهم، عمر بن سعد بن ابي وقاص... الخ، ٥ ٣٨/٤.
  - 2 .....يونس: ۹۰.
  - 🚯 .....يونس: ۹۱.
  - 4 .... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٣٥٧/٩، ١٤٤-، ٣٥٧/٩.

علاء <del>- الملاء</del>

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ الصِّفْتُ ٧٠ ﴾ ﴿ وَمَالِيَ ٣٤٩ ﴾ ﴿ الصَّفْتُ ٧٠ ﴾

اور بدن پر کوئی بال باقی نه ر ہاتھا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت یونس عَلَیْدِالصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام کے جُیلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف آ قوال ہیں۔اُسی دن یا3 دن یا7 دن یا20 دن یا40دن کے بعد آ ہے چھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔(2)

#### وَ ٱلْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً قِنْ يَقْطِيْنٍ شَ

أ ترجمة كنزالايمان: اورجم في اس يركدوكا ييرا اكايا-

ا ترجمه كنزالعرفان: اورجم نے اس يركدوكا پير اگاديا۔

﴿ وَا نَبُنَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَتَقُطِيْنِ : اورہم نے اس پر کدوکا پیڑا گادیا۔ ﴾ جس جگہ حضرت یونس عَلیْهِ الصَّلَاهِ وَ السَّلام مَحِیلی کے بیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا تو اللّٰه تعالیٰ نے ان پرسایہ کرنے اور انہیں کھیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کدوکا پیڑا گادیا اور اللّٰه تعالیٰ کے حکم سے روز انہ ایک بکری آتی اور اپناتھن حضرت یونس عَلیْهِ الصَّلاهِ وَ السَّلام کوئی وشام دودھ پلاجاتی یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کے دہنِ مبارک میں دے کر آپ عَلیْهِ الصَّلا وَ السَّلام کوئی وشام دودھ بلاجاتی یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور ایخ مقام سے بال اگ آئے اور جسم میں تو انائی آئی۔ (3)

یا در ہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جوز مین پر چیلتی ہے گرید آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام کا مَعِجْز ہ تھا کہ بیکدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے بڑے بتوں کے سائے میں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام آرام کرتے تھے۔



كدو (لعنى لوكى) كوتا جدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بهت لِيسْد فرمات يقيم جبيها كه حضرت انس دَضِيَ

1....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥٤١، ٧٨٨/٧.

2 ..... جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٤٥، ص٣٧٨.

3 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢١/٤، ٢٧/٤.

جلا (علا)



اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين ، حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كدوشريف ليستدفر مات تق \_ (1)

ایک مرتبکس نے عرض کی: ''یاد سولَ الله! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ كدوشريف بهت پيندفرما نے بین درسولِ كريم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّالَةِ وَالسَّلَامِ كَا بِي مِيرِ بِي بِهَا لَى حضرت بينس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا وَرَحْت ہے۔ (2)

یونہی صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُمُ اور برزگانِ دین دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنْهُمُ بھی کدو بہت پسند فرماتے تھے، چنا نچہ حضرت ِ انس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ورزی نے دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ورزی نے دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ورزی نے دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ کیا ، جُوک روٹی اور شور باحضور اُقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ کیا ، جُوک روٹی اور شور باحضور اُقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے سامنے لایا گیا جس میں کدواور خشک کیا ہوانمکین گوشت تھا ، کھانے کے دوران میں نے حضور انور صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کود یکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی قاشیں تلاش کررہے ہیں ، اسی لئے میں اس ون سے کدو پیند کرنے لگا۔ (3)

حضرت ابوطالوت رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَرِمات مِين ' مين حضرت انس رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھار ہے تھے اور فر مار ہے تھے ' اے درخت! تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے (اور بیمبت صرف) اس کے (ہے) کہرسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَجْھِم محبوب رکھا کرتے تھے۔ (4)

امام اعظم دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَثَا كُروامام ابو يوسف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَسامنے جب إس روايت كا ذكر آيا كه نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كدو پسند فرماتے تھے، تو مجلس كے ايك شخص نے كہا: ليكن مجھے پسند نہيں - يين كرامام ابو يوسف دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نے تلوار سي فرمايا: "جَدِيدِ ايمان وَ إلاّ لاَ فَتُلَنَّكَ " تجديدِ ايمان كرام ورنه ميں تمهين قبل كئے بغير نه چھوڑوں گا۔ (5)

التَسْيُرِصَ الطَّالِحِدَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الدبّاء، ٢٧/٤، الحديث: ٣٣٠٢.

<sup>2 .....</sup>بيضاوي، الصافات، تحت الآية: ٢٧/٥، ٢٧/٥.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب البيوع، باب ذكر الخيّاط، ١٧/٢، الحديث: ٢٠٩٢.

٢٠٠٠ ترمذي، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اكل الدبّاء، ٣٣٦/٣، الحديث: ١٨٥٦.

النالث، ١٦٦/٣ ، تحت الحديث: ٩٨٠٠ .
 الجماعة وفضلها، الفصل الثالث، ١٦٦/٣ ، تحت الحديث: ١٠٨٣ .

#### کدو(لوکی) کے طبی فوائد

لوکی کا استعمال نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی سنت ہے۔طب کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبی فوا کربھی بیان کئے ہیں، یہاں ان میں سے 7 طبی فوا کد ملاحظہ ہوں۔

- (1).....لوکی میں موجود قدرتی وٹامن می ،سوڈیم ، پوٹاشیم اور فولا دنہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کاروزانہ استعمال پیٹ کے مختلف اَ مراض کے خلاف مُؤثِّر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔
- (2) .....لوکی میں پائے جانے والے اَجزا کی تا ثیر قدر تی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے جوگرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے۔
  - (3) ....الوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔
    - (4) ....قبض كے مريضوں كے لئے لوكى بہت فاكده مندب\_
      - (5) .....کروجگر کے در دکودورکرنے میں مفیدے۔
  - (6) ..... پییتاب کے امراض ، معدے کے امراض اور ریقان کی مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔
    - (7) ....اس کے بیجوں کا تیل در دسراور سرکے بالوں کیلئے بہت مفید ہے اور نیندلا تا ہے۔

# وَٱلْهَالَهُ إِلَّهِ مِا تَا إِنَّ الْهِ الْمِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللّ

توجههٔ تکنزالاییمان: اور ہم نے اسے لا کھآ دمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ ۔تووہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک بریخے دیا۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: اور ہم نے اسے ایک لا کھ بلکہ زیادہ آ دمیوں کی طرف بھیجا۔ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔

﴿ وَأَنْ سَلْنَهُ : اور بهم نے اسے بھیجا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے حضرت

نَسينِ صَرَاطًا لِجِنَانَ **حَلامً الْحَيَانَ عَلَى الْحَلَّالِ الْحَلَّانَ الْحَلَّالُ الْحِيَانَ الْحَلَّالُ** 

یونس عَلَیْوالصَّلَوْ فُوَالسَّلَام کو پہلے کی طرح موصل کی سرز مین میں قوم نِینَو کی کے ایک لا کھ بلکہ اس سے پچھزیا دو آ دمیوں کی طرف انتہائی عزت واحتر ام کے ساتھ بھیجا، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کرتو بہ کرلی تھی، پھر حضرت یونس عَلَیْوالصَّلَوْ فُو وَالسَّلَام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام کی بیعت کی اور اللّٰہ تعالیٰ نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔

نوف: حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قوم كَى توبه كابيان سورة بونس آيت نمبر 98 ميں گزر چاہے اوراس واقعہ كابيان سورة انبياء كى آيت نمبر 88،87 ميں بھى گزر چاہے۔

## فَاسْتَفْتِهِمْ الرِبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: توان سے پوچھوكياتمهارےرب كے ليے بيٹياں ہيں اوران كے بيٹے۔

و ترجیه کنزالعِرفان: توان سے بوجھو، کیاتمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اوران کیلئے بیٹے ہیں؟

﴿ فَالسَّنَفَتِهِمْ: تُوان سے بِوجِهو۔ ﴾ الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ کَی سَلَّم وَغِیرہ کَاار کے اور سولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے واقعات بیان فرمانے کے بعدان آیات میں قبیلہ جُہَیْنَہُ اور بنی سلمہ وغیرہ کفار کے اس عقیدے' فرشتے الله کی بیٹیاں ہیں' کاروکرتے ہوئے ارشا وفرمایا' اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کفارسے بوچھیں کہ کیا تمہارے رب عَزَّوجَلَّ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کیلئے بیٹے ہیں؟ تم اپنے لئے تو بیٹیاں گوارا نہیں کرتے اور انہیں ہُری جانے ہواور پھرالیں چیز کوخدا کی طرف منسوب کرتے ہو۔ (1)

## کفارکااپنی بیٹیوں سےنفرت کا حال

کفارخود بیٹیوں سے کس قدرنفرت کرتے اور انہیں اپنے لئے کتنا باعث ِ عار سمجھتے تھے، اس کا حال بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اللّٰه تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

السستفسير قرطبي ، الصافات ، تحت الآية : ٩٨/٨ ، ١٤٩ ، ٩٨/٨ ، الجزء الخامس عشر ، خازن ، و الصافات، تحت الآية: ٩٤ ، ١٤٧ ، ملتقطاً.

نَسْيَوِمَ لَطُّالِحِيَّانَ **352** جلد<sup>ه</sup>

ترجید کنزالعیوفان: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخری دی جاتی ہے تو دن جراس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے جمرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گایا اسے مٹی میں دباوے گا؟ خبر دار! یہ کتنا برا فیصلہ کررہے ہیں۔

وَ إِذَا لِشِّمَ آحَكُهُمْ بِالْأُنْثَى ظُلَّ وَجُهُ لَا مُسُودًّا وَهُو مُكَ مُسُودًّا وَهُو مِ الْمُنْوَلِيَمْ فَيْ يَتُواللي مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الْوَرْمِ مِنَ الْمُنْوَلِ الْمُنْفِقِ فَا لَيْسُلُمُ عَلَى هُوْنٍ آمُ مَ يَكُسُّمُ فَي الشَّرَابِ الْمَنْاءَ مَا يَخُكُنُونَ (1) مَنْ السَّدَ فِي التُّرَابِ الْاسَاءَ مَا يَخُكُنُونَ (1)

اور یہ کتنا افسوں کا مقام ہے کہ جس چیز سے وہ اتن نفرت کرتے ہیں اور اپنے لئے اتنا باعث ِ عار سجھتے ہیں کہ اسے زندہ فن کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں ، اسی چیز کووہ اولا دہی سے پاک رب تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں ، الله تعالی ارشا دفر ما تاہے:

ترجمه فی کنز العِرفان: کیاتمہارے لئے بیٹا اوراس کیلئے بیٹی ہے۔ جب تو یہ خت بری تقسیم ہے۔

اَلَكُمُ النَّاكُرُولَهُ الْأَنْثَى ﴿ تِلْكَ إِذَّا قِسْمَةً ضِيْرِى (2)

اَمُ خَلَقْنَا لَمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شُهِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْلِكُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توجهه کنزالایمان: یا ہم نے ملائکہ کوعورتیں پیدا کیااوروہ حاضر تھے۔ سنتے ہوبے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں۔ کہ اللّٰه کی اولا دہے اور بے شک ضروروہ جھوٹے ہیں۔ کیااس نے بیٹیاں پیندکیس بیٹے چھوڑ کرتے ہمیں کیاہے کیسا تھم

1 .....نحل:۸۵۹۵۸

و ۱۲۰۲۱.

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جلدهشتم

353

#### لگاتے ہو۔تو کیادھیان نہیں کرتے۔ یاتمہارے لیے کوئی کھلی سندہے۔تواپنی کتاب لاؤاگر سچے ہو۔

ترجید کنٹالعوفان: یا ہم نے ملائکہ کوعورتیں پیدا کیااور وہ موجود تھے خبر دار! بیشک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے بیں ۔ کہ اللّٰہ کی اولا دہے اور بیشک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیااللّٰہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کیں۔ تہہیں کیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیاتم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ تواپنی کتاب لاؤاگرتم سے ہو۔

﴿أَمُرْ خَلَقْنَا الْمَلَيِ كَةَ إِنَاقًا: يَا بِهِم فِي مِلْ الْكُمُ وَعُورِ عَيْنَ بِيدِ الْمِياقِ اللهِ كَفار فرشتوں كو عِرتين سجھتے سے، ان كى يہ بات اس وقت درست ثابت ہو سكتی ہے كہ انہوں نے فرشتوں كو بيدا ہوتے ہوئے ديكھا ہو، ياكسى نبي عَلَيْهِ السَّلام نے انہيں اس كى حَرْ دى ہو يا ان كے پاس اس كى كوئى واضح دليل ہو \_ بہلى صورت كار داسى آيت ميں ہے كہ كفار فرشتوں كى بيدائش كے وقت وہاں موجو دنہيں سے لہذا ان كى بات درست نہيں ۔ اسى طرح ايك اور مقام پر كفار كے اس نظر ہے كار دكرتے ہوئے الله قتالي ارشاد فرما تاہے:

وَجَعَلُوا الْمَلَيِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِلْدُا الرَّحْلِنِ إِنَاقًا الْمَهْ مِنُوا خَلْقَهُمْ السَّكُمْتُ شَهُمَ ادَتُهُمْ وَ سُكُلُونَ (1)

ترجید کا کنو العِرفان: اورانہوں نے فرشتوں کو عورتیں کھیرایا جو کہ رحمٰن کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اوران سے جواب

طلب ہوگا۔

دوسری صورت کاردآیت نمبر 151 تا 154 میں فرمایا کہ انہیں کسی نبی عَلَیْهِ السَّلام نے خبر نہیں دی بلکہ ان کے فاسد مذہب کی بنیاد صرت کا وربدترین بہتان پرہے، چنانچہ اللَّه تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اَلآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمُ لِيَقُولُوْنَ ﴿ وَلَكَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ عَلَى وَ إِنَّهُ مُ لَكُنِ بُونَ ﴿ اَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿ مَا لَكُمْ " كَيْفَ تَحُكُمُونَ الْبَنِيْنَ ﴿ مَا لَكُمْ " كَيْفَ تَحُكُمُونَ

ترجید کنزالعرفان: خبر دار! بینک و داین بهتان سے یہ بات کہتے ہیں۔ کہ الله کی اولاد ہے اور بینک و وضر ورجموٹے ہیں۔ کیااللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پیند کیس تمہیں کیا ہے؟ تم کیسا تھم لگاتے ہو؟

....زخرف:۹۹.

(تفسيرصرَ لطُ الحِدَانَ

اسى طرح ايك اور مقام پرارشا دفر مايا:

اَفَاصُفْكُمُ مَ اللَّكُمُ بِالْبَنِيْنَ وَالتَّخَذَمِنَ الْمَلَاكِةِ إِنَاقًا الْآَكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (1)

تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔

تیسری صورت بیتھی کہان کے پاس اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے کوئی واضح دلیل ہوتی اور وہ ان کے یاس موجو ذہیں ،اس کے بارے میں آیت نمبر 155 تا 157 میں ارشاد فر مایا:

ترجمه كنز العِرفان: توكياتم دهيان نبيل كرتى ؟ ياتمهارك ليكو في كعلى دليل هي تواني كتاب لا وَالرَّتم سي مور

اَفَلَاتَنَكَّرُونَ ﴿ اَمْلَكُمْ سُلُطْنُ مُّبِيْنٌ ﴿ فَالْتُوابِكِتْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِلِقِيْنَ

لہٰذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کوعورتیں سمجھنے والا کفار کا نظریہ ہرا متبارسے باطل ہے۔<sup>(2)</sup>

# وَجَعَلُوْابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ النَّهُمُ وَكَافًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ النَّهُمُ وَكَافًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ النَّهُمُ وَكَافًا

توجههٔ کنزالایمان: اوراس میں اور جنوّں میں رشتہ گھبرایا اور بے شک جنوّں کومعلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔

ترجبه کنځالعِرفان: اورانہوں نے اللّٰہ اور جنوں کے درمیان نسب کارشتهٔ تُقهرایا اور بیشک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی بیشی کی جائے گی۔

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا: اورانهول ن الله اورجنول كورميان نسب كارشة طهرايا - إ بعض مشركين

🛚 .....بني اسرائيل: ٠٤.

ستفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٥٠١، ٩/٩ ٥٥، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥٠١، ٢/٢ ٩٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ } ( 355 )

کتے تھے کہ اللّٰہ تعالی نے جِنّات میں شادی کی جس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ (مَعَاذَاللّٰہ) اس آیت میں ان کار دکرتے ہوئے فرمایا گیا کہ شرکین اللّٰہ تعالی اور جنوں کے درمیان نسب کارشتہ ٹھہرا کر کیسے عظیم کفر کے مُر تکِب ہوئے اور بیشک جنوں کو معلوم ہے کہ یہ بے ہودہ بات کہنے والے ضرور جہنم میں عذاب کے لئے حاضر کئے جا کیں گے۔ بعض مفسرین کے زد کیک اس آیت میں جِنّات سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور کفار نے فرشتوں اور اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (مَعَاذَ اللّٰہ) (1) اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان جونسی رشتہ ٹھہرایا اس سے مرادان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (مَعَاذَ اللّٰہ)

## سُبِّحْنَاللهِ عَبَّايَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَمُلْكِاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

و توجدة كنزالايمان: يا كى ہے اللّٰه كوان باتوں ہے كہ بيہ بتاتے ہيں۔ مگر اللّٰه كے يُخيے ہوئے بندے۔

﴿ سُبُحٰنَ الله عَلَى ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا ایک معنی ہے مشرکین الله تعالی کے بارے میں جو با تیں کہتے ہیں الله تعالی ان سے پاک ہے اور الله تعالی کے چنے ہوئے ایما ندار بندے ان تمام باتوں سے الله تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کفارِ نابکا رکہتے ہیں۔ دوسرامعنی ہے کہ الله تعالی ان تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے جومشرکین اس کے بارے میں کہتے ہیں نیز الله تعالی کے چنے ہوئے مؤمن اور متی بندے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (2)

# قَاتَّكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿

❶.....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٥٨، ص ١٠١٠١٠، جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٥٨، ص ٣٧٩، ملتقطاً.

2.....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٩ ٥ ١ - ٠ ٦ ١، ص ١ ١ ، ١ ، ملخصاً.

نَسْيَرْصِرَاظُالِحِيَّانَ 356 حَلَاثَ

ترجمه تنزالايمان: توتم اور جو كچهم الله كسوالو جة موتم ال كخلاف كسى كوبهكان والنهيس مگراسے جو بھڑكتى آگ ميں جانے والا ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: تو تم اورجنہیں تم (اللّٰہ کے سوا) پوجتے ہوئم اس کے خلاف (سمی کو) فتنے میں ڈالنے والے نہیں۔ مگراہے جو کھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔

﴿ فَانْكُمْ مَ : توتم \_ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کا مذہب فاسد ہونے پردلائل بیان کئے گئے جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ! تمہار سے سب سے سب بت اور تم اللّٰه تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ، البتۃ اسے گمراہ کر سکتے ہوجس کی قسمت ہی میں بیہ ہے کہ وہ اپنی بدکر داری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو۔ (1)

## وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ شَ

ترجمه كنزالايمان:اورفر شة كهتم بين بهم مين برايك كاايك مقام معلوم بـ

#### ترجها كنزالعوفان: اور (فرشة كبته بين) بهم مين برايك كيلي ايك جگه مقرر بـــ

﴿ وَمَاصِنَّا: ہِم مِیں ہرایک کیلئے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفییر ہیہ کہ اے کفار! جن فرشتوں کوتم اللّه تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو، اللّه تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان نسب ثابت کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان فرشتوں کا قرار تو بیہ کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں جہاں رہ کر اس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ این عَبْدِ بیّت اور اللّه تعالیٰ کی معبودِ بیّت کا قرار کررہے ہیں تو وہ اللّه تعالیٰ کی اولا دکس طرح ہوسکتے ہیں۔ دوسری تفییر بیہ کہ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے حضور سیدالمرسلین صَلَّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہرایک کیلئے ایک جگہ مقرر میں عرص کی : یاد سولَ اللّه اِ عَمَالٰیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّه تعالیٰ عَنْهُ مَا نے فرمایا کہ آ سانوں ہے جس میں وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّه تعالیٰ عَنْهُ مَا نے فرمایا کہ آ سانوں

(تفسيرصراط الجنان)=

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ الصَّفْتُ ٢٧

میں بالشت بھر بھی جگہا لین نہیں ہے جس میں کوئی فرشته نماز نہ پڑھتا ہویات بیج نہ کرتا ہو۔ <sup>(1)</sup>

حضرت ابوذر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا'' میں وہ کچھ دیکھا ہوں جوتم نہیں وہ باتیں سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان پَر پَر ایااوراس کا چرچراناحق ہے، اس میں جارانگل جگہ بھی الیی نہیں جہاں فرشتے اپنی بینیثانی رکھے اللّه تعالیٰ کے لئے سجد بے میں نہ ہوں۔ (2)

## وَّاِتَّالَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّالَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِنَّالَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

ترجمه کنزالایمان: اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں۔اور بے شک ہم اس کی شبیج کرنے والے ہیں۔

ترجیه کنزالعِوفان: اور بیشک ہم ( علم کے انتظار میں ) صف باندھے ہوئے ہیں۔ اور بیشک ہم (اس کی انتہاج کرنے والے ہیں۔

﴿ وَإِنَّالَنَحْنُ الصَّافَةُونَ: اور بيتک ہم (علم کے انظار میں) صف بائد ھے ہوئے ہیں۔ ﴿ اسْ آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں: بیشک ہم اطاعت کے مقامات اور خدمت کی جگہوں میں پر پھیلائے اللّٰه تعالیٰ کے علم کے منتظر ہیں۔ ووسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح لوگ زمین میں صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم (آسان میں) صفیں باندھ کر اللّٰه تعالیٰ کے عمم کے انظار میں منعول ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہم عوش کے اردگر داللّٰه تعالیٰ کے علم کے انظار میں صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ (3)

﴿ وَ إِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ: اور بينك بم (اس كى) تنبيح كرنے والے ہیں۔ ﴾ یعنی ہم الله تعالیٰ كی پاكى بیان كرنے والے ہیں۔ ﴾ یعنی ہم الله تعالیٰ كی پاكى بیان كرنے والے ہیں كہوہ ہر نقص وعیب سے پاك ہے۔

## وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُولُونَ إِنَّ كُواَتَّ عِنْدَنَا ذِكْمًا مِّنَ الْا وَّلِينَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ لَوْاتٌ عِنْدَنَا ذِكْمًا مِّنَ الْا وَّلِينَ اللَّهُ

◘.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٦٤، ٧/٤٩٤-٥٩٥، خازن، والصافات، تحت الآية: ١٦٤، ٢٨/٤، ملتقطاً.

🗨 .....ترمذّي، كتاب الزهد، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم... الخ، ١٤٠/٤، الحديث: ٢٣١٩.

الصافات، تحت الآية: ٥٦٥، ٢٨/٤، روح المعانى، الصافات، تحت الآية: ١٦٥، ٢٨/٤، روح المعانى، الصافات، تحت الآية: ١٦٥، ٢٨/٠، روح المعانى، الصافات، تحت الآية: ١٦٥، ٢٠/٥، ٢٠ ملتقطاً.

ظالجنان ( 358 ) حددهشتم

## تَكْتَاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَكَفَرُوابِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

قرجمة كنزالايمان: اوربِ شك وه كمتم تقے۔اگر بهارے پاس اگلول كى كوئى نفيحت ہوتی ۔تو ضرور بهم اللّه كے چُئے بندے ہوتے ۔تواس كے منكر ہوئے تو عنقریب جان ليس گے۔

ترجہہ کنڈالعِرفان:اور بیشک کا فر کہتے تھے۔اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی۔تو ضرورہم اللّٰہ کے چُنے ہوئے بندے ہوتے۔تواس کے منکر ہوئے تو عنقریب انہیں بیۃ چل جائے گا۔

﴿ وَإِنْ كَانُوْ الْمَيْقُوْ لُوْنَ: اور بیشک وہ کہتے تھے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکر مہ کے کفار ومشرکیین تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کَی تَشْریف آوری ہے پہلے کہا کرتے تھے کہا گرہمیں بھی پہلے لوگوں پر نازل ہونے والی کتابوں تو رات اور انجیل کی طرح کوئی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللّٰه تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ،ہم اس کی اطاعت کرتے اور اخلاص کے ساتھ اللّٰه تعالیٰ کی عبادت بجالاتے اور جس طرح انہوں نے جھٹلایا اس طرح ہم خالفت نہ کرتے ، پھر جب تمام کتابوں حیفالیا اس طرح ہم خالفت نہ کرتے ، پھر جب تمام کتابوں سے افضل واشرف اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والی کتاب انہیں ملی یعنی قرآن مجید نازل ہوا تو یہی لوگ اس کے منکر ہوگئے ، پس عنقریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیس گے۔ (1)

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُدُونَ ﴿ وَلَقَ مُلَمُمُ الْعُلِبُونَ ﴿ وَلَقَ مُلَمُ مَتَى اللَّهُمُ الْعُلِبُونَ ﴿ وَلَا يَعْهُمُ حَتَى الْمُنْفُونَ ﴿ وَلَا يَعْهُمُ حَتَى الْمُنْفُونَ ﴿ وَلَا عَنْهُمُ حَتَى الْمُنْفُونَ ﴿ وَلَا يَعْمُ وَنَ اللَّهُمُ الْعُلِبُونُ وَ وَ اللَّهُ مُنْفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٦٧٠-١٧٠، ص ١٠١٢، ملخصاً.

لتفسيرصراط الجنان

توجمه کنزالامیمان: اور بےشک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔ کہ بےشک انہیں کی مدد آج ہوگی۔اور بےشک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔توایک وقت تک تم ان سے منہ پھیرلو۔اورانہیں دیکھیے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے۔

ترجیدہ کنزالعوفان:اور بیشک ہمارے بھیجے ہوئے بندول کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے۔ کہ بیشک انہی کی مدد کی جائے گی۔اور بیشک ہمارالشکر ہی غالب ہوگا۔تو ایک وفت تک تم ان سے منہ پھیرلو۔اورانہیں دیکھتے رہوتو عنقریب وہ بھی و کیچے لیں گے۔

و وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا : اور بیشک ہمارا کلام گرر چکا ہے۔ کہ کفار کوان کے انجام سے ڈرانے کے بعد الله تعالیٰ نے سے بہاں سے ایسا کلام فرمایا ہے جس سے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کے دل کوتَقْوْ یَت حاصل ہو۔ چنا نچاس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک ہمار ہے بھیج ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لورِ محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بیشک انہی کی مدد کی جائے گی اور جس کی ہم مدد کریں وہ بھی مغلوب نہ ہوگا اور بیشک رسولوں اور ان کی بیروی کرنے والے اہلِ ایمان کا اشکر ہی اپنے دشمنوں پر دنیا اور آخرت میں غالب ہوگا، تواسے پیار ہوگا تو آپ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، جب آپ نے جان لیا کہ نصرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی بیروی کرنے والوں کا ہوگا تو آپ ان مشرکین سے منہ پھیرلیں اور ان کی اَفِیَّوں پر صبر فرما ئیں یہاں تک کہ آپ کوان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیدیا جائے اور جب ان پر عذا ب نازل ہوتو انہیں دیکھتے رہیں ، عنقریب وہ لوگ دنیا و آخرت میں طرح طرح کے عذا ب ویکھیں گے۔ (1)

# اَفَهِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُوْنَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَى بِينَ ﴿ الْمُنْذَى بِينَ ﴿ الْمُنْذَى بِينَ ﴾

١٠٠٠ تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ٣٦٣/٩، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ١٩٩٧، ٤٩٧/٠.
 ٤٩٨، خازن، والصافات، تحت الآية: ١٧١-٢٩/٤، ١٧٥، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ص١٢، ١، ملتقطاً.

وتَسْيَرِصَ الْطَالِحَيَانَ عَلَيْ مِلْطَالِحِيَانَ عَلَيْ مِلْطَالِحِيَانَ عَلَيْهِ مِلْطَالِحِيَانَ عَلَيْهِ مِلْطَالِحِيَانَ عَلَيْهِ مِلْطَالِحِيَانَ عَلَيْهِ مِلْطُلِقِينَ مِلْطُلِقِينَ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمِ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِ

توجهه کنزالایمان: تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ پھر جب اترے گاان کے آئن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بُری صبح ہوگی۔

توجیدہ کنڈالعوفان: تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جبان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔

﴿ اَفَهِعَذَا بِنَا اَيَسْتَعُجِلُوْنَ: تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ ﴾ جب اس سے اوپر والی آیت نازل ہوئی تو کفار نے نمان ایش نیٹے جلوں کے بدان سے نمازل ہوگا؟ اس کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ کیا اس پختہ وعید کے بعد بھی کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب ان کے جعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ کیا اس پختہ وعید کے بعد بھی کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب ان کے حتی میں وہ عذاب اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی ہُری صبح ہوگی۔ (1)

# وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ قَا أَضِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۞

ترجمه كنزالايمان: اورايك وقت تك ان سے منه پھيرلو۔اورانتظار كروكه و عنقريب ديكھيں گے۔

﴾ ترجیههٔ کنزالعِرفان: اورایک وقت تک ان سے منه پھیرلو۔اورد مکھتے رہوتو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔

﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ : اوران سے منہ پھیرلو۔ ﴾ یہاں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعیدکوتا کید کے ساتھ بیان کرنے کے لئے کیا گیاہے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دُنْیَو کی اُحوال کے بارے میں کلام فر مایا گیااوراب یہاں سے ان کے اُخروی اَحوال کے بارے میں کلام فر مایا جارہاہے۔اس صورت میں آیات میں تکراز نہیں ہے۔ (2)

● السافات، تحت الآية: ١٧٦ -١٧٧، ٤/٥٢٤، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٧٦ -١٧٧، ١٩٨/٠٤ ٩٩٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ١٧٨، ٢٩/٤.

رَنَسْيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ 361 (حَدَاهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

# سُبُحٰنَ مَ بِّكَ مَ بِّالْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْبُوسِلِينَ ﴿ وَالْحَدُثُ اللَّهِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَدُثُ اللَّهِ مِنَ إِللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَالْحَدُثُ اللَّهِ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْحَدُثُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَالْحَدُثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

توجمه کنزالایمان: پاکی ہے تمہارے رب کوعزت والے رب کوان کی باتوں سے ۔اور سلام ہے پیغمبروں پر۔اور سب خوبیاں اللّٰه کوجوسارے جہاں کارب ہے۔

ترجید کنزالعیدفان: تمہاراربعزت والاان تمام باتوں سے پاک ہے جووہ بیان کرتے ہیں۔اوررسولوں پرسلام ہو۔اور تمام تعریفیں اس اللّٰہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

﴿ سُنجُ حَنَ مَ بِاللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ وَسَلّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الرّاس كے لئے شريك اوراولا وَهُرات عِيں۔ (1) مُلكُم عَلَىٰ النّهُ وَسَلّمُ عَلَىٰ النّهُ وَسَلّمُ عَلَىٰ النّهُ وَسَلّمُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

# سورهِ صافًا ت كي آخرى 3 آيات كي فضيلت

سور وصافات کی ان آخری 3 آیات کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ

الصافات، تحت الآية: ١٨٠، ١٨٠، ٥٤٣/١ ملخصاً.

2.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٨١، ٧/٠٠٥، خازن، والصافات، تحت الآية: ١٨١، ٢٩/٤، ملتقطاً.

سيرصَ الطَّالِجِيَانَ ﴾ ( 362 ) جلده

حضرت ارقم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جس نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کہا: ''شُبُحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ ''' تواس نے اپناا جرکا پیانہ کھرلیا۔ (1)

اورحفرت على المرتفى حَوَّم اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَوِيْم فرمات بين، جسي يبند بوكه قيامت كه دن است اجركا بيانه بجر بحرك دياجات تواست على المرتفى عَمَّا يَصِفُونَ ٥ بجر بحرك دياجات تواست على حجّ كه الله كم مجلس كا آخرى كلام يه بو: "شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ "(2)

١٠٠٠ أخبير، عبد الله بن زيد بن ارقم عن ابيه، ٢١١٥، الحديث: ١٢٤٥.

2 .....تفسير بغوى، الصافات، تحت الآية: ٢٨١، ٤٠/٤.

سيرصرًا ظالجنّان ( 363 )



## سِيْكُورُ الْأَصْرَ الْمُدَالِ سِيْكُورُ الْأَصْرَ كَا تَعَارِفَ ﴿ سُورِهُ صَ كَا تَعَارِفَ ﴾

# مقام ِنزول)

سورہُ ص مکھ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)

# آیات، کلمات اور حروف کی تعداد

اس سورت میں 5رکوع،88 آپیتی،732 کلے اور 3067 رف ہیں۔(<sup>2)</sup>

# ''نام رکھنے کی وجب

اس سورت کی ابتداء میں حروف مُقطَّعات میں سے ایک حرف "ص " ذکر کیا گیا ،اس مناسبت سے اسے سورہ ص کہتے ہیں۔

## سورہُ صَ کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے بحث کے شمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے تو حید، نبوت ورسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکثّر اور عناد کی وجہ سے رسولِ کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی وَجَالَتُ سِی اِسْ اِللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی وَخَالفت بِرِمْل پیرا ہیں اور انہیں اس بات برتعجب ہور ہاہے کہ انہیں میں سے ایک ڈرسنانے والاعظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قر اردے دیا جن کی وہ بڑے وصے سے عبادت کرتے چلے آرہے ہیں۔

(2).....ا پنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاۃُ وَالسَّلاہُ کوجھٹلانے والی سابقہ امتوں کے در دناک انجام کو بیان کرکے کفارِ مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگروہ بھی اپنی سرکشی برقائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔

1 ....خازن، تفسير سورة ص، ٣٠/٤.

2 .....خازن، تفسير سورة ص، ٣٠/٤.

ينومَاطُالِعِيَانَ 364 حلام

(3) .....حضرت داؤد، حضرت سليمان اور حضرت اليوب عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَواقعات تفصيل كساته بيان كَ َ كَ اور حضرت ابرا بهيم، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت اسماعيل، حضرت يسَع اور حضرت دُوالكِفْل عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ واقعات إجمالي طور بربيان كَ كَ عَنَاوران واقعات كوبيان كرنے معصود في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُولُفَار كي طرف سے بِبَخِينے والى أَذِيَّةُ وَ بِرِسِلَى دِينا ہے۔

(4).....آخر میں حضرت آدم عَلَیْوالصَّلوٰ ةُوالسَّلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔

## سورهٔ صافّات کے ساتھ مناسبت

سورهٔ ص کی اپنے سے ماقبل سورت' صافّات' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ صافّات میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل، حضرت موئی، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت العطاؤة والسَّلام کے واقعات ذکر کئے گئے اور سورہُ ص میں حضرت وا وُد، حضرت سلیمان، حضرت الیوب (اور حضرت آدم عَلَیْهِهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام) کے واقعات بیان کئے گئے اور بقیدا نبیاءِ کرام عَلَیْهِهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی طرف اشارہ کردیا گیا تو گویا کہ سورہُ ص سورہُ صافّات میں بیان کئے گئے انبیاءِ کرام عَلَیْهِهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے واقعات کا تَبَمَّ ہے۔ (1)

## بسماللهالرحلنالرحيم

الله كنام ميشروع جوبهت مهربان رحم والا

و ترجمة كنزالايمان:

ترحية كنز العِرفان:

الله كنام مع شروع جونهايت مهربان، رحمت والاسهـ

# صَوَالْقُرُانِ ذِى الذِّكْرِ أَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ٠

و ترجهه منزالایهان: اس نامورقر آن کی شم بلکه کا فرنگبراورخلاف میں ہیں۔

1 ..... تناسق الدرر، سورة ص، ص ١١٤.

حلاه

#### ﴾ ترجبه کنزُالعِرفان: صّ ،نصیحت والےقر آن کی قتم ۔ بلکہ کا فرتکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ۔

وَّضَ ﴾ يحروفِ مُقَطَّعات ميں سے ايک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے۔
﴿ وَالْقُوْ اِن فِرِی النِّ کُی: اس نامور قرآن کی شم ہے اس آیت میں مذکور لفظ" النِّ کُی" کا ایک معنی ہے عظمت، نامور کی اور دوسرامعنی ہے تھیے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفییر بیہ ہے کہ نامور قرآن جو شرف والا اور اپنی شل کلام لانے سے عاجز کر دینے والا ہے، اس قرآن کی شم! کا فراس کا یقین کرنے اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور وہ الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلّی الله تعالیٰ علیٰ واله وَسلّم کی مخالفت کرنے میں مصروف بیں۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفییر بیہ ہے کہ اس تھیجت والے قرآن کی قشم جس کے ذریع الله تعالیٰ علیٰ واله وَسلّم کی تفیر میہ ہے کہ اس تھیجت والے قرآن کی قشم جس کے ذریع الله تعالیٰ تعالیٰ علیٰ واله وَسلّم سے مداوت رکھتے ہیں اس لئے حق کا عشرا ورخی الفت میں پڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیٰ وَالهِ وَسَلّم سے عداوت رکھتے ہیں اس لئے حق کا عزا فی تعالیٰ علیٰ وَالله وَسَلّم سے عداوت رکھتے ہیں اس لئے حق کا عزا فی نہیں کرتے۔ (۱)

## كُمُ آهْلَكُنَامِنُ قَبُلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوُاوَّ لَاتَحِيْنَ مَنَاسِ ۞

ترجمه کنزالایمان: ہم نے ان سے پہلے کننی سنگتیں کھیا ئیں تواب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وفت نہ تھا۔

ا ترجیههٔ کنزُالعِرفان: ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکار نے لگے حالانکہ بھا گنے کا وقت نہ تھا۔

﴿ كُمُّ اَ هُلَكُنَّامِنْ فَبُلِهِمْ مِّنْ قَدُنِ: ہم نے ان سے بہلے کنی قومیں ہلاک کردیں۔ پینی اے صبیب! صلّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الصّ تَعْبِر اورانبیاء عَلیْهِمُ الصّلوٰةُ وَالسَّلام کی مخالفت کے باعث ہم نے آپ کی قوم سے پہلے تنی امتیں ہلاک کردیں اور جب ان پر عذاب نازل ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے فریاد کی اور توبہ و اِستغفار کرنے لگے تا کہ اس

السسمدارك، ص، تحت الآية: ١-٢، ص ١٠١٤، تفسير طبرى، ص، تحت الآية: ١-٢، ١٠٤٥٥-٥٤٥، جلالين، ص،
 تحت الآية: ١-٢، ص ٢٨٠، حازن، ص، تحت الآية: ١-٢، ٢٠/٤، ملتقطاً.

نَسْيِرْصَاطُالِحِيَّانَ **366** جلد<del>ه ش</del>

ُ عذاب سے نجات پا جائیں حالانکہ اس وقت بھا گئے اور عذاب سے نجات پانے کا وقت نہ تھااوراس وقت ان کی فریاد <sup>'''</sup> بیکارتھی کیونکہ وہ وقت مایوس ہوجانے کا تھا،کیکن کفارِ مکہ نے اُن کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔<sup>(1)</sup>

# وَعَجِبُوا آن جَاءَهُ مُمُنُنِ مُ مِنْ فَي وَقَالَ الْكُفِي وَنَ هٰ فَا سُحِرٌ اللَّهِ مُ وَقَالَ الْكُفِي وَنَ هٰ فَا سُحِرٌ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلِّلَّ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّلِ مُلَّالِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ م

قرجمة كنزالايمان:اورانہيںاس كاچنباہوا كەان كے پاس انہيں ميں كاايك ڈرسنانے والاتشريف لايااور كافر بولے پيجاد وگرہے بڑا جھوٹا۔

ترجید کنٹالعِدفان: اور انہیں اس بات پرتجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈرسنانے والا (رسول) تشریف لا یا اور کا فروں نے کہا: یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔

﴿ وَعَجِبُوْ ا: اور انهيں تعجب موا۔ ﴾ يعنى كفارِ مكه كواس بات پر تعجب مواكه محمد مصطفیٰ صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ظامرى خِلقَت ، باطنى اَخلاق ،نسب اور شكل وصورت ميں تو ہم جيسے انسان ہيں ، پھريہ کيسے ہوسکتا ہے کہ ہم ميں سے صرف وہ رسالت جيسے بلند منصب کے قق دار گھبريں اور جب كفارتا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيْ عَظْمت وشان و مَهِ كَرِيران ره كُونُو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو (مَعَاذَ الله ) جادوگر اور جھوٹا كہنے گئے۔ (2)

## اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلهًا وَّاحِدًا ﴿ إِنَّ لَمْ زَالْشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ وَاجْعَلَ اللَّهُ عُجَابٌ ﴿

و ترجمة كنزالايمان: كياس نے بهت خداؤل كاليك خداكرديا بشك يوجيب بات ہے۔

ا ترجهه کنوالعِرفان: کیااس نے بہت سارے خداؤں کوایک خدا کردیا؟ بیشک بیضرور بڑی عجیب بات ہے۔

الآية: ٣، ٣/٨، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٤٠٨٠٤.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ ( 367 ) حلاه

﴿ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا: كياس في بهت سار عفداوَل كوايك خداكرديا؟ ﴾ اس آيت كاشان نزول يه كه جب حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ يَعَالَيْءَنُهُ اسلام لا ئے تو مسلمانوں كونوشى ہوئى اور كا فروں كوانتهائى رنج ہوا، وليد بن مغیرہ نے قریش کے بچیس سرداروں اور بڑے آ دمیوں کوجمع کیا اور انہیں ابوطالب کے پاس لایا۔اُن سے کہا کہ تم ہمارے سر داراور بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کتم ہمارے اوراینے بھتیج کے درمیان فیصلہ کر دو، ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جوشورش ہریا کررکھی ہے وہتم جانتے ہو۔ابوطالب نے حضور سیّرِ عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو بِلا كَرَعُرْضَ كَيْ "بِيهَ بِكَي قُوم كَ لوگ بين اور آب سے ملح كرنا جائے بين ، آب أن كى طرف سے یک گخت اِنحراف نہ کیجئے حضورِ اقدی صلّی اللهُ يَعَالٰیءَ اَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا'' بیر مجھ سے کیا جاہتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آ بہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کوچھوڑ دیجئے ،ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔حضور پُرنورصَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰه وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے فرمایا که کیاتم ایک کلمة قبول کرسکتے ہوجس ہے عرب وعجم کے ما لك وفر ماثرَ واهوجاؤ ابوجهل نے كہا: ايك كيا، ہم ايسے دس كلے قبول كرسكتے ہيں۔سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ فَرِمايا'' كهو" لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" اس يروه لوك أثره كُنَّ اور كَهِنْهِ لَكُ كه كياانهول ني بهت سے خداؤل كاايك خدا کردیا، اتنی بہت سی مخلوق کے لئے ایک خدا کیسے کافی ہوسکتا ہے، بیشک بیضرور بڑی عجیب بات ہے کیونکہ آج تک ہارےآ باؤاَ جدادجس چیز پرمتفق رہے بیاس کےخلاف ہے۔<sup>(1)</sup>

وَانْطَكَقَ الْمَلَا مِنْهُمُ اَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ ۚ إِنَّ الْمَثَلُمْ ۚ إِنَّ الْمَثَلُ الْمِالَةِ الْاَخِرَةِ ۚ إِنْ هَٰذَا فِي الْبِلَّةِ الْاَخِرَةِ ۚ إِنْ هَٰذَا فَالْبِلَّةِ الْاَخِرَةِ ۚ إِنْ هَٰذَا فِي الْبِلَّةِ الْاَخِرَةِ ۚ إِنْ هَٰذَا فِي الْبِلَّةِ الْاَخِرَةِ ۚ إِنْ هَٰذَا لَا الْجَلَاقُ ۚ فَي اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

🥻 توجههٔ کنزالایمان:اوران میں کےسردار چلے کہاس کے پاس سے چل دواورا پنے خداؤں پرصابررہو بےشک اس 🥻

**1**.....خازن، ص، تحت الآية: ٥، ٢٠/٤، روح البيان، ص، تحت الآية: ٥، ٨/٥، ملتقطاً.

#### میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نفرانیت میں بھی نہنی یہ تو نری نئی گڑھت ہے۔

ترجہ الا کن کالعِرفان: اوران میں سے جوسر دار تھے وہ (یہ کہتے ہوئے) چل پڑے کہ (اے لوگو!) تم بھی چلے جا وَاورا پنے معبودوں پر ڈٹے رہو بیشک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سی ۔ یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔

﴿ وَانْطَلَقَ الْبَلَا ُ مِنْهُمْ مَ : اوران میں سے جوسر دار تھوہ چل پڑے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ سے کہ حضور سیّد المرسکلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا جواب بن کر کفارِقر ایش کے سر دار ابوطالب کی مجلس سے آپس میں سے کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو! تم بھی یہاں سے چلے جا وَاورا پن معبودوں کی عبادت کرنے پرڈٹے رہواور سے محمصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جوتو حید کی بات کررہے ہیں اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے اور سے بات تو ہم نے بچھلے دین یعنی اپنے آبا وَاَجداد کے دین میں یاسب سے بچھلے دین ، دینِ عیسائیت میں بھی نہیں سی ، کونکہ عیسائی کھی تین خدا ول کے قائل تھے جبکہ بیتوایک ہی خدا بتاتے ہیں ، بیصرف ان کی خودسے بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔

# ءَٱنۡزِلَعَكَيۡهِ النِّكُمُ مِنُ بَيۡنِنَا ﴿ بَلَهُمۡ فِى شَكِّمِّنَ ذِكْمِى ۚ بَلُلَّا اللَّهُ مَ فِي شَكِّمِ فِي مَنْ ذِكْمِى ۚ بَلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجهه کنزالایمان: کیاان پرقر آن اتارا گیا ہم سب میں سے بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے بلکہ ابھی میری مارنہیں چکھی ہے۔

توجید کنوُالعِوفان: کیا ہمارے درمیان ان برقر آن اتارا گیا؟ بلکہ وہ میری کتاب کے بارے شک میں ہیں بلکہ انجھی انہوں نے میراعذاب نہیں چھا۔

﴿ ءَ أُنْزِلَ عَكَيْهِ الذِّكْمُ مِنْ بَيْنِنَا: كياجار حدرميان ان برقر آن اتارا كيا؟ ﴾ ابلِ مكه نے تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ

(تَسَيْرِ صَاطُالِحِنَان) (369 ) جدرهشة

تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِنصِ نبوت بِرحسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں شرف وعزت والے آدمی موجود تھے، اُن میں سے تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرَبی کیوں اترا حالانکہ وہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں ۔ کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کا بیکہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف وعزت والا آدمی ہوتا تو بیاس کی پیروی کر لیتے بلکہ اصل بات بہے کہ وہ لوگ میری کتاب کے بارے شک میں ہیں کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت مجم صطفیٰ حلّی اللهٔ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی کنذیب کرتے ہیں اور بیک میں ہیں کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت مجم صطفیٰ حلّی اللهٔ تعالیٰ علیّهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی کنذیب کرتے ہیں اور بیک میں بیس جھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے بلکہ اس کی اصل وجہ بیے کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چکھا، اگر میراعذاب چکھ لیتے تو بیشک، تکذیب اور حسد بچھ باقی ندر ہتا اور وہ نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی تَصَد بِقَ اِن کَی لِعَمْ مِن اِن کے لئے مفید نہ ہوتی ۔ (۱)
کی تصد بی کرتے لیکن اس وقت کی تصد بق ان کے لئے مفید نہ ہوتی ۔ (۱)

### نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت ہے دورى كى بنيا دى وجبہ اللَّه

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفارِ مکہ کے تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی اطاعت اور فرما نبر داری نہر داری نہر داری ایک وجد وُنیو کی عزت، وجاہت، شرافت اور مال دولت کی وسعت تھی ، اور فی زمانہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی الله تعالی اور اس کے رسول صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری سے دوری کی بنیادی وجہ مالی وسعت اور وُنیو کی عیش وعشرت کے سامان کی کثرت نظر آتی ہے ، الله تعالی انہیں قبر و آخرت کے عذاب سے ڈر نے اور اپنی اطاعت وعبادت کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

# آمُرِعِنْ لَا هُمْ خَزَ آيِنُ مَحْمَةِ مَ بِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ أَ

الترجمة كنزالايمان: كياوه تمهار برب كي رحمت كنزانجي بين وهعزت والابهت عطافر مانے والا

🧗 ترجیدة کنزالعِرفان: کیاان کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطافر مانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ 🖟

﴿ أَمُرِعِنْكَ هُمْ خَزَ آبِنُ مَا حُمَةِ مَا بِكَ : كياوه تهمار عرب كى رحت ك خزا في بير - كالعنى المحديب! صَلَى اللهُ تَعَالَى

.....جلالين، ص، تحت الآية: ٨، ص ٠ ٣٨، مدارك، ص، تحت الآية: ٨، ص ١٠١٥، ملتقطاً.

تَسْيُومَ لِطُالْجِنَانَ } ( 370 عداده الله عند على الله عند الله

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، جُولَفَاراً پِ كَى نبوت پِراعتراض كررہے ہيں، كياوہ آپ كرب كى رحت كے خزانچى ہيں اور كيا نبوت كى تخيال ان كے ہاتھ ميں ہيں كہ جے چاہيں ديں اور جے چاہيں ندديں، وہ اپنے آپ كو سجھتے كيا ہيں، الله تعالى اور اس كى مالكِيّت كونيس جانتے، وہ عزت والا بہت عطافر مانے والا ہے، وہ اپنى حكمت كے تقاضے كے مطابق جے جو چاہے عطافر مائے اور اس نے اپنے حبيب محم صطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونيوت عطافر مائى توكسى كواس ميں وخل دينے اور چوں چراكرنے كى كيا عجال ہے۔ (1)

# اب کسی کونبوت نہیں مل سکتی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اللّٰه تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہاں سعادت سے مشرف فرمادے الیکن یہ یا در ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَی تشریف آوری کے بعد اب سی کو نبیس مل سکتی کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر نبوت کا سلسلہ م فرمادیا ہے، جسیا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

مَاكَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدِ مِنْ بِّرَجَالِكُمْ وَلَكِنْ ترجها الله عَرَهُ العِرفان: مُحَمَّمُ السَّرِي عَن سَي كَ يَابِ مَاكَانَ مُحَمَّدُ الْعَبِونَ عِن اللهِ عَرض اللهِ عَرض اللهُ عَم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرض اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

اور حضرت قوبان دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، سیّر المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:
'' عنقریب میری امت میں تمیں کذ اب ہوں گے ، ان میں سے ہرا یک کا بید عولی ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں سب
سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (3)

نوٹ بنتم نبوت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے سور ہِ اُحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ملاحظہ فرما ئیں۔

1 .....مدارك، ص، تحت الآية: ٩، ص ١٠١٥، ملتقطاً.

🗗 .....احزاب: ۲۰۰۰

3 .....سنن ابوداؤد، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ١٣٢/٤، الحديث: ٢٥٦٤.

مِرَاطًالْجِنَانَ (371 جدرهشم على المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ الْعُلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِم

# اَمُلَهُمْ مُّلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَثْنِ ضَوَمَا بَيْنَهُمَا ثَفَلَيُرْتَقُوْا فِ الْاَسْبَابِ ()

توجههٔ کنزالایمان: کیاان کے لیے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور جو کچھان کے درمیان ہے تورسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔

ترجیه کنٹالعِدفان: یا کیاان کے لیے آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ کیھر تو انہیں جاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔

﴿ اَمْرَلَهُمْ مُمُّلُكُ السَّلُوْتِ وَالْاَئْنِ فِي وَمَابَيْنَهُمَا : ياكياان كے ليے آسانوں اور زمين اور جو بجھان كے درميان ہے ہوئے ہيں كياان كے ليے آسانوں اور زمين اور مين اور مين اور امين عبر اور خالفت ميں پڑے ہوئے ہيں كياان كے ليے آسانوں اور زمين اور ايبا ہے تو اس صورت ميں انہيں چاہيے كه رسيوں كے ذريع جو بجھان كے درميان ہے سب كى سلطنت ہے؟ اگر ايبا ہے تو اس صورت ميں انہيں چاہيں وكى كے ساتھ خاص كريں اور كائنات كا انتظام آسانوں ميں چڑھ جائيں اور ايبا اختياران كے پاس ہوتو جے چاہيں وكى كے ساتھ خاص كريں اور كائنات كا انتظام اين ہاتھ ميں دخل كيوں ديتے ہيں اور ايبا تھ ميں دخل كيوں ديتے ہيں اور انہيں ايبی ہوتا ہے؟ (1)

### جُنْدٌمَّاهُنَالِكَمَهُزُوْمٌ مِّنَ الْأَخْرَابِ (١)

ا ترجیدة کنزالایمان: بیایک ذلیل نشکر ہے انہیں نشکروں میں سے جووییں بھادیا جائے گا۔

السستفسير طبرى، ص، تحت الآية: ١٠، ١٠، ٥٥٤/١٠، جلالين، ص، تحت الآية: ١٠، ص ٣٨٠، مدارك، ص، تحت الآية:
 ١٠ ص ١٠١٥-١٠، ملتقطاً.

۱، ص۱۰۱۵-۱۰۱ ملتقطا.

#### ا ترجیه کنزُالعِرفان: ریشکروں میں ہے ایک ذلیل شکر ہے جسے یہاں شکست دیدی جائے گی۔

﴿ جُنْدُ نيرايك وَليل الشكر ہے۔ ﴾ كفاركوجواب دينے كے بعد الله تعالى نے اپنے حبيب محم مصطفیٰ صلّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِوَ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمِعالَ عِلَيْ وَرَام عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمَعالَم عِلَيْ مِن كَمَا عِلَيْ مِيلَ عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمَعالَم عِلَيْهِمُ الطَّم الله وَالله والله والل

حضرت قماده دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ فرمات مِين 'الله تعالىٰ نے مكه مرمه ميں اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كومشركين كى شكست كى خبر ديتے ہوئے فرمايا:

ترجهة كنزُالعِرفان عنقريبسب بهكادية ماكس ك

اوروہ پیٹھ پھیردیں گے۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ (2)

اوراس خبر كى صدافت غزوهٔ بدر مين ظاهر موگئ \_ <sup>(3)</sup>

كَنَّ بَتُ قَبُلَهُ مُقَوْمُ نُوْجٍ قَ عَادُّوَ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَ وْتَادِ أَوْ وَثَبُودُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحُبُ لَئِكَةٍ أُولِيِكَ الْاَحْزَابُ ﴿ اِنْ كُلُّ اِلَّا كَنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿

توجمه کنزالایمان:ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عا داور چومیخا کرنے والا فرعون۔اور ثمو داور لوط کی قوم اور بئن والے یہ ہیں وہ گروہ۔ان میں کوئی ایسانہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلا یا ہوتو میراعذاب لازم ہوا۔

الآية: ١١، ص ٦٠ الآية: ١١، ٢١/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ١١، ص ٦٠، ملتقطاً.

2 .....قمر:٥٤.

3 .....جمل، ص، تحت الآية: ١١، ٣٧٣/٦.

جلد علم

وتنسيره كاطالجنان

-رائے)-

ترجید کنزُالعِرفان: نوح کی قوم اور عاداور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔اور ثموداور لوط کی قوم اوراً یکہ (نامی جنگل) والے۔ یہی گروہ ہیں۔ان میں کوئی اییا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلا یا ہوتو میر اعذاب لازم ہوگیا۔

﴿ كَنَّ بَتُ قَبْهُ الْمُ مَوْدُوْجِ : ان سے بہلوح کی قوم جھٹلا بھی ہے۔ کہ بہاں سے اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَا لَّهِ مَا اَسْدِهِ وَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَا لَیْ اَسْدِین کے لئے بچھلے انہا عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدِم اوران کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیارے حبیب! صلّی الله تعالیٰ علیٰه وَاللهِ وَسَلَمْ ، حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی اِور عَادِ جَنہیں حضرت نوح عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی اِور عَنهِ مِن اللهُ عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی اِور عَنهُ مِن عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی وَم جَنہیں حضرت نوح عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی وَاللّٰهُ وَالسَّدِم فَی وَم جَنہِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی وَم مِن وَاللّٰهُ وَالسَّدِم فَی وَم مِن وَلَّ عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَاللّٰهُ وَالسَّدُم فَی وَم مُود اور حضرت اور عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدِم فَی وَم مِن وَالسَّدِم فَی وَم مُود اور حضرت اور عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدُم فَی وَم مِن وَالسَّدِم فَی وَم مِن وَالسَّدِم فَی وَم مُنود اور حضرت اور عَلَیٰهِ الصَّلَا وَ وَالسَّدُم فَی وَم مِن وَالْمُونُ وَ السَّدُم فَی وَم مُنود اور حضرت اور علیٰ الصَلَاءُ وَالسَّدُم کی قوم ہے سے میں میں جھے باند وران کو میں جو المناز می میں الصَلَاءُ وَالسَّدُم کُوم وَاللّٰہُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

# وَمَا يَنظُرُهَ وُلا ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَامِنُ فَوَاقٍ ١

\_\_\_\_\_\_\_\_ ترجههٔ کنزالایمان:اور بیراهٔ نبیس د مکھتے مگرایک چیخ کی جسے کوئی پھیز نہیں سکتا۔

﴾ ترجبه کننُالعِدفان: اور بیایک چیخ کاہی انتظار کررہے ہیں جے کوئی پھیرنے والانہیں۔

❶.....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢١-٤١، ٩/٨-٠١، خازن، ص، تحت الآية: ٢١-١٤، ٣٢-٣٦-٣، ملتقطاً.

نسينوسَ اطّالِحيَانَ **374** جلده

﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَلَوْ لَا حَدْتُ وَالْاَصَدُحَةً وَاحِدَةً : اور بيا يك جَيْحُ كابى انظار كررہے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَلَوْ لَاَ حَدْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه مَن ارشاد فرمایا کہ سابقہ ہلاک شدہ امتوں کی طرح کفرو تکذیب میں مبتلا کفار قریش قیامت کے پہلے فُلْد کی چیخ کا ہی انتظار کررہے ہیں جوائن کے عذاب کی مقررہ مدت ہے اور وہ چیخ ایس ہے جسے کوئی چیم نہیں سکتا۔ (1)

# وَقَالُوْا مَ بَّنَا عَجِّلُ لَّنَا قِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ اِصْبِرُعَلَى مَا يَقُولُوْنَ وَاذُكُمْ عَبْدَنَا دَاوْدَذَا الْآيْدِ وَ إِنَّهَ اَوَّابُ ﴿ مَا يَقُولُوْنَ وَاذُكُمْ عَبْدَنَا دَاوْدَذَا الْآيْدِ وَ إِنَّهَ اَوَّابُ ﴾

توجهه کنزالایمان: اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ میں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے ہم ان کی باتوں پر صبر کرواور ہمارے بندے داور فعتوں والے کو یا دکر و بیشک وہ بڑاڑ جوع کرنے والا ہے۔

توجید کنزُالعِدفان:اورانہوں نے کہا:اے ہمارےرب! ہماراحصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دیدے ہم ان کی باتوں پرصبر کرواور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤدکو یا دکرو بیشک وہ بڑار جوع کرنے والا ہے۔

﴿ وَ قَالُوْ ا: اور انہوں نے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر بن حارث نے نداق اڑا نے کے طور پر کہا'' اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کا ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے و نیا میں ہی جلد دیدے۔ اس پر اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے فر مایا کہ آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کریں اور ان کی اُزِیَّوں کو بر داشت کریں۔ اس کے بعد فر مایا کہ ہمار نے متوں والے بندے حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلٰو اُوَ السَّنَا ہم کو یا دکریں بیشک وہ اپنے رب عَدِّور کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والا ہے۔ ایک برگزیدہ نی کویا دکرنے کا مقصد بیشک وہ اپنے دل مضبوط ہوجائے کہ اللّه تعالیٰ کس طرح اپنے مقبول و مجبوب بندوں کو اپنے فضل وکرم ہے۔ کہ اللّه تعالیٰ کی رحمت پر دل مضبوط ہوجائے کہ اللّه تعالیٰ کس طرح اپنے مقبول و محبوب بندوں کو اپنے فضل وکرم

ابو سعود، ص، تحت الآية: ١٥، ٤٣١/٤، خازن، ص، تحت الآية: ١٥، ٢٢/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ١٥،
 مدارة طأ

سيرصَ لِطُ الْجِنَانَ } ( 375 ) حدد الله عند الل

سے نواز تا ہے، لہذا اگر حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو كفار كَى طرف سے ایذاء پُنْ چُر ہى ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ فضلِ اللهی ان سب غمول کو دھودے گا۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر ماتے ہیں: '' ذَالْاَیْنِ'' سے مرادیہ ہے کہ حضرت واؤو عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ (1)

#### حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَيْ عَبادت كاحال السُّ

حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى عبادت كے بارے میں حضرت عبد اللَّه بن عمر ورَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا ہے مروی ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: 'اللّه تعالیٰ کوحضرت دا وَدعَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ کَ ( نقلی ) روز ہے۔ حسب روز ول سے پیند ہیں، (ان کا طریقہ یہ قاکہ) وہ ایک دن روز ہر کھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللّه تعالیٰ کوحضرت دا وُدعَلَیْهِ الصَّلَو ةُ وَالسَّلامِ کَی ( نقل ) نماز سب نماز ول سے بیند ہے، وہ آ دھی رات تک سوتے ، تہائی رات عبادت کرتے ، پھریا قی چھا حصہ سوتے ہتھے۔ (2)

اوربعض اوقات اس طرح کرتے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصہ میں عبادت کرتے اس کے بعدرات کی ایک تہائی آ رام فرماتے پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔<sup>(3)</sup>

## سيِّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي عَبِاوت كاحال

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ١٦-١٧، ٣٢/٤، مدارك، ص، تبحت الآية: ١٦-١٧، ص١٦ ١٠١-١١، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب احبّ الصلاة الى الله صلاة داود... الخ، ٤٨/٢، الحديث: ٣٤٢٠.

3 .....جلالين مع جمل، ص، تحت الآية: ۲۱، ۳۷٥/٦.

نسيره كالخالك ( 376 ) حدده المستقالة المستقالة

تعانی علیہ و سیّہ نماز عشاء کے بعد کچھ در سوتے ، پھر کچھ در یتک اٹھ کرنماز پڑھتے پھر سوجاتے ، پھراٹھ کرنماز پڑھتے ۔ غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی ۔ بھی دو تہائی رات گزرجانے کے بعد بیدار ہوت اور شیخ صادق تک نماز وں میں مشغول رہتے ۔ بھی نصف رات گزرجانے کے بعد بیدار ہوتا اور پھر ساری رات بستر پر پیٹی نہیں لگاتے تھے اور بھی سورتیں نماز وں میں پڑھا کر رجانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹی نہیں لگاتے تھے اور بھی اس سے کہ بھی اس سے نماز ور تم الرحتے ، بھی اس سے کہ بھی اس سے نماز وہ اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہوکر پچھ بیٹھ کر ادافر ماتے ، نماز و تر نماز تبجد کے ساتھ ادافر ماتے ، رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُنَّ سے بِتعلق ہوجاتے تھے اور گھر والوں ساتھ اور کھر والوں کو نماز وں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوگر ہھی ہو باتھ ساتھ کھڑے کے ساتھ اور گھر والوں کو نماز وں کے ساتھ ساتھ کھی کھڑے ، رمضان شریف میں دعا تھی ساتھ کر کہ بھی سر بھو وہ ہوکر نہایت آ ہوداری اور گر میوباتے تھے نماز وں کے ساتھ ساتھ کھی کھڑے ، رمضان شریف میں حضرت جریل عَلَیْہ السّاد م کے ساتھ آئی تھی میں اور دعاؤں میں دعا نمیں کھڑے رہ جے بہاں تک طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے اور بھی تجمی ساری رات نماز وں اور دعاؤں میں کھڑے رہ جے بہاں تک کہ یائے آفدس میں ورم آجایا کرتا تھا۔

رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم روزه ورم اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم روزه ورم اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم روزه ورم الله تَعَالَی عَلَیْه وَمُعلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔خاص کر ہر مہینے میں تین ون ایّا مِ جین کے روزے، دوشنبہ و جمعرات کے روزے، عاشوراء کے روزے، عشرہ دُوالحجہ کے روزے، شوال کے چوروزے، معمولاً رکھا کرتے تھے بھی بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ تَعَالَی عَنْهُم وَسَلَّم عَلَیْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ تَعَالَی عَنْهُم وَسَلَّم اللهُ تَعَالَی عَنْهُم عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلَیْه وَسَلَّم عَلَیْه وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلَی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلَی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلی وَسَلَّم عَلی وَسُلِم وَسَلِّم عَلی وَسُلُم عَلی وَسُلِم عَلَی وَسُلِم وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلی وَسُلِم وَسُلُم عَلَی وَسُلِم وَسُلُم وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلِم وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلُم عَلَی وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم عَلَی وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم و وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم عَلَی وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم و وَسُلُم وَسُلُمُ وَسُلُم وَسُلُم

1 ....بخارى، كتاب التمنى، باب ما يجوز من اللّو، ٤٨٨/٤، الحديث: ٧٢٤٢.

◙.....ميرت مصطفيٰ،شائل وخصائل،نماز،روزه،ص۵۹۵-۵۹۷\_

يزصَ اطّالجنَان ( 377 )

## تعریف کے قابل بندہ 🕽

ویسے قربرانسان اللّه تعالیٰ کا بندہ ہے کین تعریف کے قابل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللّه تعالیٰ خود فرما دے کہ بیہ ہمار ابندہ ہے، اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے حضرت داؤد عکیه الصّالوٰ اُو السَّام کو اپنا بندہ فرما یا اور بیہ حضرت داؤد عکیه الصّالوٰ اُو السَّام کی عظمت وشرافت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے، یونہی اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کو قرآنِ یاک میں کی مقامات پر اپنا بندہ فرما یا، جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجيهة كنزُ العِرفان: الرَّتَمُ الله پراوراس پرايمان ركھتے ہو جوہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ كے دن اتارا۔ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ (1)

اورارشادفر مایا:

ٱلْحَمْثُ لِللهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبْدِ لِالْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّذَ عِوجًا (2)

توجهة كانزالعوفاك: تمام تعریفیس اس الله كیلئے بیں جس نے اپنے بندے پر كتاب نازل فرمائی اور اس میں كوئی ٹیڑھ نہیں ركھی۔

اورارشا دفرمايا

سُبُحٰنَ الَّذِئَ اَسُلى بِعَبُومِ لَيُلَامِّنَ الْسُجِوالُ تَصَا (3) الْسَجِوالُا قَصَا (3)

ترجید کنزالعوفان: پاک ہوہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کورات کے کچھ جھے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سر کرائی۔

اورآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى فَضِيلت كَا كَمَالَ بِيهِ كَهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَو اپنا بنده فرما تا ہے اور اپنے بارے میں فرما تاہے کہ میں ان کارب ہوں ، چنانچی ارشا دفرمایا کہ

فَوَسَ بِيكَ لَنْسُكُمْ الْجُمُولُ (4) توجها العِرفان: توتمهار درب كي شم! بهم ضروران

سب سے پوچھیں گے۔

ے 3.....بنی اسرائیل: ۱ .

1 -----انفال: ۲۱.

4۲:حجر:۹۲

2……الكهف: ۱ .

\*\*

تفسيرك كاظالجنان

## اِتَّاسَخَّ نَاالْجِبَالَ مَعَدُّ بُسَيِّحُنَ بِالْعَثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ اللهِ

#### 

🦆 ترجیدهٔ کنزالعِدفان: ببینک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ وں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے حیکتے وقت شبیح کریں۔ 🕊

﴿ إِنَّا اَسَخَّىٰ ثَا الْجِبَالَ مَعَدُ: بِيثِكَ بِم نَه اس كساته بِهارُ ون كوتابِع كرديا - پينى الله تعالى نے ببارُ ون كوحفرت داؤد عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام اَوْرُ مُورِي كَم حَيكة وقت حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام اَنْ كُر مِي كَه جب شام اور سورج كے حَيكة وقت حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام كساته فَل كر سيح كرتے \_ (1)

﴿ بِالْعَثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ: شَام اورسورج كَ حَبِكَة وقت ـ ﴾ اس آیت میں اِشراق وچاڤت كى نماز كا ثبوت ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا" كیاتم قر آنِ پاک میں چاشت كى نماز كا ذكر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا : نہیں ۔ آپ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نے اس آیت كی تلاوت فر ما كی : " اِنْ السخّن نَا الْجِبَال مَعَهُ يُسُون نے جواب دیا : نہیں ۔ آپ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نے اس آیت كی تلاوت فر ما كی : " اِنْ السخّن نَا الْجِبَال مَعَهُ يُسُون نِلْهُ مَعْنَا وَ اللّهُ مَعَالَا وَ مَعْنَا وَ اللّهُ مَعَالَا وَ اللّهُ مَعَالَا وَ اللّهُ مَعْنَا وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْنَا وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَعْنَا وَ اللّهُ مَالَى اللّهُ اللّهُ مَعْنَا وَ اللّهُ مَا وَاللّهُ مِعْنَا وَ اللّهُ وَاللّهُ مِلْمُ مِعْنَا وَاللّهُ مِعْنَا وَاللّهُ مِعْنَا وَاللّهُ مِعْنَا وَاللّهُ مَعْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْنَا وَا اللّهُ اللّهُ مَعْنَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مِعْنَا وَاللّهُ مُعْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْنَا وَلّهُ مُعْنَا وَاللّهُ اللّهُ ال

# إشراق وجاشت كى نماز كے فضائل

آیت کی مناسبت سے یہاں اِشراق و چاشت کی نماز اداکرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت انس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: ''جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اواکی، پھروہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللّه تعالَی کا ذکر کر تار ہا، پھراس نے دورکعت نماز پڑھی تواسے حج اور عمرے کا پوراپورا ثواب مِلے گا۔ (3)

- 1 .....خازن، ص، تحت الآية: ۱۸، ۳۲/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ۱۸، ص۱۰۱۷، ملتقطاً.
  - 2 .....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ١٨، ٩٧٥/٩.
- 3 .....ترمذي، كتاب السفر،باب ذكر ما يستحبّ من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح...الخ،٢/٠٠١،الحديث:٥٨٥.

(تَسَيْرِ مِرَاطًا لِهِ يَانَ عِلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ صَلَىٰ ٢٨ ﴾ ﴿ صَلَىٰ ٣٨ ﴾

(2) .....حضرت انس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بِصِروايت ہے، نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاوفر ما یا:

'' جس نے چاشت كى نمازكى باره ركعتيں پڑھيں، اس كے لئے اللّه تعالىٰ جنت ميں سونے كامحل بنادے گا۔ (1)

اللّه تعالىٰ ہميں بھی إشراق اور چاشت كى نماز اداكرنے كى توفيق عطافر مائے، امين۔

## وَالطَّلْيُرَمَحْشُوْرَ اللَّالِيَّا لَكُلُّ لَّذَا وَالْ

المعمة كنزالايمان: اوريرند يجمع كئي موئ سباس كفر مانبردار تهد

المعربية كنزالعدفان: اورجمع كئة بوئ يرندب،سباس كفر ما نبردار تقد

﴿ وَالطَّلْيُومَ حُشُوْرً وَ يَنَ الورجَعَ كَيْ مُوتِ بِرِند \_ ﴿ وَالطَّلْيُومَ حُشُورً وَ يَ بِرِند \_ حَفرت وا وَوعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالطَّلْيُومَ حَشُورُ وَ يَ بِرِند \_ حَفرت عبداللَّه بَن عباس وَالسَّلام كِ قَر ما نبر وارتج حضرت عبداللَّه بن عباس وَالسَّلام كَ قَر ما نبر وارتج حضرت عبداللَّه بن عباس وضى الله تعالى عَنهُ مَا صحروى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام ك رَبِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا صحروى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام ك ياس جمع مورت و يهار آ پ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام ك ياس جمع مورت عبي كرت و ( 2 ) ساتح شيج كرت و ( 2 )

نوف: حضرت دا وَدعَلَيْهِ الصَّلْو ةُوَالسَّلَام كے لئے پہاڑوں اور پرندوں كی تسخير كاذكرسور هُ انبياء، آيت نمبر 79 اور سور هُ سباء آيت نمبر 10 ميں بھی گزر چكاہے۔

## وَشَدَدْنَامُلُكُ وَاتَيْنُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٠

و ترجمه كنزالايمان: اورجم نے اس كى سلطنت كومضبوط كيا اور اسے حكمت اور قول فيصل ديا۔

🧗 توجیههٔ کنزالعیرفان:اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اورا سے حکمت اور حق وباطل میں فرق کردینے والاعلم عطافر مایا۔ 🎼

1 .....ترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الضحي، ١٧/٢، الحديث: ٤٧٢.

2 .....مدارك، ص، تحت الآية: ١٩، ص١٠١٧.

سَيْرِصَ الْطَالِجِدَانِ) ( 380 كالمُعْنَانِ اللهِ عَلَاثِ اللهِ عَلَاثِ اللهِ عَلَاثِ اللهِ عَلَاثِ اللهِ عَل

﴿ وَشَكَدُ نَامُلُكُ هُ: اور ہم نے اس كى سلطنت كومضبوط كيا۔ ﴾ يعنى حضرت دا وَدعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ تعالَىٰ نے وہ أَسَاب و ذرائع عطا فر مائے جن كے ذريعے سلطنت مضبوط ہوتی ہے خواہ وہ لشكر كى صورت ميں ہويا ذاتی عظمت و ہيت كى صورت ميں ہو۔

﴿ وَالتَّذِينُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ: اورا سے حکمت اور ق وباطل میں فرق کردینے والاعلم عطافر مایا۔ ﴾ اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے اور بعض مفسرین نے حکمت سے عدل کرنا مراد لیا ہے جبکہ بعض نے اس سے کتابُ اللّٰه کا علم بعض نے فقہ اور بعض نے سنت مراد لی ہے۔ اور قول فیصل سے قضا کا علم مراد ہے جو ت و باطل میں فرق و تمیز کردے۔ (1)

وَهَلَ اللَّهُ الْحُصْمِ ﴿ إِذْ نَسَوَّ مُواالْمِحْرَابِ ﴿ إِذْ دَخَلُواعَلَى وَهَلَ اللَّهُ مَا الْحُصْمِ ﴿ إِذْ نَسَوَّ مُواللَّهُ مَا الْمِحْرَابِ ﴾ إِذْ دَخَلُواعَلَى دَاوْدَ فَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوالاَتَخَفَّ خَصْلَى بَعْضَاعَلَى بَعْضَاعَلَى بَعْضَا عَلَى بَعْضِ وَالْحُرْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحُرْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا اللَّهُ مَا الَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

قرجہ کا تنزالا بیمان: اور کیا تہمیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے۔ جب وہ داؤد پرداخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیاانہوں نے عرض کی ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے تو ہم میں سچافیصلہ فرماد یجئے اور خلاف میں نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائے۔ بشک میم رابھائی ہے اس کے پاس ننانوے دُنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنبی اب بیکہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کردے اور بات میں مجھے پرزورڈ التا ہے۔

.....جمل، ص، تحت الآية: ٢٠، ٣٧٧/٦، مدارك، ص، تحت الآية: ٢٠، ص١١٠، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

جلدهشتم

ترجہ فئ کنڈالعِرفان: اور کیا تمہارے پاس ان دعویداروں کی خبر آئی جب وہ دیوارکود کرمسجد میں آئے۔ جب وہ داؤد
پرداخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی: ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے
پرزیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرماد بچئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گااور ہمیں سیدھی راہ بتادیں۔ بیٹک یہ
میرا بھائی ہے اس کے پاس ننا نوے دُنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے
کردواور اس نے اس بات میں مجھ پرزور ڈالا ہے۔

﴿ وَهَلْ أَتُكَ نَبُو الْخَصْمِ : اوركياتمهارے ياس ان وعويداروں كى خبرآئى \_ كمشهور قول كے مطابق بيآنے والے فرشتے تھے جوحضرت داؤد عليه الطلوة والسَّلام كى آزمائش كے لئے آئے تھے، اور انہوں نے جويہ كہا "جم ميں سايك نے دوسرے برزیادتی کی ہے' اس کے بارے میں صدرُ الا فاضل مفتی نعیم الدین مرادآ بادی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰي عَلَيْهِ فرماتِ ہیں''ان کا بیقول ایک مسئلہ کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھااور کسی مسئلہ کے متعلق تھم معلوم کرنے کے لئے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اورمُعُینَّ اُشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے نا کہ مسکلہ کا بیان بہت واضح طریقه برہواور ابہام باقی ندرہے۔ یہاں جوصورت مسلدان فرشتوں نے پیش کی اس سے مقصود حضرت داؤ دعلیٰ السّام کوتوجہ دلا ناتھی اس امر کی طرف جوانہیں پیش آیا تھا اور وہ بیتھا کہ آپ کی ننانوے پیپیاں تھیں ،اس کے بعد آپ نے ایک اورعورت کو پیام دے دیا جس کوایک مسلمان پہلے سے بیام دے چکا تھالیکن آپ کا بیام پہنچنے کے بعدعورت کے اُعِرِّه واَ قارب دوسرے کی طرف اِلتفات کرنے والے کب تھے،آپ کے لئے راضی ہوگئے اورآپ سے نکاح ہو گیا۔ایک قول یکھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا ظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کوطلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ ہے منع نہ کرسکا اور اس نے طلاق دے دی ، آپ کا نکاح ہو گیااوراس زمانہ میں ایسامعمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تواس سے اِستدعا کر کے طلاق دلواليتااور بعدِعدت نكاح كرليتا، بيربات نه توشرعاً ناجائز ہے نه اس زمانه كے رسم وعادت كے خلاف، كيكن شان انبياء بہت ارفع واعلی ہوتی ہے اس لئے بیآ پ کے منصب عالی کے لائق ندھا تو مرضی الہی بیہوئی کہ آ پکواس برآ گاہ کیا جائے اوراس کا سبب سے پیدا کیا کہ ملائکہ مدعی (یعنی دعویٰ کرنے والے) اور مدعاعلیہ (یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے ) کی

www.dawateislami.net

وَمَالِیَ ٢٣ ﴾

#### شکل میں آپ کے سامنے بیش ہوئے۔<sup>(1)</sup>

## بزرگوں سےخلاف شان واقع ہونے والے کام کی اصلاح کا طریقہ

اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہواور کوئی امر خلافِ شان واقع ہوجائے تو ادب میہ کہ مُعتَّرِضانہ زبان نہ کھولی جائے بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ مُعَصَّوَّ رکر کے اس کی نسبت سائلا نہ ومُستفتیا نہ و مُستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت واحتر ام کالحاظ رکھا جائے اور ریجی معلوم ہوا کہ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ ما لک ومولی اپنے مُستفید انہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت واحتر ام کالحاظ رکھا جائے اور ریجی معلوم ہوا کہ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ ما لک ومولی اپنے انبیاء کی الیہ عزت فر ما تا ہے کہ ان کو کسی بات پرآ گاہ کرنے کے لئے ملائکہ کو اس طریق ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ (2)

نوٹ: اِس آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوا یہی حقیقت ِ حال ہے بقیہ جو اسرائیلی و یہودی روایات میں اس بارے میں بکواسات مروی ہیں وہ سب جھوٹ اور اِفتر اء ہیں۔

# طبعی خوف نبوت کے مُنا فی نہیں

یا در ہے کہ دیوارکودکر آنے والوں کود مکھ کرحضرت داؤد عَلَیْہ الصَّلو ةُوَانسَّدَم کا گھبرانا فطری اور طبعی تھا کیونکہ کسی شخص کاعادت کے برخلاف بےوقت اور بہرہ تو ڑکراس طرح آناعام طور پر بُری نیت سے ہی ہوتا ہے اور جوخوف اور گھبراہ طبعی ہووہ نبوت کے مُنا فی نہیں ہوتی۔

## گفتگو کے آ داب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا جا ہے؟

دیوارکودکرآنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کردی اور حضرت واؤد عَلَیْه الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَام خَاموثی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے ، اس سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی شخص گفتگو کے آواب کی خلاف ورزی کر بے تواسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈ پیٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی جائے تا کہ بیم علوم ہوجائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جوازتھا یا نہیں اورا گرجواز نہ بھی ہوتو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا جا ہے جسیا کہ حضرت واؤد عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَام نے فر مایا۔ رسولِ یا نہیں اورا گرجواز نہ بھی ہوتو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چا ہے جسیا کہ حضرت واؤد عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَام نے فر مایا۔ رسولِ کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم آوابِ گفتگو کی خلاف ورزی ہونے پر درگرز کرتے اور صبر فر مایا کرتے تھے اور اس سلسلے

📭 .... نتزائن العرفان ، ص ، تحت الآية : ۲۲ ، ص ۸۴۰ \_

2 .....خزائن العرفان، ص، تحت الآبية :۲۲، ص ۸۴۰\_

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِدَانَ)=

حلدهشتم

383

میں حضرت زید بن سعند دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کا واقعہ مشہورہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انتہا کی سخت انداز میں حضوراً قدر سَصَلَی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ سے کلام کیا لیکن حضور پُرنورصَلَی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَے نه صرف خود حِلم ،صبر اور عَقُو و در گزر کا مظاہرہ فر ما یا بلکہ صحابۂ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ کُوبھی ان کے ساتھ زمی کرنے کا حکم ارشا دفر ما یا۔

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ سِسُوًالِ نَعْجَتِكَ اللهِ نِعَاجِهُ وَانَّ كَثِيدًا مِّنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللَّا الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الْخُلُطَآءِ لَيَنَا فَتَنَاهُ فَالسَّغُفُورَ بَهُ السَّلَا اللَّهُ لِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاؤَدُ انْبَا فَتَنَاهُ فَالسَّغُفُورَ بَهُ السَّلَا اللَّهُ لِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاؤُدُ انْبَا فَتَنَاهُ فَالسَّغُفُورَ بَهُ السَّا فَتَنَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

توجمه تنزالا بیمان: دا و د نے فر مایا بے شک میتجھ پرزیا دتی کرتا ہے کہ تیری وُ نبی اپنی وُ نبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پرزیا دتی کرتے ہیں مگر جوایمان لائے اور اجھے کام کئے اور وہ بہت تھوڑے ہیں اب دا وُد سمجھا کہ ہم نے بیاس کی جانچ کی تھی تواپنے رب سے معانی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔

توجید کن کالعِدفان: دا وَد نے فرمایا: بیشک تیری دنبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے بچھ پر زیادتی کی ہے اور بیشک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگرایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور دا وَد سجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا تو اس نے اپنے رب سے معافی مائگی اور سجدے میں گر بڑا اور رجوع کیا۔

﴿ قَالَ: وا وُونے فرمایا۔ ﴾ حضرت دا وُ دعَلَیُوالصَّلُو هُوَالسَّلَام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے بوچھا تواس نے اعتراف کرلیاء آپ عَلَیُوالصَّلَوْ هُوَالسَّلَام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا که 'بیشک تیری دنبی کواپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال \*\*

حلاهشتم

384

تنسيره كإظالجنان

کر کے اس نے تچھ پرزیادتی کی ہے اور بیٹک اکثر شریک ایک دوسرے پرزیادتی کرتے ہیں مگرایمان والے اورا پچھے کام کرنے والے کسی پرزیادتی نہیں کرتے لیکن وہ ہیں بہت تھوڑ ہے۔ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فُوالسَّلَام کی سی گفتگوس کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبہم کرکے وہ آسان کی طرف روانہ ہوگئے۔ اب حضرت داؤد علیٰہ الصَّلَاهُ فُوالسَّلَام سیجھ گئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آز مایا تھا اور دنبی ایک کِنا بیتھا جس سے مراد عورت تھی کیونکہ نانوے عورتیں آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے وَوابَشُ نانوے عورتیں آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے وَوابَشُ کی قال کے دنبی کے بیرا بیمیں سوال کیا گیا ، جب آپ نے بیہ جھا تو اپنے دب عَوْوَجُلَّ سے معافی مانگی اور تجدے میں گریڑے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ (1)

نوف: یادر ہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کے پڑھنے ادر سننے والوں پر سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یادر ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا سجد ہ تلاوت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جب کہ رکوع میں اس کی نیت کی جائے۔

# اصلاح کرنے کاایک طریقہ 🕽

اللّه تعالیٰ نے اس معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد عَلَیْوالصَّلا فُوَالسَّلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے لئے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایساطریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کرلے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اس کے لئے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنا ہے سے کام لینا بہت مُؤثّر ہوتا ہے، اس میں کسی کی دل آزار ک بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہوجا تا ہے۔

## فَعَفَرْنَالَهُ ذَٰلِكَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَ زُنْفِي وَحُسْنَ مَا إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللّل

1 .....مدارك، ص، تحت الآية: ٢٤، ص١٩، ١٠١ خازن، ص، تحت الآية: ٢٤، ٣٥/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 385 ﴾ حلامُ

۔ توجیدہ کنزالابیدان: تو ہم نے اسے بیہ معاف فر مادیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اورا چھا ٹھکانا ہے۔

🕻 ترجیدہ کا کنڈالعیرفان: تو ہم نے اسے بیمعاف فر مادیااور بیشک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اوراح چھاٹھ کا مذہبے۔

﴿ فَعَفَرْنَالَتُهُ إِلِكَ : توجم نے اسے بیمعاف فرمادیا۔ ﴾ یادر ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاۃُ وَ السَّدَم کامقام ومرتبہ دیگرلوگوں کے مقابلے میں انہائی بلندہائی وجہ سے بہت سے وہ کام جودوسر بےلوگوں کے لئے تو رَواہوتے ہیں لیکن انہیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاۃُ وَالسَّدَم کی شان اور ان کے مقام ومر ہے کے لائق نہیں ہوتے ، اسی لئے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللّٰه تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے اور یہ بھی اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں انہاء درجے کی عاجزی و اِعساری کرتے ہیں اور یہ اللّٰه تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے اور یہ جیسے جا ہیں اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و اِعساری کا اظہار کریں ، عام لوگوں کو یہ تی حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کئے گئے بخر و اِعسار کو بنیا دبنا کر ان کے خلاف زبانِ طعن در از کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کردیں ، یہ ایمان کے لئے زہرِ قاتل کران کے خلاف زبانِ طعن در از کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کردیں ، یہ ایمان کے لئے زہرِ قاتل کے خلاف ہمی ذریا در اسے متمام مسلمانوں کو بچنا چا ہئے۔

لِهَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنُكَ خَلِيفَةً فِي الْآئُمِ فِي اَلْكُمْ بَدْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبِعِ الْهَوى فَيْضِلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ

توجهة كنزالايمان: اے داؤد بے شك ہم نے تجھے زمین میں نائب كيا تولوگوں میں سچاتكم كراورخوا ہش كے پیجھے نہ جانا كہ تجھے الله كى راہ سے بہكتے ہیں ان كے ليے شخت عذاب ہے اس پر كہوہ

حلاهشتم

386

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

وَمَالِي ٢٢ ﴾ ﴿ ٣٨٧ ﴾ ﴿ صَلَىٰ ٣٨ ﴾

#### حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔

ترجیه کنزالعِدفان: اے داؤد! بیشک ہم نے تخصے زمین میں (اپنا) نائب کیا تو لوگوں میں تن کے مطابق فیصلہ کراور ا نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلناور نہوہ تخصے اللّٰہ کی راہ ہے بہکادے گی بیشک وہ جو اللّٰہ کی راہ ہے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلادیا ہے۔

﴿ لِيَا اَوْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَنْ مِن الصادر المود المو

## آيت" لِدَاؤُدُ إِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ" سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں:

- (1).....حکمران الله تعالی کے دیئے ہوئے اُحکام کے مطابق ہی چلیں اوراس سے باہر ہرگز نہ جا کیں۔
- (2) .....اسلامی ریاست کا بنیادی کام فق کوقائم کرنا ہے نیز حکمرانوں پرلازم ہے کہ تناز عات وغیرہ کا فق اورانصاف کےمطابق ہی فیصلہ کریں۔
  - (3).....حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی ہے بجین کہ یہی چیز راوحق اور عدل وانصاف ہے دور کرتی ہے۔

# وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْآئُ صُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا لَا لَا لَكَ ظَنَّ الَّذِينَ

**1**.....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٢٦، ٣٨٩-٣٨٧، جلالين، ص، تحت الآية: ٢٦، ص٣٨٦، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 387 حداده

# كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

توجهة كنزالايمان: اور ہم نے آسان اور زمين اور جو يکھان كے درميان ہے بريار نه بنائے بيكا فرول كا مگان ہے تو كافرول كى خراتى ہے آگ ہے۔

توجید کنزالعوفان: اور ہم نے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے بیکار پیدانہیں کیا۔ یہ (بیکار پیدا کرنے کا خیال) کا فرول کا گمان ہے تو کا فرول کیلئے آگ سے خرابی ہے۔

﴿ وَمَا خَلَقْنَاالسَّما َ وَالْاَئْنِ صَوَمَا بَيْنَهُم َ ابَاطِلاً : اورہم نے آسان اور زمین اور جو پجھان کے درمیان ہے اسے برکار پیدائیس کیا بلکہ برکار پیدائیس کیا ۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ ہم نے آسان وزمین اور جو پجھان کے درمیان ہے اسے برکار پیدائیس کیا بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ زمین و آسان میں ہماری عبادت کی جائے ، ہمارے آمکامات کی پیروی کی جائے اور ممنوعات سے رکا جائے ۔ یہ برکار پیدا کرنے کا خیال کا فرول کا گمان ہے آگر چہ دہ صراحت یہ بین کہ آسان وزمین اور تمام دنیا بہ کار پیدا کی گئی ہے لیکن جب کہ وہ مرنے کے بعدا ٹھائے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے منکر ہیں تو اس کا نتیجہ بہی ہوا کہ اگر کوئی شخص صراحتا کوئی بات نہ کے لیکن اس کی کسی بات کا لازی نتیجہ جو نکاتا ہو وہ اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس پر اصل بات کہنے کا بھی تھم لگایا جائے گا جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے وہ اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس پر اصل بات کہنے کا بھی تھم لگایا جائے گا جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے وہ اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس پر اصل بات کہنے کا بی تھم لگایا جائے گا جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے وہ اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس کی کرتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ انکار ختم نبوت ہے تو آئیس منکر یہن ختم نبوت کے اس کی ایک عام کا جائے گا۔

# آمُ نَجْعَلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

السنتفسير طبرى ، ص ، تحت الآية : ۲۷، ۲۰، ۷۲/۱۰، مدارك، ص، تحت الآية: ۲۷، ص ۲۰، روح البيان، ص، تحت الآية: ۲۷، ۸۲/۲، ملتقطاً.

سَيْرِ صَالِطًا لِجِنَانَ ﴾ ﴿ عَلَا لَجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَا

## الْأَرْضِ المُنجَعِلُ الْمُتَقِيْنَ كَالْفُجَّاسِ

قوجمہ کنزالا بیمان: کیا ہم انہیں جوایمان لائے اورا چھے کام کئے ان جیسا کر دیں جوز مین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پر ہیز گاروں کونٹر ریے جھموں کے برابرٹھ ہرا دیں۔

ترجیه کنٹالعِدفان: کیا ہم ایمان لانے والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں کوزمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کردیں گے؟ یا ہم پر ہیز گاروں کو نافر مانوں جیسا کردیں گے؟

﴿ اَمْرَنَجُعُلُ الَّذِي بَيْنَ اَمَنُوْ اوَعَبِلُو الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِ بَنْ فِي الْاَئْمِضِ : كيا ہم ايمان لانے والوں اورا چھے اعمال كرنے والوں كوز مين ميں فساد پھيلانے والوں كى طرح كرديں گے؟ ﴾ ارشاد فرمايا كہ كيا ہم ايمان لانے والوں اورا چھے اعمال كرنے والوں كوز مين ميں كفر اور گنا ہوں كے ذريعے فساد پھيلانے والوں كى طرح كرديں گے؟ يا ہم پر بيز گاروں كونا فرمانوں جيسا كرديں گے؟ ہم ہر گز ايمانهيں كريں گے كيونكہ يہ بات حكمت كے بالكل خلاف ہے جبكہ جو خص جزاكا قائل نہيں وہ ضرور فساد كرنے اورا صلاح كرنے والے كو، فاسق وفاجر اور متى پر ہيز گاركو برابر قر اردے گا اور ان ميں كوئى فرق نہ كرے گا، كفار اس جہالت ميں گرفتار ہيں ۔ اس آيت كاشانِ نزول ہے ہے كہ كفار قریش نے مسلمانوں سے كہا تھا كہ آخرت ميں جو نعتين تہ ہيں مليں گی وہی ہميں بھی مليں گی اس پر بي آيہ ہے كر يہ نازل ہوئی اور ارشا وفر مايا گيا كہ نيك و بر، مومن وكافر كو برابر كردينا حكمت كے تقاضے كے مطابق نہيں كفار كا يہ خيال باطل ہے۔ (1)

نیک لوگ گنا هرگارون جیسے نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اعمال کرنے والے برے اعمال کرنے والوں کی طرح نہیں اور نیک لوگ گنا ہگاروں جیسے نہیں ،اب بیہم پر ہے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کر کے اس کی جزا کے حق وار قرار پاتے ہیں یا برے اعمال کر کے ان کی سزائے ستحق بنتے ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے:

1 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢٨، ٢٨، ٢٤/٨ ، مدارك، ص، تحت الآية: ٢٨، ص ٢٠٠، خازن، ص، تحت الآية: ٢٨، ٢٨، ملاطقطاً.

: )<del>------</del>

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ ٣٩٠ ﴾ ﴿ ٣٩٠ ﴾ ﴿ صَلَحَا

ترجید کنزالعرفان: اگرتم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لئے ہی بھڑ کرو گے اور اگرتم برا کرو گے تہاری جانوں کیلئے ہی ہوگا۔

اِنُ آحُسَنْتُمُ آحُسَنْتُمُ لِا نَفْسِكُمْ " وَ اِنْ آسَاتُمُ فَلَهَا (1)

اور حضرت ابوذر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا:

'' جس طرح کا نئے سے انگور حاصل نہیں کیے جا سکتے اسی طرح فاسق و فاجر لوگ متفی اور پر ہیز گارلوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ، نیکی اور برائی دوراستے ہیں، ان میں سے جس راستے کو اختیار کروگے اس کے انجام تک پہنچ جاؤگے۔ (2)

اور حضرت ابوقلا به دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''دنیکی بھی پر انی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا اور حساب لینے والے خداکو بھی موت نہیں آئے گی، تم (ئیک یا گناہگار) جیسے جاہو بن جاؤ، جیسا کروگے ویسا بھروگے۔ (3)

الله تعالی ہمیں برے اعمال ہے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

# كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكُ مُلِرَكٌ لِيَكَّبُرُوٓ النِّهِ وَلِيَتَكَكَّرُ أُولُواالْا لَبَابِ السّ

توجههٔ کنزالایهان: بیایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تا کہاس کی آیتوں کوسوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔

ترجیدهٔ کهنزالعِدفان: (یقرآن)ایک برکت والی کتاب ہے جوہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تا کہ لوگ اس کی آیوں میں غور وفکر کریں اور عقامند نصیحت حاصل کریں۔

﴿ كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُلِرَكُ : ايك بركت والى كتاب ہے جوہم نے تمہارى طرف نازل كى ہے۔ ﴾ يعنى ال حبيب! صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم ، ہم نے آپ كى طرف قرآنِ پاك نازل كيا ہے جس ميں ان لوگوں كے لئے وُنْيوى اور اُخروى كثير مَنا فع ہيں جواس پرايمان لائيں اور انہوں نے اس كے احكامات ، حقائق اور اشارات برعمل كيا۔ ہم نے قرآنِ پاك

- 1 .....بني اسرائيل:٧.
- 2 .....ابن عساكر، من سمّى بكنيته، حرف الميم، ابو المهاجر، ٢٦٠/٦٧.
- 3 ..... كتاب الحامع في آخر المصنف، باب الاغتياب والشتم، ١٨٩/١، الحديث: ٢٠٤٣٠.

تَسَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانَ ) ( 390 ) حدامه الله على المحالية المحالية الله على المحالية المح

www.dawateislami.net

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ ٣٩١ ﴾ ﴿ صَلَىٰ ٣٨ ﴾

کواس لئے نازل کیا ہے تا کہ (علم رکھنے والے )لوگ اس کی آیتوں کے معانی میں غور وفکر کریں اوران کی تاویلات جان جائیں اور عقلمنداس سے نصیحت حاصل کریں۔ <sup>(1)</sup>

## قرآنِ پاک کی آیات ہے دین اُحکام نکالنا ہرایک کا کامنہیں

قرآن پاک کی آیات سے نصیحت تو ہرایک حاصل کرسکتا ہے گئن اس سے دین اَحکام نکالنااوراس کی باریکیوں تک رسائی حاصل کرنا ہرایک کا کا منہیں بلکہ صرف ان کا کام ہے جواعلی در ہے کی دین عقل رکھتے ہیں یعنی ماہر علاء اور خاص طور پر مجبتہدین اس منصب کے اہل ہیں ، عوام کوچا ہے کہ قرآن پاک سے دینی مسائل نکا لئے کی بجائے علاء سے مسائل سیکھیں تا کہ غلطیوں سے نہیں سیک ، اور بہجی معلوم ہوا کہ فقط قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا نزولِ قرآن مسائل سیکھیں تا کہ غلطیوں سے نہیں بلکہ اس کی آیات کے معنی اوران کا مطلب ہجھنے کی کوشش بھی کرنی چا ہے تا کہ اس کی آیات کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں بلکہ اس کی آیات کے معنی اوران کا مطلب ہجھنے کی کوشش بھی کرنی چا ہے تا کہ اس کی آیوں سے نصیحت حاصل کرنا اوراس ہیں بتائے گئے اُحکامات کی آیوں میں میں غور وفکر کرنا ، اس میں بیان کی گئی عبرت انگیز با توں سے نصیحت حاصل کرنا اوراس ہیں بتائے گئے اُحکامات پہلی تو قرآن پاک گھروں میں ہفتوں بلکہ مہینوں صرف مُوروان اورا لماریوں کی زینت نظر آتا ہے اوراس کا خیال بہاں تو قرآن پاک گھروں کی ترمین مقور کی توفیق اس کی تلاوت کی توفیق نصیح طریقے سے پڑھنے آئی کا حال بہت برا ہوتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالِ زار پررتم فرماے اور تربی کی توفیق عطافر مائے۔
قرآن پاک ضیح طریقے سے پڑھنے شمجھنے اوراس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

## وَوَهَبْنَالِهَا وُدَسُلَيْلِنَ لِيَعْمَ الْعَبْدُ لِإِنَّهَ ٱوَّابٌ اللَّهِ الْعَبْدُ لِلَّهِ الْعَبْدُ اللَّ

﴾ ترجمه کنزالایمان:اورہم نے داؤدکوسلیمان عطافر مایا کیاا چھابندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا۔

🧯 ترجیه ظاکنڈالعِرفان: اور ہم نے داؤدکوسلیمان عطافر مایا، وہ کیااحچھا بندہ ہے بیشک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔

﴿ وَوَهَبُنَالِدَا وَ دَسُلَيْكُنَ: اور بهم نے داؤدكوسليمان عطافر مايا ﴾ ارشاد فرمايا كه بهم نے حضرت داؤد عَلَيه الصَّالوةُ وَ

1 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢٩/٨، ٨٠٢.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلدهشتم

391

السَّلام كوفرزندِاَرْ جَمند حضرت سليمان عَلَيُه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عطافر ما يا ،سليمان عَلَيُه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كيساا حِها بنده ہے ، بيشك وه الله تعالى كى طرف بهت رجوع كرنے والا اور تمام اوقات تنج وذكر ميں مشغول رہنے والا ہے۔ (1) اس آيت سے معلوم ہوا كہ نيك بيٹاالله تعالى كى خاص رحت ہے۔

# اِذْعُرِضَ عَكَيْهِ بِالْعَثِي الصَّفِئْتُ الْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّيَ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْجَيْدِ عَنْ ذِكْمِ مَ يِّنِ حَتَّى تَوَامَ ثَ بِالْحِجَابِ اللَّهُ مُ دُّوْهَا عَلَى الْحَدْرِ عَنْ ذِكْمِ مَ يِّنِ حَتَّى تَوَامَ ثَ بِالْحِجَابِ اللَّهُ وَهَا عَلَى الْحَدْرِ عَنْ ذِكْمِ مَ يَّ حَتَّى تَوَامَ ثَ وَالْالْمُ وَقَالَ اللَّهُ وَ وَالْا عَنَاقِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَ وَالْا عَنَاقِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ ولَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ فَ

قرجمہ کن الایمان: جبکہ اس پر پیش کئے گئے تیسرے پہرکو کہ روکئے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں چو تھے مم کا کنارہ زمین پرلگائے ہوئے اور چلا ہے تو ہوا ہوجا کیں۔ توسلیمان نے کہا مجھے ان کھوڑوں کی محبت پیند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے پھرانہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں جھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ توان کی پیڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

ترجدہ کا کنا العدفان: جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑ ہے پیش کئے گئے جوتین پاؤں پر کھڑ ہے (اور) چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے۔تو سلیمان نے کہا: مجھے اپنے رب کی یاد کیلئے ان گھوڑوں کی محبت بیند آئی ہے (پھر انہیں چلانے کا حکم دیا) یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پر دے میں جھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے یاس واپس لاؤ توان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

﴿ إِذْ عُرِضَ عَكَيْهِ: جب اس كے سامنے پیش كئے گئے۔ ﴾ اس آیت اور اس كے بعد والی دوآیات كا خلاصہ یہ ہے كہ حفرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَام كی خدمت میں ظہر كی نماز كے بعد جہاد كے لئے ایک ہزار گھوڑ ہے پیش كئے گئے تا كہ وہ انہیں د مکھ لیس اور ان كے أحوال كی كیفیت سے واقف ہوجا ئیں ، ان گھوڑ ں میں خو بی ریتھی كہ وہ تین پاؤں پر كھڑ ہے۔

.....جلالين، ص، تحت الآية: ٣٠، ص ٣٨٢، ملخصاً.

وتقسيره كاطالجنان

اور چوشے م کا کنارہ زمین پرلگائے ہوئے تھے جوایک خوبصورت انداز تھااور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں در کچھ کرحضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلوْ اُوَ السَّلام نے فرمایا: ''میں ان سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضاء اور دین کی تقویرت و تائید کے لئے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دُنیوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلوْ اُوَ السَّلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے عائب ہوگئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لا وَ، جب گھوڑے واپس پہنچ تو حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلوْ اُوَ السَّلام ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیر نے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چندوجو ہات تھیں، سلیمان عَلَیْوالصَّلوْ اُوَ السَّلام ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چندوجو ہات تھیں،

(1).....گھوڑ وں کی عزت وشرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔

(2).....أمور سلطنت كى خودگرانى فرمائى تاكەتمام دُكام مُستَعِدر بين \_

(3) .....آ پ عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام هُورُ ول كَ أحوال اوران كَ أمراض وعُيوب كَ اعلَى ما ہر تصان پر ہاتھ پھير كراُن كى حالت كا امتحان فر ماتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان آيات كى تفسير ميں بہت سے غلط أقوال لكھ ديئے ہيں جن كى صحت پركوئى دليل نہيں اور و محض حكايات ہيں جو مضبوط دلائل كے سامنے كسى طرح قابلِ قبول نہيں اور ية فسير جوذكركى گئي يہ الفاظِ قرآنى سے بالكل مطابق ہے۔ (1)

#### وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْلُنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُنْ سِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ

👌 تدجمهٔ کنزالایمان:اور بیشک ہم نےسلیمان کو جانچااورا سکے تخت پرایک بے جان بدن ڈال دیا پھررُ جوع لایا۔

ُ ترجیه کنزُالعِرفان :اور بیشک ہم نے سلیمان کوآ ز مایا اوراس کے تخت پرایک بے جان بدن ڈال دیا پھراس نے رجوع کیا۔

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا اللَّهُ لَيْلُنَ : اور بينك بم في سليمان كوجانچا - ﴿ علامه ابوحيان محمد بن يوسف اندكى دَحَمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين : " اس آيت ميس الله تعالى في يدييان نهيس فرمايا كه جس آزمائش ميس حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كومبتلا كيا گيا وه كياتهي اورنه بي بييان فرمايا هي كه حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَتْت برجس بِ جان جسم كودُ الا گيااس كامِصداق وه كياتهي اورنه بي بييان فرمايا هي كه حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَتْت برجس بِ جان جسم كودُ الا گيااس كامِصداق

.....جلالين، ص، تحت الآية: ٣١-٣٣، ص ٣٨٦، تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣١-٣٣، ٣٨٩/٩، ٣٩-٢٩، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلِطُ الْجِنَانِ 393 كَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

كون ہے،البته اس كى تفسير كے زيادہ قريب وہ حديث ہے جس ميں حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوٰ هُوَ السَّكَام كے إِنْ شَاّعَ اللَّهِ \* نه كہنے كاذ كرہے۔ (1)

وه حدیث بیرے، حضرت ابو ہر ررد وَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، سرکار دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَوْ السَّلام فَوْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَر مایا تو السَّلام فَ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَر مایا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهُ فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهِ وَسَلَّم فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهِ وَسَلَّم فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهِ وَاللهُ فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهِ وَسَلَّم فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَ اللهُ عَدَاللهِ وَاللهُ فَر مایا ہوتا تو السَّلام فَاللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهِ وَسَلَّم فَاللّهُ عَدَاللهِ وَاللّهُ عَدَاللهُ عَدَالله

نوٹ: ایک روایت میں ستر اور ایک روایت میں سو بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔

### قَالَ مَ بِاغْفِ رُلِي وَهَبْ لِيُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِا حَدِيقِ ثَى بَعْدِى فَ اِنْكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایس سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کولائق نہ ہو بیشک تو ہی ہے بڑی دَین والا۔

ترجید کنزالعِرفان: عرض کی: اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطافر ما جومیرے بعد کسی کولائق نہ ہو بیشک تو ہی بہت عطافر مانے والا ہے۔

1 .....البحرالمحيط، ص، تحت الآية: ٣٨١/٧.٣٤.

2.....بخاري، كتاب الايمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٨٥/٤، الحديث: ٦٦٣٩.

نَسْيَرْصِرَاظَالِحِيَّانَ 394 صلاحًا

﴿ قَالَ: عُرَضَ کی۔ ﴾ حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلَو قُوَالسَّلَام نے اِنْ شَآءَاللَّه کَضِی بِعُول پرِ اِستغفار کرے اللّه تعالی کی طرف رجوع کیا اور بارگا واللی میں عرض کی: اے میرے رب! مجھے بخش دے۔علامہ ابو حیان محربن یوسف اندلی دَخمةُ اللّهِ تعَالی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: '' (مُستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی ) اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور اِنکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا انبیاءِ کرام عَلیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور صالحین کا اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اوب ہے تا کہ ان کے مقام ومرتبہ میں تی ہو۔ (1)

حضرت ابوہر بر ورَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے ، حضورِ اَقد سَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

' خداکی شم! میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللّٰه تعالیٰ سے اِستغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔

امام فخر الدین رازی دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' بعض اوقات (کسی مقرب) انسان سے افضل اور اولیٰ کام ترک ہوجاتا ہے تو اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مُقرَّب بندوں کے نزدیک ان کے اینے حق میں برائیوں کا ورجہ رکھتی ہیں۔

(8)

لیعنی عام نیک آدمی جونیک عمل کرتا ہے، مُقرَّ ب بندہ اس سے بہت بڑھ کرعمل کرتا ہے، اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسا ہی عمل کرے تواسے وہ اپنے حق میں برائی سمجھتا ہے کیونکہ اس کا مرتبہ بیتھا کہ وہ اس سے بڑھ کرعمل کرتا۔
﴿ وَهَا لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبُغِي لِا كَا مِعْنِي بَعْلِي فَى اور مجھے ایسی سلطنت عطافر ما جومیر ہے بعد کسی کولائق نہ ہو۔ ﴾ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلام نے بہلے اللّٰه تعالی سے مغفرت طلب کی ، اس کے بعد ایسی سلطنت کی دعا مانگی جوان کے بعد کسی کولائق نہ ہو۔

# بھلائیوں کے درواز ہے کھلنے کا سبب

اس سے معلوم ہوا کہ (دعامیں) وینی مقاصد کو دُنگوی مقاصد پر مُقدّ مرکھنا چاہئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا دنیا میں بھلائیوں کے درواز مے کھلنے کا سبب ہے۔حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَّوٰ اَوْ اَلسَّلَام نے بھی اپنی امت کواس کی تلقین کی ، چنانچہ آپ عَلَیْهِ الصَّلُوٰ اُوْ اَلسَّلَام فر ماتے ہیں:

1 .....البحرالمحيط، ص، تحت الآية: ٣٨١/٧...

١٩٠٠/ كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، ١٩٠/٤، الحديث: ٦٣٠٧.

3 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣٥، ٩٤/٩.

(تَسَيْرِصَ الْمَالَى عَلَى الْمُعَانِ) ( 395 ) حادث

ترجید کنز العرفان: تومیس نے کہا: (اے لوگو!) اپنے رب سے معافی مانگو، بیشک وہ بڑامعاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش جھیجے گا۔ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے لیے نہرس بنائے گا۔ قَقُلْتُ الْسَتَغَفِي وَالرَبَّكُمُ لَا نَّدُكَانَ عَقَامًا أَنَّ لَيْ الْسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْ رَامًا أَنْ قَ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْ رَامًا أَنْ قَ يَجْعَلُ لَكُمْ يَامُوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ الْهُمَّا (1)

اورالله تعالى في البيح صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِن مُ مايا:

وَأَمُّ رَا هُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَهِرْ عَلَيْهَا لَّ لَامُّ لَا مُثَلِّدُ عَلَيْهَا لَا لَا مُثَلِّدُ مُلَكُ مِنْ الْمُثَلِّدُ وَاصْطَهِرْ عَلَيْهَا لَا لَا مُثَلِّدُ مُنْ الْمُؤْفُلُ (2)

قرحیل کنزالعرفان: اوراپ گر والول کونماز کاهم دواور خود بھی نماز برڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے (بلکہ) ہم تجھے روزی دیں گے۔ (3)

یا در ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلوةُ وَالسَّلام نے جو بِمثل سلطنت طلب کی وہ مَعَاذَ اللَّه کسی حسد کی وجہ سے تقی بلکہ اس سے مقصود بیتھا کہ وہ سلطنت آپ کے لئے معجز ہ ہو۔ (4)

فَسَخَّرْنَالَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ مُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَاّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿

توجهه کنزالایمان: تو ہم نے ہوااس کے بس میں کردی کہاس کے حکم سے زم زم چلتی جہاں وہ جپا ہتا۔اور دِیوبس میں کردیئے ہرمعماراورغوط خور۔اور دوسر بےاور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔

- 🗗 ..... نوح: ۱۰ ـ ۱۲.
  - . ۱۳۲: طه: ۱۳۲
- 3 .....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣٥، ٩٤/٩ ٣٩.
- 4 .....مدارك، ص، تحت الآية: ٣٥، ص ٢٦.١.

.....مدارت ص، تحت الایه. و ۱، ص ۱۰۱.

جلدهشتم

396

ترجید کنزُالعِدفان: تو ہم نے ہواسلیمان کے قابومیں کردی کہاس کے تکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔اور ہرمعماراورغوطہ خور جن کو۔اوردوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے (جنوں کوسلیمان کے تابع کردیا)۔

﴿ فَسَخُرْنَالَهُ الرِّيْحَ: تَوْجَم نَے ہوااس کِ قابومیں کردی۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام نے دعا ما گی تواللّه تعالیٰ نے ہوا آپ عَلَیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے اس طرف فر ما نبردارا نبطر لیقے پرزم نرم چلتی ، اور ہر معمار اورغوط خور جن آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کے حکم سے آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کے حکم سے آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کے حکم سے آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کی مرضی کے مطابق عجیب وغریب عمار تن تعمیر کرتا اورغوط خور آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام کے لئے سمندر سے موتی نکالیا۔ ونیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکاوانے والے آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام ہی ہیں اور سرکش شیطان بھی آپ عَلیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام اور سکھانے اور فساد سے روکنے کے لئے بیڑیوں الصَّلوٰ قُوَالسَّلام ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لئے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کردیتے تھے۔ (1)

#### جِنَّات برِحضورِ القرس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا تَصَرُّ فَ اللَّهِ

یا در ہے کہ جِنّات پر حضور سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوبُی تَصَرُّ فَ حاصل تھا، جیسا کہ حضرت الو ہر بر وه دَضِی اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''گرشتہ رات ایک بڑا خبیث جن آکر مجھے چھٹر نے لگا تاکہ وہ میری نماز کُومُنقطع کروادے، پس اللّٰه تعالٰی نے مجھے اس پر قادر کردیا، چنا نچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے ویکھتے، پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَوَالسَّلَامُ کی دعایا وَآگئ که ''اے میرے رب! مجھے ایسی سلطنت عطافر ماجو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہوتو میں نے اسے ذکیل وخوار کرکے لوٹا دیا۔ (2)

اور مواجهی آپ صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُزیرِ تَصَرُّ فَتَهی کیونکه آپ صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَمَامِ كُلُوقَ کے رسول بیں اور اس میں مواجھی داخل ہے، البتہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّدَم کَ تَصَرُّ فات كاظہور زیادہ موا۔

**1** .....خازن، ص، تحت الآية: ٣٦-٣٨، ٢/٤؛ مدارك، ص، تحت الآية: ٣٦-٣٨، ص ٢ ، ١ ، ملتقطاً.

◘ .....بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان... الخ، ٢/ . ٥٥ ، الحديث: ٣٤٢٣.

سَيْرِصَ لَا طُالِجِنَانَ ﴾ (397 كالمُخالِّ المِنَانَ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعِلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعَلِّينَ الْعَلِينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ الْعَلِينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ الْعُلِينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ الْعَلِينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينِينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِّينَ المُعِلِي

#### هٰ ذَاعَطَا وُنَافَامُنُنَا وَامْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ

و ترجمهٔ کنزالایمان: پیرهاری عطاہےاب تو جاہے تواحسان کریاروک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہیں۔

🕻 ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: بیرهاری عطایے توتم احسان کرویاروک رکھو(تم پر ) کوئی حساب نہیں۔

﴿ هٰذَا عَطَا وَ وَكَا: يه جمارى عطا ہے۔ ﴾ الله تعالى نے حضرت سليمان عَليُه الصَّلَا هُوَ السَّلام سے فرمايا كه يه جمارى عطا ہے تواب جس پرچا ہوا حسان كرواور جس كسى سے چا ہوروك ركھوتم پركسى قسم كاكوئى حساب نہيں۔ (1) يعنى آپ كود يے اور ند يے كا اختيار ديا گيا كہ چيسى مرضى ہوو يسے كريں۔

#### اللَّه تعالَىٰ انبیاءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوديتا ہے اور وہ مخلوق میں تقسیم كرتے ہیں

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کُواللَّه تعالیٰ دیتا ہے اور وہ حضرات اللّه تعالیٰ کے حکم ہے محلوق میں تقسیم فرماتے ہیں اور اس تقسیم میں آنہیں دینے اور نہ دینے کامُطلَقاً اختیار ہوتا ہے۔ حدیثِ پاک میں بھی ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''اللّه تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم فرما تا ہوں۔ (2) دوا حادیثِ ممار کہ مزید ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....حضرت ربیعہ بن کعب رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: میں رات کے وقت رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَی ضدمت میں رہا کرتا اور آپ کے اِسْتُجاءاور وضو کے لئے پانی لاتا تھا، ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا" مانگ کیا مانگ کیا مانگ ہے۔ میں نے عرض کی: میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ ارشا دفر مایا" اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں عرض کی: مجھے یہی کافی ہے۔ ارشا دفر مایا" پھرزیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ (3)
- (2) .....امير المومنين حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِيْم فرمات مين : دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَجُهَهُ الْكَرِيْم فرمات مين : دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَدِينا فَيَحْصُ سُوالَ كُرتا (تواس وقت دوطرح كي صورت حال بوتى) الرحضورِ أقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُودِينا
  - 1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٣٩، ٢/٤.
  - **2**.....بخارى، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، ٢/١ ٤، الحديث: ٧١.
  - 3 .....مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السحود والحثّ عليه، ص٢٥٢، الحديث: ٢٦٦ (٤٨٩).

ينومراط الجنان ( 398 ) حددهشم

منظور ہوتا تو نعم فرماتے بعنی اچھا،اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے ، سی چیز کو'لا'' یعنی' 'نه' نه فرماتے تھے۔ایک روز ایک أعرابي نے حاضر موکرسوال كيا تو حضور پُرنور صَلَّى اللهُ يَعَالَيْء عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خاموش رہے، پھرسوال كيا تو خاموش اختيار فرمائي، يهرسوال كياتواس برحضوراً قدس صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فرمايا" سَلُ مَا شِئْتَ يَا اَعُوا بي" احاءرالي! جوتيرا جى حايب بهم سے مانگ حضرت على المرتضلى محرَّمَ اللهُ تعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتے مين: بيحال و مكيم كر ( كه حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ فرماديا ہے جودل ميں آئے مانگ لے) ہميں اس أعرابي پررشك آيا، ہم نے اپنے ول ميں كہا: اب بير حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جنت ما سَكَّ كاليكن أعرابي في كها تو كياكها كه ميں حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِيسواري كااونٹ مانگتا ہول۔ارشا دفر مایا:عطا ہوا۔عرض كى :حضور صَلَّى اللَّهُ يَعَالٰىءَايُه وَالِهِ وَسَلَّمَ سِيزا دِسفر ما نكتا مول \_ارشاد فرمايا: عطاموا يهمين اس كان سوالول برتعجب موااورسيّد عالْم صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فر مایا ''اس اَعرابی کی ما تک اور بنی اسرائیل کی ایک بره صیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر حضور پُر نور صلّی اللهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَإِنِهِ وَسَلَّمَ نِهُ السَّ كَا ذَكُرارِ شَا وَفِر ما ياكه جب حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوٰ ةُوَالسَّلام كودريا ميں اتر نے كاتحكم موااوروه دريا كے کنارے تک پہنچاتواللّٰہ تعالٰی نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیردیئے کہ خودواپس ملیٹ آئے۔حضرت موسیٰ علیٰہِ الصَّلوةُ وَالسَّكام في عرض كي: يااللُّه اعَزُّو جَلَّ ، يركيا حال بي؟ ارشاد موانتم حضرت يوسف عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّكام كي قبرك ياس موان كاجسم مبارك اين ساتھ ليكو حضرت موسى عَليه الصَّلا فُوَ السَّكام كوقبركا بية معلوم ندتها، آب ني لوگول سيفرمايا: ا گرتم میں سے کوئی حضرت بوسف عَلیْه الصَّلوةُ وَالسَّلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہوتو مجھے بتا وَلوگوں نے عرض کی: ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیاہے، ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف عَلَیْوالصَّلو قُوَالسَّلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہوکہ وہ کہاں ہے۔حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلوٰ قُوالسَّلام نے اس کے پاس آ دمی بھیجا (جب وہ آگئ تواس ہے ) فرمایا: تحقی حضرت بوسف عَلَيُه الصَّلَو ةُوَ السَّلَام كي قبر معلوم بي؟ اس نے كها: بال فرمایا: تو مجھے بتادے اس نے عرض کی: خدا کی قشم میں اس وقت تک نه بتا وَل گی جب تک آپ مجھے وہ عطانہ فر مادیں جو پچھے میں آپ سے مانگوں ۔حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَ فرمايا: تيرى عرض قبول ب- برُ سيافِ عرض كي: مين آب سے بيرانگتي مول كرجنت مين آپ كساتهماس درج ميں رمول جس درج ميں آب مول كے حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَو وُوالسَّلَام فَ فرمايا: جنت ما نگ لے۔(لینی تھے یہی کافی ہے اتنابرا سوال نہر۔) بڑھیانے کہا: خدا کی شم میں نہ مانوں گی مگریہی کہ آ یہ کے ساتھ

(تَنَسَيْرِ مَرَاطًا لِجِنَان) ( 399 ) جدد هُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

ہوں۔حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام اس سے بہی ردوبدل کرتے رہے۔اللّٰه تعالیٰ نے وحی جیجی:اے موسیٰ!وہ جو ما نگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کردو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطافر مادی اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام فَعْنُ مِنْ مِنْ مَادی اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام فَعْنُ مِبارک کوساتھ لے کردریا یارکر گئے۔(1)

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ مَعَاليْ عَلَيْهِ نِهِ ابْنِي تصنيفٌ ' الامن والعلىٰ ''ميں بيرحديثِ يا ك نقل كر کے اس کے تحت سات زکات بیان فرمائے ہیں ، ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضورِ اَ قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ کے اس ارشاد''جوجی میں آئے مانگ''میں صراحت کے ساتھ عموم موجود ہے کہ جودل میں آئے مانگ لے ہم سب کچھ عطا فرمانے كا اختيار ركھتے ہيں صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمُ نِهِ أَعُوالِي كواختيار ملنے يردشك فرمايا،اس معلوم ہوا كہان كاعقيده يهي تقاكه حضوراً قدس صَلَّى اللهُ مَعَاني عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَا لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُعْرَالُول الورد نياوآ کی ہرنعت پر پہنچاہے یہاں تک کہ سب سے اعلی نعمت لیعنی جنت جسے جا ہیں بخش دیں۔اختیارِ عام ملنے کے بعداً عرابی نے جو ما نگااس برحضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كاتعجب فر ما نااور بني اسرائيل كي برُّهيا كي مثال دينااس بات كي دليل بيركه الروه جنت كاعلى سے اعلى درجه ما نكما تو آپ صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَہى اسے عطافر مادية - برُصيا كا حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام ع جنت مين ان كى رفاقت كاسوال كرنا اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كابيسوال سن كرغضب وجلال ميں نهآنا بلكهاس سے به كہنا كه بم سے جنت مانگ لواور الله تعالى كاحضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّالَو ةُوَالسَّاكِرِم كوبره سياكي طلب كے مطابق عطافر مانے كا حكم دينا اور حضرت موسىٰ عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كَابِرُهميا كوجنت ميں اپني رفاقت عطافر ما دینا، بیسب شوامداس بات کی دلیل میں الله تعالی این محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطافر ما تا ہے اوروہ اللّٰه تعالیٰ کی عطامے خلوق میں جنت اوراس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں ،اس سے ریجھی معلوم ہوا کو خلوق کاان سے جنت اوراس کے اعلیٰ درجات ما نگنا شرک ہر گرنہیں ہے۔<sup>(2)</sup>

تِفَسيٰر صِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

 <sup>● .....</sup>معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ٥/٧٠٤، الحديث: ٧٧٦٧، مكارم الاخلاق للخرائطي، القسم الثاني، الحزء الخامس، باب ما جاء في السخاء والكرم و البذل من الفضل، ص٧٠٤، الحديث: ١٥٤، ملتقطاً.

السنقاوى رضوية ، رساله: الامن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء ، ۳۰/۰۰۰ - ۲۰۴ ، ملخصاً -

#### وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَاكِزُ لَهُ وَحُسْنَ مَا بِ عَ

ترجمه كنزالايمان: اورب شك اس كے ليے ہمارى بارگاه ميں ضرور قرب اوراجيما ٹھكانا ہے۔

👌 ترجیه کنزالعیدفان: اور بیتک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اوراجیماٹھ کانہ ہے۔

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْهَ نَا: اور بيشك اس كے ليے ہماري بارگاہ ميں۔ ﴾ اس سے پہلی آيات ميں و فعتيں بيان كى گئيں جوحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُود نيا مِين عطاكي تَكين اوراس آيت مين آي عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام يرآخرت مين كي جانے والى نغمتوں کا ذکرہے، چنانچدارشا وفر مایا کہ دنیا میں اس عظیم سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلو فُوَ السَّلام کے لئے آخرت میں بھی ہماری بارگاہ میں قرب اور اچھاٹھکا ناہے اور وہ ٹھکا نہ جنت ہے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بارگاهِ اللّي ميں بڑي عزت ووجابت والے ہوتے ہیں۔

### وَاذْكُمْ عَبْدَنَا آيُّوْبُ مُ اِذْنَا لِذِي مَاتِكَا أَنِّي مَسَنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْرٍ وَّعَنَابِ شَ

توجههٔ کنزالایمان: اور یادکرو مهارے بنده ابوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذالگادی۔

ترجهة كنزًالعِرفان: اور بهارے بندے ایوب كويا دكروجب اس نے اپنے رب كو پكارا كه مجھے شيطان نے تكليف اور ایذایہنجائی ہے۔

﴿ وَاذْكُنْ عَبْدَنَاۤ ٱلَّيُوۡبَ: اور ہمارے بندےایوب کو بیا دکرو۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں حضرت داؤ داور حضرت

**1**.....خازن، ص، تحت الآية: ٤٠، ٢/٤، ٣٩/٨، روح البيان، ص، تحت الآية: ٤٠، ٣٩/٨، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

سلیمان عَدَیْهِ مَاالصَّلُوهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور بید دونوں وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ نے بیش انجہ بیں جنہیں عطافر ما نمیں ،اب اس آیت میں حضرت ابوب عَدَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کا واقعہ یا دولا یاجا رہا ہے اور بیوہ مبارک ہستی ہیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ نے طرح طرح کی آز مائٹوں کے ساتھ خاص فر مایا۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصودان کی سیرت میں غور وفکر کرنا ہے، گویا کہ اللّٰه تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ''اے بیار ہے صبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَدَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم ، آ بِ ایْنَ قوم کی جہالت برصبر فر مائیں کیونکہ دنیا میں حضرت واؤداور حضرت سلیمان عَدَیْهِ مَاالصَّلُوهُ وَالسَّلَام سے زیادہ نعا، آپ ان واللّٰ کو کی نہیں تھا اور حضرت ابوب عَدَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام میں مِتلا ہونے والا کوئی نہ تھا، آپ ان انہیاء کرام عَدَیْهِ مُن الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے اُحوال میں غور فر مائیں تا کہ آپ جان جائیں کہ دنیا کے احوال کسی کے لئے ایک جیسے انہیں ہوتے اور یہ بھی جان جائیں کہ تھا نہیں کہ وقار میں کو ان جائیں کہ تھا نہیں کہ وقار ور کی جان جائیں کہ قارن کو مشکلات پر صبر کرنا جائیں ہوئے اور رہی کی جان جائیں کی تھا نہیں کو مشکل کے سیال جائیں کہ تھی جان جائیں کو ان جائیں کو تقار کی مشکل کے ان جائیں کو تعرب کی خال کا تو میں ہوئے اور رہی کی جان جائیں کو مشکل کے ایک جائے ہوئے۔ (1)

حضرت ابوب عَلَيْه الصَّلَوْ هُوَ السَّكَرُ هُ مُواْ رَمْ النَّلُ مِينَ مِبْتِلاء كَيْجانِ كَيْجَانِ السِبِيان كَيْ عَيْنِ ابوالبركات عبد اللَّه بن احمد اللَّه بن احمد على وجه سے حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّكَرُم عَلَى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّكَرُم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّكَرُم كَ درجات (مزيد) بلندكر نے كيلئ آزمائش ميں مبتلا كيا۔ (2)

# الله تعالى كےادب اور تعظيم كا تقاضاً على

یادر ہے کہ اجھے برے تمام افعال جیسے ایمان، کفر، اطاعت اور مُعصِیَت وغیرہ کا خالق اللّٰہ تعالیٰ ہے اوران افعال کو پیدا کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، برے افعال کو بھی اگر چہ اللّٰہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہے کین اس کے ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ کلام میں ان افعال کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے۔ (3) اسی اوب کی وجہ سے حضرت ایوب عَلیْہِ الصَّلَٰهِ وُوَ السَّلَام نے تکلیف اور ایذ ایر نے کی نسبت شیطان کی طرف فر مائی ہے۔

- 1 .....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٤١، ٣٩٦/٩.
  - 2 .....مدارك، ص، تحت الآية: ٤١، ص٢٠٣.
- 3 .....تفسير قرطبي، ص، تحت الآية: ٤١، ٥٥/٨ ١، الجزء الخامس عشر.

#### الله تعالیٰ اپنے نیک بندوں کوآ زما تا ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ علیٰ بندوں کو آزما تا ہے، صدیث پاک میں ہے، حضرت سعد دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ عَنْهُ نَعْرَض کی : پیاد سبو لَ اللّٰه اَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم ، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سیّدالمرسکین صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَیْهِ مَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی ، پھرا بین درجے کے حساب سیّدالمرسکین صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم نَا وَمَا لَمْ اللّه وَسَلّم تَعَالَیٰهِ وَالسّالام کی ، پھرا بین درجے کے حساب سے مُقَرَّ بین کی ۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے ، اگر دین میں مضبوط ہوتو سخت آزمائش ہوتی ہے اور اگر دین میں مضبوط ہوتو سخت آزمائش ہوتی ہے ، بندے کے ساتھ آزمائش میشہ دہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین یراس طرح چاتا ہے کہ اس یرکوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (1)

نوٹ: حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّكَام كى بيمارى اور مال واولا دكى ہلاكت كاتفصيلى بيان سورة انبياء كى آيت نمبر 83 اور 84 ميں گزر چكاہے۔

#### أُمْ كُفْ بِرِجُلِكَ فَهُ لَا مُغْتَسَكُ بَامِدُوَّ شَرَابٌ ﴿

و ترجمه كنزالايمان: هم نے فرماياز مين پراينا پاؤل ماريه ہے شنڈاچشمه نہانے اور پينے كو۔

ترجيه كنزالعِرفان :(مم نے فرمایا:)زمین پراپنایاؤں مارو۔ بینهانے اور پینے کیلئے یانی كاشنڈاچشمہ ہے۔

﴿ أُنَّ كُفْ بِرِجُلِكَ : ہم فِر مایا: زمین پراپنایا وَل مارو۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت ایوب عَلیُه الصَّلاهُ وَ السَّلام کی دعا قبول فر مائی اور ان کی طرف وحی فر مائی که" زمین پراپنایا وَل مارو۔ چنانچی آپ عَلیُه الصَّلاهُ وَ السَّلام نے زمین پریاوں مارا تواس سے عَیْص یانی کا ایک چشمہ فاہر ہوا اور آپ عَلیُه الصَّلاهُ وَ السَّلام سے کہا گیا کہ بینہا نے اور پینے کیلئے یانی کا مُصندُ اچشمہ ہے۔ چنانچی آپ عَلیُه الصَّلا وُ وَالسَّلام نے اس جشمے سے پانی پیااور شسل کیا توالله تعالی نے آپ عَلیُه الصَّلا وُ وَالسَّلام کے تمام ظاہری و باطنی مرض اور تکلیفیں دور فرمادیں۔ (2)

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٦.

• .....تفسير كبير ، ص ، تحت الآية : ٢٢ ، ٣٩٨/٩ ، خازن ، ص ، تحت الآية: ٤٢ ، ٤٣/٤ ، جلالين، ص، تحت الآية: ٢٢ ، ٥٣٨٤ ، ملتقطاً.

روسراظ الجنان 403 جدرهشتم

# وَوَهَبْنَالَةَ الْهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ مَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًى لِأُولِ الْآلْبَابِ ﴿

ترجیدة کنزالاییمان: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابراور عطافر مادیئے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔

ترجید کانڈالعِرفان: اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقلمندوں کی نصیحت کے لئے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطافر مادیئے۔

﴿ وَوَهَ مَنْ اللَّهُ آهُلَهُ : اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطافر مادیئے۔ ﴾ حضرت حسن اور حضرت قیاد ہ دَ ضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضرت ایوب عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی جواولا دمر چکی تھی اللّٰه تعالٰی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنے فضل ورحمت سے استے ہی اور عطافر مائے۔ (1)

﴿ وَذِكُونِي الْأُولِي الْآلْبَابِ: اور عَقَلْندوں کی نقیحت کے لئے۔ ﴾ یعنی ہم نے حضرت ابوب عَلَیْوالصَّلو اُوَ السَّلام کو آز ماکش میں مبتلاء کیا تو انہوں نے صبر کیا، پھر ہم نے ان کی آز ماکش ختم فرما دی اور ان کی تکلیفیں دور کردیں تو انہوں نے شکر کیا، اس میں عقامندوں کے لئے نصیحت ہے۔ (2) کہوہ مصیبت آنے پرواویلا کرنے کی بجائے صبر کریں اور مصیبت سے خلاصی یانے کے بعد اللّه تعالیٰ کاشکرادا کیا کریں۔

وَخُنْ بِيكِكَ ضِغْثًا فَاضُرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثُ التَّاوَجَلُ لَهُ صَابِرًا اللهُ الْحَبُدُ اللهُ النَّهُ الْعَبْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴾ توجهة كنزالايبهان:اورفر ما يا كهاپنے ہاتھ ميں ايك جھاڑ و لےكراس سے ماردےاورتتم نہ توڑ بے شك ہم نے اسے ﴾

1 .....تفسيرطبري، ص، تحت الآية: ٤٣، ١٠/١٠ ٥٥، ملحصاً.

2 ....خازن، ص، تحت الآية: ٤٣/٤، ٤٣/٤.

رتنسيرصراط الجنان)\_\_\_\_

جلدهشتم

#### صابریایا کیااحی ابندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔

ترجہ یا کن ذالعوفان: اور (فرمایا) اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کراس سے ماردواور قسم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے بیشک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَاهِ تَوَالْمَالَاهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهِ وَالسَّلَامِ كَوْتَم كُمَا فَكَا الْكِ سبب او پر بیان ہوا اور دوسر اسبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَخمَةُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: حضرت سیدنا الیوب عَلَیْهِ وَعَلَی نَیْنَا الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ اللّه تعالیٰ کے بیارے نبی ہیں کہ آز مائش و ابتلاء کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کانام رحمہ بنت آفرائیم ، یا میشا بنت یوسف بن ایحق بن الراہیم عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ تَعَا، وہ آپ کیلئے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھیں ، بن یعقوب بن المحق بن ابراہیم عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت الیوب علیّه الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت الیوب علیّه السَّلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت الیوب علیّه السَّلام کی خدمت میں اس پر آپ کوغصہ آیا تو آپ نے قتم کھائی کہ اس کوا کی سو جوا کہ شایدوہ کی کا مال خیانت کے ذریعہ حاصل کرلائی ہیں ، اس پر آپ کوغصہ آیا تو آپ نے قتم کھائی کہ اس کوا کی سو جھڑی ماروں گا۔ (2) آگے کی تفصیل وہی ہے جواو پر بیان ہوئی۔

#### حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى زوجِه برِرحمت اور تخفیف كاسب

مفسرین نے حضرت الوب عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام کی زوجہ پراس رحمت اور تخفیف کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بیاری کے زمانہ میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے تو اس کی

2 ..... فآوى رضوبيه رساله: الجو برالثمين في علل نازلة اليمين ،٥٢٧/١٣٠ \_

مَلْطُالْجِنَانَ 405 حددهمة

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾

#### بركت سے الله تعالى نے آپ برية سانى فرمائى۔(1)

شوہر کوخوش رکھنا بیوی کیلئے نہایت تواب کا کام ہے اور تنگ کرنا اور ایذاء پہنچانا سخت گناہ ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات معمولی میں بات پر ہیویاں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کردیتی ہیں، اور بیر کت شوہر کیلئے نہایت تکلیف دِہ ہوتی ہے، الیم عور تول کے لئے درج ذیل 3 اَحادیث میں بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے، چنانچہ

- (1) .....حضرت ثوبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا:''جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ (2)
- (2) .....حضرت ثوبان دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:''جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اینے شوہر سے خلع لی تو وہ جنت کی خوشبونہ سوکھ سکے گی۔(3)
- (3) .....حضرت معافدَ ضِى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ مَا يَا ' جب عورت اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ مَا يَا ' جب عورت اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ اللهِ عَلْمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلّمُ عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَ

اللَّه تعالى اليي عورتول كوعقلِ سليم اور مدايت عطا فرمائے ، امين \_

#### شرعی حیلوں کے جواز کا ثبوت

فقہاءِکرام نے اس آیت سے شرعی حیلوں کے جواز پر اِستدلال کیا ہے، چنانچے فقاوئی عالمگیری میں ہے''جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کیلئے کیا جائے وہ مکروہ ہے اور جو حیلہ اس لئے کیا جائے کہ آدمی حرام سے نے جائے یا حلال کو حاصل کرلے وہ اچھا ہے۔ اس قتم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل الله عَزَّوَجَلَّ کا بیفر مان ہے:

ترجيدة كنزًالعِرفان :اور (فرمايا)اين باته مين ايك جمارُو

#### وَخُنُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبُ بِهِ وَلا تَحْنَثُ

- 1 ..... ابو سعود، ص، تحت الآية: ٤٤، ٤/٤٤٤، ملخصاً.
- 2 .....ترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، ٢/٢ ، ٤ ، الحديث: ١١٩١.
- € .....ترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، ٢/٢ . ٤، الحديث: ١١٩٠.
  - 4.....ابن ماجه، كتاب النكاح، باب في المرأة تؤذي زوجها، ٤٩٨/٢ ، الحديث: ٢٠١٤.

مِلَاظَالِحِيَّانَ 406 حِلْدِهُمُّمُ

لے کراس سے مار دواور شم نہ توڑو۔ (1)

البنة يادر ہے كەقابلِ اعتادمُفتيانِ كرام ہے رہنمائی لئے بغيرعوامُ النّاس كوكوئی حيلهٰ بيس كرنا جاہئے كيونكه بعض حیلوں کی شرعی طور پراجازت نہیں ہوتی اوربعض اوقات حیلہ کرنے میں ایسی غلطی کرجاتے ہیں جس کی وجہ سے حیلیہ ہوتاہی نہیں۔

﴿ إِنَّا وَجَدُّ لَهُ صَابِرًا: بِشَك مِم في الصحركر في والايايا - يعنى بِشَك مِم في حضرت الوب عَليه الصَّالو فُو السَّلام کوجان،اولا داور مال میں آز مائش پرصبر کرنے والا پایا اوراس آز مائش نے انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت ہے نکل جانے اورکسی مُعصِیَت میں مبتلا ہوجانے برنہیں ابھارا۔وہ کیا ہی احیصابندہ ہے بینک وہ الله تعالیٰ کی طرف بہت رجوع لانے والاہے۔(2)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عَنهُ عصم وى بي كرحضرت الوب عَليه الصَّالوةُ وَالسَّلام قيامت ك دن صبر کرنے والول کے ہم دار ہوں گے۔<sup>(3)</sup>

وَاذُكُنْ عِلْمَانَا إِبْرُهِيمَ وَ إِسْلَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْآيْبِي قُو الْأَبْصَابِ إِنَّا ٱخْلَصْنُهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّابِ ﴿ وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْرُحْيَا مِن الْمُصْطَفَيْنَ الْرُحْيَا مِن الْمُصْطَفَيْنَ الْرُحْيَا مِن

ترجمهٔ کنزالایمان: اور یا دکرو ہمارے بندول ابراہیم اوراتحق اور یعقوب قدرت اورعلم والوں کو۔ بےشک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔اور بے شک وہ ہمارے نز دیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔

1 .....فتاوي عالمگيري، كتاب الحيل، الفصل الاول، ٢- ٣٩.

2 .....تفسيرطبري، ص، تحت الآية: ٤٤، ٠ ١/١٠ ٥، بيضاوي، ص، تحت الآية: ٤٤، ٥/٥، ٥، ملتقطاً.

ابن عساكر، ذكر من اسمه: ايوب، ايوب نبي الله، ١٦/١٠.

ترجید کنٹالعِرفان: اور ہمارے بندوں ابراہیم اوراسحاق اور یعقوب کو یاد کروجوقوت والے اور سجھ رکھنے والے تھے۔ بیشک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا وہ اس ( آخرت کے ) گھر کی یاد ہے۔ اور بیشک وہ ہمارے نز دیک بہترین کِئے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔

﴿ وَاذَكُنْ عِبْلَكُنَا اِبْرُهِ بِيْمُ وَ اِسْطَقَ وَ يَعْقُونَ : اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور لیقوب کو یا دکرو۔ اس است اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ ہے کہ اے بیارے حبیب! صلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، ہمارے عنا یتوں والے خاص بندوں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّدَم ، ان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّدَم ، اور ان کے بیٹے حضرت ایجقوب عَلَیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّدَم ، کو یا دکریں کہ انہیں اللّه تعالیٰ نے علمی اور عملی تو تیں عطافر ما کیں جن کی بنا پر انہیں اللّه تعالیٰ کی معرفت اور عباوات پر قوت حاصل ہوئی۔ بیشک ہم نے انہیں ایک کھر کی بات سے چن لیا اور وہ بات آخرت کے گھر کی یا دہ ہے کہ وہ لوگوں کوآخرت کی یا دولاتے ، کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے اور دنیا کی محبت نے اُن کے دلوں میں جائے کہ وہ ہمارے نزد یک بہترین چُنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ (۱)
﴿ وَ اِلنَّهُ مُعْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ وَ إِنْهُمْ عِنْكُ نَا: اور بيشك وه ہمارے زويك ﴾ امام خرالدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں 'اس آيت سے علماء نے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى عِصمَت (لِين كناه سے پاك ہونے) پر استدلال كيا ہے كيونكه الله تعالى نے اس آيت ميں انہيں كسى قيد كے بغيراً خيار فرما يا اور بيه بهترى ان كے تمام اُفعال اور صفات كوعام ہے۔ (2)

#### وَاذْكُنْ إِسْلِعِيْلُ وَالْبَسَعَ وَذَالْكِفُلِ وَكُلٌّ مِنَ الْاَخْيَامِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و ترجيه كنزالايمان: اوريا دكرواسمعيل اوريسع اورذُ والكِفْل كواورسب الجهيم بين \_

ترجيه في كنزُ العِرفان: اوراساعيل اوريسع اور ذوالكفل كوياد كرواورسب بهترين لوگ بير \_

1 .....روح البيان ، ص ، تحت الآية : ٤٥ - ٢٦ ، ٢٦/٨ ، مدارك، ص، تحت الآية: ٥٥ - ٤٧، ص ٢٠ ١ ، خازن، ص، تحت الآية: ٥١ - ٤٧ ، و ٢٠ ١ ، خازن، ص، تحت الآية: ٥١ - ٤٧ ، و ٢٠ - ٤٤ ، ملتقطاً.

2 .... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٢٤، ٩/٠٠٤.

تَسْيَرِهِ مَا طُالِحِيَانَ 408 ( جلدهشُّ

یادر ہے کہ حضرت کیئع عَلَیْه الصَّلَاهُ قُوَ السَّلَام بنی اسرائیل کے اُنبیاء میں ، انہیں حضرت الیاس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام فَی اسرائیل کے اُنبیاء میں ، انہیں حضرت و والکِفل علی نَبِیَنَاوَ عَلَیْهِ وَالسَّلَام نے بنی اسرائیل پراپناخلیف مقرر کیا اور بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت و والکِفل علی نَبِیَنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی نبوت میں اختلاف ہے اور صحیح میہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ (2)

هٰنَا ذِكُرُ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِدُنَ لَحُسْنَ مَا بِ ﴿ جَنَّتِ عَلَيْ مُفَتَّحَةً لَا مُنَا ذِكُرُ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِدُنَ فَيُهَا لِهُ الْكَارِ وَ اللَّهُ مُلْكُونَ فِيهَا بِفَا كِهَةٍ كَثِيْرَةٍ اللَّهُ مُ الْاَبُوابُ ﴿ مُثَلِّ مِنْ اللَّالُ فِ اَتُرَابُ ﴿ وَعِنْ لَا هُمُ فَعِلْ تُ الطَّرُ فِ اَتُرَابُ ﴿ وَعِنْ لَا هُمُ فَعِلْ تُ الطَّرُ فِ اَتُرَابُ ﴿ وَعِنْ لَا هُمُ فَعِلْ تُ الطَّرُ فِ اَتُرَابُ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: یہ فیسے ہے اور بے شک پر ہیز گاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ بسنے کے باغ ان کے لیے سب درواز ہے

کھلے ہوئے۔ان میں تکیدلگائے ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں۔اوران کے پاس وہ بیمیاں ہیں کہا پنے

شوہر کے سوااً ورکی طرف آئے نہیں اٹھا تیں ایک عمر کی۔

ترجہ کن کن العِرفان: یہ نصیحت ہے اور بیشک پر ہیز گاروں کیلئے اچھا ٹھکا نہ ہے۔ بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ان میں تکید گائے ہوں گے۔ان باغوں میں وہ بہت سے پیمل میوے اور پینے کی چیزیں مانگیں گے۔اوران کے پاس ایس ہیویاں ہوں گی جوشو ہر کے سوائسی اور کی طرف آئی نہیں اٹھا تیں، جوہم عمر ہوں گی۔

1 ....خازن، ص، تحت الآية: ٤٨، ٤/٤، ٥، ملخصاً.

2 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٤٨، ٤٧/٨، صاوى، ص، تحت الآية: ٤٨، ١٧٧٦، ملتقطاً.

سيرصرًا طُالِحِيَّانَ ( 409 حِلاَهُ الْعَالَ الْحِيْرَانُ الْعِيْرِ مِنْ الْطَالِحِيَّانَ الْحِلاَهُ الْعَلَيْ

و هذا آذِ کُوّ: یو بیعت ہے۔ آیت کے اس حصے کا ایک معنی ہیہ ہے کہ اے صیب! صنی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، یقر آن آن جو ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم کو فیسے تک ہے۔ دوسرا معنی ہیہ ہے کہ او پر جو ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم کو فیسے تک ہے۔ دوسرا معنی ہیہ ہے کہ او پر والی آیات میں انہیا و کرام عَلَیْهِ ہم الصّلوٰ اُو السّائد می جو سیرت بیان ہوئی بیان کا ذکر جمیل ہے جو ہمیشہ ہوتار ہے گا۔ (1) و و آن اِللّٰه تقالی کے شرکا اور بیگل پر ہیزگاروں کیلئے انجھا مھکانہ ہے۔ گا تیت کے اس حصاور اس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ ہیہ کہ بے شک وہ لوگ جو اللّٰہ تعالی ہے ڈرے اور انہوں نے اللّٰہ تعالی کے فرائفن کی اوائیگی میں اور اس کی نا فرمانی سے بیخے میں اس کا خوف رکھا تو ان کیلئے آخرت میں اچھا مھکانہ ہے اور وہ اچھا مھکانہ ہے اور وہ اچھا محکانہ ہے کہ باغات ہیں ، جب وہ ان باغات کے درواز وں تک پنچیں گے تو انہیں اپنے لئے کھلا ہوا یا کمیں گے ، فرشتے تعظیم و تکر یم باغات ہیں ، جب وہ ان باغات کے درواز وں تک پنچیں گے تو انہیں اپنے لئے کھلا ہوا یا کمیں گے ، فرشتے تعظیم و تکر یم کیا تو اس تعربی وہ قتی و نگار کے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میو سے۔ ان باغوں میں وہ تین وہ تو کو توں گے۔ ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میو باور شراب مانگیں گے۔ اور ان کے پاس ایس ہوں گی جو اپنے شوہر کے سواکسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں کی اور وہ سب عمر میں برابر ہوں گی ایس ہوں گی جو اپنے شوہر کے سواکسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کہ ہوں گی ، آپس میں مجب رکھنے والی ہوں گی ، آپس میں مجب رکھنے والی ہوں گی ، آپ سے میں میں برابر ہوں گی ایسے میں برابر ہوں گی ایسے میں میں برابر ہوں گی ایسے میں برابر ہوں گی ایسے میں برابر ہوں گی ایسے میں ہوں گی اور وہ سب عمر میں برابر ہوں گی ایسے ہوں ۔

#### هٰ ذَامَاتُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ إِنَّ هٰ ذَالرِزْ قُنَامَا لَهُ مِن تَفَادٍ أَفَّ

ترجمهٔ کنزالاییمان: پیہےوہ جس کاتمہیں وعدہ دیاجا تاہے حساب کے دن۔ بےشک بیہمارارزق ہے کہ بھی ختم نہ ہوگا۔

ترجہا کن العِدفان: بیدہ ہے جس کا تہمیں حساب کے دن کیلئے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بیشک بیہ ہمارارزق ہے،اس کیلئے کبھی ختم ہونانہیں ہے۔

﴿ هٰ ذَاهَا تُتُوعَنُ وُنَ: بيوه ہے جس كاتمهيں وعده كياجا تاہے۔ ﴾ يعنی فرشتة ان سے كہيں گے: اے پر ہيز گارو! بيثواب

❶ .....تفسيرطبري، ص، تحت الآية: ٩٤، ٠ ١٠٥٩ه، روح البيان، ص، تحت الآية: ٩٤، ٨/٨، ملتقطاً.

2 .....تفسيرطبرى ، ص ، تحت الآية : ٤٩ ، ١٠ / ٥٩ ٥ ، روح البيان ، ص ، تحت الآية : ٤٩ - ٢٥ ، ٨/٨٤ - ٩٩ ، خازن، ص، تحت الآية: ٤٩ - ٢٥ ، ٤١/٤ ، ملتقطاً.

وتفسد مراطال أن

جلدهشتم

410

اور تعمتیں وہ ہیں جن کا حساب کے دن کے لئے نبی عَلَیْهِ السَّلام کی زبان سے تہہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ (1) ﴿ إِنَّ هٰ لَهٰ اَلْوِزْ قُتُنَا: بِینِک بیہ ہمارارز ق ہے۔ ﴾ یعنی پر ہیز گاروں کے لئے جو إنعام واکرام ذکر کیا گیا ہے ہمارا عطاکردہ رزق ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

# هٰ نَا وَ إِنَّ لِاطِّغِيْنَ لَثَتَّ مَا إِنَّ لِطِّغِيْنَ لَثَتَّ مَا إِنِّ الْمِهَادُ ﴿ مَا اللَّهُ اللّ

ترجمه کنزالایمان: ان کوتو بیہ اور بے شک سر کشوں کا بُراٹھ کا نا۔جہنم کہ اس میں جا نمیں گے تو کیا ہی بُرا بچھونا۔ان کو بیہ ہے تواسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ۔اوراسی شکل کے اور جوڑے۔

ترجید کنز العوفان: (نیوں کیلئے تو) میر ہے) اور بیشک سرکٹی کرنے والوں کیلئے براٹھ کا نہ ہے۔ جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں۔ اور اسی طرح کے دوسر مے ختلف اقسام کے عذاب ہوں گے۔

﴿ الله تعالى الله تعا

1 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٥٠، ٩/٨ ٤-٠٥.

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِنَانَ}

عذاب ہوں گے۔(1)

جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت

حضرت ابوسعیدخدری دَّضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللَّه صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا دو اگر عَسًا ق یعنی جہنیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہادیا جائے توپوری دنیا والے بد بودار ہوجا کیں۔(2)

#### هٰ نَافَوْجُ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ النَّهُمُ صَالُوا النَّاسِ ١

قرجمه کنزالایمان:ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جوتمہاری تھی وہ کہیں گےان کو تھلی جگہ نہ ملوآ گ میں توان کو جانا ہی ہے وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔

ترجہ کے کنزُ العِدفان: یہ ایک اور فوج ہے جوتمہارے ساتھ دھنسی جارہی ہے ، انہیں کو کی خوش آمدید نہیں ، بیشک بیآگ میں داخل ہورہے ہیں۔

﴿ لَمْ اَلْهُ مَعَالَىٰهُ مَعَكُمُ نیوایک اور فوج ہے جوتمہار سے ساتھ دھنسی جارہی ہے۔ پہ حضرت عبد الله بن عباس در ضبی الله تعالیٰ عَنهُ مَا نے فر مایا کہ جب کا فروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے بیچھے بیچھے ان کی بیروی کرنے والوں کی فوج ہے جو والے بھی جارہے ہوں گے تو جہنم کے خازن ان سرداروں سے کہیں گے' بیتمہاری بیروی کرنے والوں کی فوج ہے جو تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھنسی جارہی ہے۔''کا فرسردار جہنم کے خازن فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے: ان بیروکاروں کو (جہنم میں) کھلی جگہ نہ ملے ، بیشک ہماری طرح یہ بھی آگ میں داخل ہور ہے ہیں۔ (3)

#### قَالُوْ ابْلُ أَنْتُمْ وَكُلَّا بِكُمْ الْنَتُمْ قَدَّمْتُهُ وَلا مَرْحَبًّا بِكُمْ الْقُهَا اللَّهُ مَا مُنْهُ وَلا كَانَا فَي أَسُلُوا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• السنتفسير كبير، ص، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ٣/٩، ٤-٤، ٤، روح البيان، ص، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ٥٠-٥١، خازن، ص، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ٤٤/٤، ملتقطاً.

2 .....ترمذى، كتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٥ ٢٠.

3 .....خازن، ص، تحت الآية: ٥٩، ٤/٤ ٤-٥٥، ملخصاً.

ظالجنان 412 جلاهشتم

#### قَالُوْا مَ بَّنَامَنُ قَتَّ مَلِنَا هُنَا فَزِدُهُ عَنَا بَاضِعُفًا فِي التَّاسِ ١٠

توجہہ کنزالایمان: تابع بولے بلکتہ ہیں کھلی جگہ نہ ملویہ صیبت تم ہمارے آ گے لائے تو کیا ہی براٹھ کا نا۔وہ بولے اے ہمارے رب جویہ صیبت ہمارے آ گے لایا اے آ گ میں دوناعذاب بڑھا۔

توجیدہ کنٹوالعوفان: (پیردکار) کہیں گے بلکہ تہہیں کوئی خوش آمدیز نہیں تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہوتو کیا ہی براٹھ کانہ ہے۔ (پھر پیردکار) کہیں گے:اے ہمارے رب! جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دُگناعذاب بڑھا۔

﴿ قَالُوْا: وہ کہیں گے۔ ﴾ یعنی پیروکارا پنے سرداروں سے کہیں گے: بلکہ تہمیں کھلی جگہ نہ ملے ہم ہی بیعذاب ہمارے آگوا: وہ کہیں گے۔ پہلے کفراختیار کیا اور پھر ہمیں بھی اس راہ پر چلایا تو جہنم بہت ہی براٹھ کانہ ہے۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ جنت آپس میں اتفاقی کا شکار ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اہلِ جنت آپس میں اتفاقی کا شکار ہوں گے۔ ﴿ قَالُوْا: وہ کہیں گے۔ پعنی پیروی کرنے والے کفارا پنے سرداروں کے متعلق بارگا والہی میں عرض کریں گے کہا ۔ ہمارے رب اعز وَجَلُ ، جو بیعذاب ہمارے آگے لایا سے آگ میں ہم سے دگنا عذاب دے کیونکہ وہ کا فربھی ہے اور کا فرگھی اور ہم صرف کا فربیں۔ (2)

وَقَالُوْامَالِنَالَانَرِاي بِجَالَاكْنَّانَعُتُهُمْ مِنَ الْاَشْرَابِ ﴿ اَتَّخَذُنَهُمْ مِنَ الْاَشْرَابِ ﴿ اَتَّخَذُنَهُمُ الْاَبْصَالُ ﴿ اِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللللّل

و ترجمهٔ کنزالاییمان: اور بولینمیس کیا ہوا ہم ان مُردوں کونہیں دیکھتے جنہیں بُراسمجھتے تھے۔ کیا ہم نے انہیں بنسی بنالیا 🕏

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٦٠، ٤٥/٤.

2 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢١، ٨/٢٥-٥٣، ملخصاً.

تَفَسيٰرِصَ اطَّالِحِنَانَ

حلدهشتم

#### یا آئکھیںان کی طرف سے پھر گئیں۔ بے شک بیضرور دق ہے دوز خیوں کا ہاہم جھگڑا۔

ترجہ نے کنزالعوفان: اور کہیں گے: ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کونہیں دیکھر ہے جنہیں ہم برا شار کرتے تھے۔ کیا ہم نے انہیں (ایسے ہی) ہنسی بنالیا تھایا آئکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں؟ بیشک بیدوز خیوں کا باہم جھکڑنا ضرور حق ہے۔

﴿ وَقَالُوْا: اوروہ کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب کفار جہنم میں غریب مسلمانوں

کو نہ دیکھیں گے تو کفار کے سردار کہیں گے: ہمیں جہنم میں وہ غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آرہے جنہیں ہم دنیا میں

بر بےلوگوں میں شار کرتے تھے اور انہیں ہم اپنے دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ

سے انہیں حقیر شجھتے تھے، پھر کہیں گے کہ کیا ہم نے انہیں نداق نہ بنالیا تھا جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے اور وہ دوز خ

میں آئے ہی نہیں ہیں نیز ہمارا اُن کے ساتھ اِستہزاء کرنا اور اُن کا نداق اڑا نا باطل اور غلط تھا یا ہماری آئے تھیں ان کی

طرف سے پھر گئی تھیں اس لئے وہ ہمیں نظر نہ آئے ۔ دوسری آیت کے آخری جے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا اُن کی

طرف سے ہماری آئے تھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم اُن کے مرتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ کفار

جہنم میں ایک دوسر ہے کو پہچا نیں گے اور دنیا کی با تیں بھی یا دکریں گے۔

#### قُلُ إِنَّهَا آنَامُنُنِى ۚ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رُفَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رُفَّ

و ترجیه کنزالاییهان: تم فر ما و میں ڈرسانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگرا یک اللّٰه سب پر غالب۔

ا توجیدهٔ کنزَالعِرفان: تم فرما وَ: میں صرف ڈرسنانے والا ہوں اور کوئی معبودنہیں مگرایک اللّٰہ جوسب پر غالب ہے۔

﴿ قُلُ: ثِمَ فَرَمَا وَ ﴾ اسورت كى ابتداء ميں بيان ہوا كہ جب تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ لُولُولُ وَ لَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَحِدادِ مِراكِلهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَجِادِ وَكُراور جَمُونًا كَهَا، پُيراللّه تعالَى فَعَالَىٰ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجادِ وَكُراور جَمُونًا كَهَا، پُيراللّه تعالَى فَعَالَىٰ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجادِ وَكُراور جَمُونًا كَهَا، پُيراللّه تعالَى فَعَالَىٰ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجادِ وَكُراور جَمُونًا كَهَا، پُيراللّه تعالَى فَعَالَىٰ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجادِ وَكُراور جَمُونًا كَهَا، پُيراللّه تعالَىٰ فَعَالَىٰ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٢٦-٦٣، ٤٥/٤، ملخصاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ كَواقعات بيان فرمائة تاكمان كى سيرت كوسا منے ركھتے ہوئے كفار كى جہالت برصر كرنا آسان ہواور كفارائيخ كفر پر إصراراور جہالت كوچھوڑ كرايمان قبول كرنے كى طرف راغب ہوں،ان چيزوں كو بيان كرنے كے بعد اب بھراللّه تعالى وحدائيت ،رسالت اور مرنے كے بعد الله ائے جانے كا بيان فرمار ہاہے، چنا نچار شاوفر مايا: 'الے حبيب! صَلَّى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، آپ كفارِ مكہ سے فرماوی کے بعد الله تعالى كى طرف سے تبہارے كفراور گنا ہول كے بدلے عذاب كا ڈرسنانے والا ہوں اور يہ بھی فرماویں كہ اللّه تعالى كے سوااور كوئی معبوذ ہیں ، وہ اكبيل ہے، وہ اپنی ذات ، صفات اور افعال میں اصلاً شرك كو قبول نہیں كرتا ، اس كى بارگاہ كے علاوہ اور كوئی جائے پناہ نہیں ، وہ اپنے علاوہ ہر ممكن چيز پرغالب ہے۔ وہ آسانوں اور زمین اور ان كے درميان موجود تمام مخلوقات كا مالك ہے تو يہ س طرح ہوسكتا ہے كہ جزیر پرغالب ہے۔ وہ آسانوں اور زمین اور ان كے درميان موجود تمام مخلوقات كا مالك ہے تو يہ س طرح ہوسكتا ہے كہ اس كاكوئی شریک ہواوراس كی شان ہے كہ وہ عزت والا اور بڑا بخشے والا ہے۔ (1)

#### مخلوق کاخوف دور کرنے کا وظیفہ

علامها ساعیل حقی دَ حَمَهُ اللهِ مَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں''جوکوئی''یَا قَهَّادُ''روزانه ایک ہزار بار پڑھ لیا کرے تواس کے دل سے خلوق (کاخوف) دور ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup>

#### مَبُّ السَّلُوتِ وَالْأَنْ صِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَقَّامُ الْ

و ترجمه فاکنزالایمان: ما لک آسانوں اور زمین کا اور جو کچھاُن کے درمیان ہے صاحبِ عزت بڑا بخشنے والا۔

🧗 ترجیههٔ کنزالعِرفان: وه آسانوں اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہےسب کا ما لک ہے،عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ 🥻

﴿ مَنَ بُ السَّلُوٰتِ وَالْاَ مُنْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا : وه آسانوں اورز مین کا اور جو کھان کے درمیان ہے سب کامالک ہے۔ ﴾ امام فخر الدین رازی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت اوراس سے اوپر والی آیت میں الله تعالی نے اپن 5 صفات بیان فرمائی ہیں: (1) واحد (2) تُمّار (3) رب (4) عزیز (5) غفار الله تعالی کی وحداثیت وه چیز ہے کہ جس کے بیان فرمائی ہیں: (1) واحد (2) تُمّار (3) رب (4) عزیز (5) عَلَا رائله تعالی کی وحداثیت وه چیز ہے کہ جس کے

- 🗨 .....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٦٥، ٦/٩ . ٤، روح البيان، ص، تحت الآية: ٦٥، ٨/٥٥، ملتقطاً.
  - 2 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٥٥/٨ ٥٠٠.

سيرصَ لَطُالِجِنَانَ 415 ( 415 )

بارے میں اہلِ حق اور مشرکین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ اللّه تعالیٰ نے اپنی صفت' تَبّار' بیان فر ماکراپنی وحدائیت پر استدلال فر مایا، اور بیصفت اگر چہ اللّه تعالیٰ کی وحدائیت پر دلالت کرتی ہے کیکن صرف اسے من کرلوگوں کے دلوں میں شدیدخوف بیڑے جاتا، اس لئے اللّه تعالیٰ نے اس کے بعدا پنی تین وہ صفات بیان فر مادیں جواس کی رحمت ، فضل اور کرم پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی صفت: وہ آسانوں اور زمین کا اور جو پھھان کے درمیان ہے سب کارب ہے۔ اس صفت کی کامل معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب زمین وآسان کی تخلیق اور عناصر اربعہ وغیرہ میں اللّٰه تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور وَفکر کیا جائے اور بیا یک ایساسمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ، الہٰ داجب تم ان چیزوں کی تخلیق میں اللّٰه تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور کرو گے تواس وقت اللّٰه تعالیٰ کے رب ہونے کو پہچان جاؤگے۔

دوسرى صفت: الله تعالى عزیز بعنی عزت اور غلبوالا ہے۔اس صفت کوبیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے رب ہونے کاس کرکوئی ہے کہ ہسکتا تھا کہ ہاں! الله تعالیٰ رب تو ہے کین وہ ہر چیز پر قادر نہیں، الله تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ وہ عزیز ہے، یعنی ہرممکن چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے جبکہ اس پرکوئی چیز غالب نہیں۔

تیسری صفت: الله تعالی برا بخشنے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ بات کہہ سکتا تھا کہ ہاں الله تعالی رب ہے اور وہ احسان فرمانے والا ہے کیکن وہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں پراحسان فرمانے والا ہے۔ الله تعالی نے اس کا جواب بھی اس طرح دے دیا کہ جو شخص 70 سال تک اپنے کفر پر قائم رہے، پھر اپنے کفر سے (تجی) تو بہ کر لے تو میں گنا ہمگاروں کے زُمرے سے اس کا نام خارج کردوں گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے تمام گنا ہموں پر پردہ ڈال دوں گا اور اسے نیک لوگوں کے مرتبے تک پہنچادوں گا۔ (1)

#### قُلُهُونَبُو اعظِيمٌ ﴿ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠

ا ترجمهٔ کنزالایمان: تم فر ما ؤوه برسی خبر ہے۔ تم اس سے غفلت میں ہو۔

1 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٦٦، ٤٠٧/٩.

(m) 1111/201 51

جلدهشتم

416

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢١٤ ﴾ ﴿ طَنْ ٢٨ ﴾

#### \_\_\_\_\_\_ اً ترجیههٔ کنزَالعِرفان: تم فر ما وَوه ایک عظیم خبر ہے۔تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔

﴿ هُوَنَهُ وَّا عَظِيمٌ : وه ایک عظیم خبرہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللهٰ تَعَالَی عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ فرمادیں کہ قر آنِ پاک اور جو بچھ اس میں تو حید ، نبوت ، قیامت ، حشر اور جنت و دوز خ وغیره کے بارے میں بیان کیا گیا ہے فظیم الشّان خبرہے اور اے کا فرو! تمہارا حال ہیہ ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قر آنِ پاک اور میرے دین کونہیں مانے۔ (1)

#### مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْاَعْلَى اِذْ يَغْتَصِمُونَ ﴿

المعلقة كنزالايمان: مجھى عالَم بالاكى كياخرتھى جبوه جھر تے تھے۔

#### و ترجیه کانوالعیوفان: مجھے عالم بالا کی کوئی خبرنہیں تھی جب وہ بحث کررہے تھے۔

﴿ إِذْ يَخْتَصِمُونَ : جب وہ بحث کررہے تھے۔ ﴾ بحث کرنے والوں کے بارے میں ایک قول بیہے کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جوحفرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلٰو اُوَ السَّام کی خلیق کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ اس صورت میں بید حضور سیّد المرسَلٰین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی نبوت صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے، مُدّ عابیہ کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلٰو اُو السَّلَام کے بارے میں سوال وجواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا ، اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ دو مراقول بیہے کہ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جواس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ (2)

#### حضورِاً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوعالَمِ بِالا كِفْرِ شَنْو ں كى بحث كاعلم عطا ہوا

الله تعالى في الله تعالى ما علم بهى آپ صلى الله تعالى عليه واله وسَلَم كوعطاكيا جيباك حضرت عبد الله بن عباس وضى الله تعالى عنه ما الله تعالى عنه الله تعالى عنه ما الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه تع

1 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٦٧-٦٨، ٦/٨ ٥، ملتقطاً.

2.....قرطبي، ص، تحت الآية: ٢ ٦ / ٨،٦ ٦ ١ - ٧٦ ١، الجزء الخامس عشر، مدارك، ص، تحت الآية: ٦٩، ص٧٧ ، ١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالِحِنَانَ 417 ( جلاهش

بعض رواینوں میں بیہے کہ سر کارِ دوعالَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِدِ وَسَلَّمَ نَے فر مایا: ' مجھ پر ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے پہچان لی۔ <sup>(2)</sup>

اورایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق ومغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔(3)

علامه علا وَالدين على بن محمد بن ابراتيم بغدادى دَخْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ جَو كَهْ خَازِن كَ نام معمروف بين ، اپنی تفسير مين ' دونوں شانوں كے درميان ہاتھ در گھنے اور شنڈک محسوس ہونے ' كے معنی بيہ بيان فرماتے بين كه الله تعالىٰ نے حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كاسينتَ مبارك كھول ديا اور قلب شريف كومُنَّو ركر ديا اور جن چيزوں كوكوئى نه جانتا ہوان سب كى معرفت آپ كوعطاكر دى شنگ كه آپ نے تعت ومعرفت كي شنڈك اپنے قلبِ مبارك ميں پائى اور جب قلب ہوان سب كى معرفت آپ كوعطاكر دى شنگ

مِرَاطًالْجِنَانَ 418 مِدْهُمُّةُ

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ٥٨/٥، الحديث: ٣٢٤٤.

<sup>2 .....</sup>ترمذى، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ٥٠/٥، الحديث: ٣٢٤٦.

<sup>3 .....</sup> ترمذى، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ٥٩٥، الحديث: ٥٣٢٤٠.

شریف منور ہو گیااور سینۂ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہےوہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لیا۔ (1)

#### اِن يُوْتَى اِلَيَّ اِلَّا اَتَّهَا اَنَا نَانَدِيْرُهُمِيثُنَ

والا ـ ترجمة كنزالايمان: مجهة ويبي وي بهوتى بيكم مين نهيل مرروش درسان والا

و ترجیه کنزالعِرفان: مجھے تو یہی وی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈرسنانے والا ہی ہوں۔

﴿ اَنْ يَكُوْ حَى النَّ : مِحْصَوْ يَهِي وَى ہوتى ہے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے ہے کہ میری طرف جونیبی اُمور کی وی کی جاتی ہے جن میں عالَم بالا کی خبریں بھی شامل ہیں وہ اس لئے ہے تا کہ میں اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈرسناؤں ۔ دوسرا معنی ہے ہے کہ مجھے صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عذا بِاللّٰی کا کھلا ڈرسنا دوں اور خدا کا پیغام پہنچا دوں ، اس کے علاوہ اور کی چیز کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ (2)

اِذْقَالَ مَا الْكَالِلَمُ الْمِكَةِ الْأَخَالِقُ بَشَمًا مِّنْ طِيْنِ ﴿ فَالْمَالُمِلُهُ وَكَى فَقَعُوا لَهُ الْمِلِيْكَ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ مُّ وَحِى فَقَعُوا لَهُ الْمِلِيْكَ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ مُّ وَحِى فَقَعُوا لَهُ الْمِلِيْكَ وَكَانَ مِنَ الْمُلَلِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٧٠، ٢/٤.

.....ابوسعود، ص، تحت الآية: ٧٠، ٤٩/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ٧٠، ص٧٢ . ١، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

جلدهشتم

مِنْطِيْنِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مَ جِيمٌ فَّ وَّ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي

#### اِلْ يَوْمِ الرِّيْنِ ۞

ترجمة كنزالايدهان: جب تمهار برب نے فرشتوں سے فر مایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھوٹکوں تو تم اس کے لیے تجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے تجدہ کیا ایک ایک نے کہ کوئی باقی نہ رہا۔ مگر ابلیس نے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کا فروں میں ۔ فر مایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے تجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تجھے غرور آگیا یا تو تھا ہی مغروروں میں۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فر مایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا۔ اور بے شک تجھے پر میری لعنت ہے قیامت تک۔

توجید کا کنو العوفان: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی خاص روح پھو کلوں تو تم اس کے لیے تجدے میں پڑجانا۔ تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اوروہ کا فروں میں سے ہوگیا۔ (اللّٰہ نے) فرمایا: اے ابلیس! مجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے تبدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متلکروں میں سے؟ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللّٰہ نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ میشک تو دھتکا را ہوا ہے۔ اور بیشک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔

﴿إِذْ قَالَ مَا بِكَ لِلْمَلَ لِإِلَى لَا بِمَارِي بِنَارِسِيّد المرسَلين فَرَشَتُول سِفِر مايا - ﴾ كفارِ مَه چونکه حسداور تکبری بناپرسيّد المرسَلين صَلَّى الله تعالى في حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلام عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِجُهُ لُرْتِ تَعِيّ ، إِس لِئَهُ يَهَال ايك بار پهر الله تعالى في حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلام كَيْ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِجُهُ الصَّلِي اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَى مِن اور البِي حسد وتكبر سے باز كي اور البِين كي تحده في محدوثكم رسي اور البِين كي تحده في محدوثكم رسي اور البِين عسد وتكبر سے باز آجائي ۔ (1)

یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سور و کبقر ہ کے چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ سور و اعراف ،سور و ک

1 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٧١، ٩/٩ .٤.

نَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

ججر، سور ہُنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی سات آیات میں بیان کے گئے واقعے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے حضرت آدم عَلَیْہ الصَّلَٰو ہُوَ السَّلَامُ کو بیدا کروں گئی ہے واقعے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی ہے حضرت آدم عَلَیْہ الصَّلَٰو ہُوَ السَّدَم کی تخلیق کے مراحل مکمل ہوئے تو اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لیے ہو جد سے میں چلے جانا، جب حضرت آدم عَلَیْہ الصَّلَٰو ہُوَ السَّدَم کی تخلیق کے مراحل مکمل ہوئے تو اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے اسمِّے ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اے المیس ای تجمع اس آدم عَلَیٰہ الصَّلَٰو ہُوَ السَّدَم کو ہُوجدہ کرنے ہے کس چیز نے روکا جسے میں تا اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اے المیس ای تحقیق ہو کہا: میں اس قوا میں سے تعاجی کا شیوہ ہی تکبر ہے ۔ المیس نے کہا: میں اس کے ہمام میں کا شیوہ ہی تکبر ہے ۔ المیس نے کہا: میں اس کے ہمام میں کا شیوہ ہی تکبر ہے ۔ المیس نے کہا: میں اس کے ہمام میں کا خبر ہوں کیونکہ تو نے جھے آگ ہے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے المیس کی مراد بیتھی کہا گر حضرت آدم عَلَیٰہ الصَّلُہ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: تو جنت ہے اور قیامت کے بعد لعنت بھی اور طرح طرح کے عذا ہو تھی ہیں۔ پھر ہوا ہے اور بیشک قیا ہے نے نا کہ کو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی، وہ پہلے حسین تھا بدشکل رُوسیاہ کردیا گیا اور اس کی نور انتیت سک بردی گئے۔ (۱)

#### قَالَ مَ بِّفَا نَظِرُ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ۞ إلى يَوْمِ الْهِ قَتِ الْمُعُلُومِ ۞

ترجمة كنزالايمان: بولاا مرمر بررب الياب تو مجھے مہلت دیاس دن تک كه وہ اٹھائے جائيں فرمايا تو تُومہلت والوں ميں ہے۔اس جانے ہوئے وقت كے دن تک۔

ترجيه كنزًالعِرفان: اس نے كہا: اے مير برب! (اگراييانى ہے) تو مجھے لوگوں كے اٹھائے جانے كے دن تك

.....مدارك، ص، تحت الآية: ٧١-٧٨، ص٧٦ - ١٠٢٨، خازن، ص، تحت الآية: ٧١-٧٨، ٤٧/٤، ملتقطاً.

(تنسيرهِ مَل طُالِحِيَان) **421** جلد<sup>هش</sup>

#### مہلت دے۔الله نے فر مایا: پس میشک تو مہلت والوں میں سے ہے معین وفت کے دن تک۔

# قَالَ فَهِعِزَّتِكَ لَاغْوِيَنَّهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ اللَّهْ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ اللَّهْ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: بولاتو تيرى عزت كي تسم ضرور مين ان سب كو گمراه كردول گا ـ مگر جوان مين تير بے يُختے ہوئے بندے ہيں ـ

ترجیه کنزالعِدفان: اس نے کہا: تیری عزت کی شم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ مگر جوان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

﴿ قَالَ: اس نَے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کے مہلت ملنے کے بعد ابلیس نے کہا: ''یارب! تیری عزت کی قتم! میں حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلٰو هُوَ السَّلام کی اولا د کے سامنے گنا ہوں کو سجا سنوار کر اور ان کے دلوں میں شکوک

1 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٧٩-٨، ١٩٥٨.

تَسَيْرِصَ اطْ الْحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

422

بھی گزرچکاہے۔

۔ وشبہات پیدا کرکےان سب کو گمراہ کردوں گاالبتة حضرت آ دم عَلَیْهِالصَّلْوٰ ۃُوَالسَّلَام کی اولاد میں سے جو تیرے چنے ہوئے '' بندے ہیں وہ میرے وارسے بیچے رہیں گے۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلام اور بہت سے صالحین پر شیطان کا داؤنہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرادے۔

# قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّا قُوْلُ ﴿ لَا مُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَّنَ تَبِعَكَ مِنْكَ وَمِتَّنَ تَبِعَك مِنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: فرمایا تو پیج بیہ ہے اور میں سیج ہی فرما تا ہوں۔ بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اوران میں سے جتنے تیری پیروی کریں گےسب سے۔

ترجہا کے کنوُالعِرفان:اللّٰہ نے فر مایا: توحق (میری طرف ہے ہی ہوتا ہے) اور میں حق ہی فر ما تا ہوں۔ بیشک میں ضرورجہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا: '' تو تیج میہ جوہم ارشاد فرماتے ہیں اور میں تیج ہی فرما تا ہوں ، بیشک میں ضرور تجھ سے اور تیری ذُرِّیت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ اینے اختیار سے گمراہی میں تیری پیردی کریں گے ان سب سے جہنم بھردوں گا۔ (2)

قُلْمَا اَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِقَ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكِيِّفِيْنَ ﴿ اِنْهُو اِلَّا قُلْمَا اَسُكُلُ مَا اَسُكُلُ مَا اَسُكُلُ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكِيِّفِيْنَ ﴿ اِنْهُو اِللَّهُ لَكُنْ اَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

📭 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٨٢-٨٨، ١٦٨.

2....روح البيان، ص، تحت الآية: ٨٤-٨٥، ٦٦/٨.

جلده



توجیدہ کنزالا پیمان: تم فر ماؤمیں اس قرآن پرتم سے کچھا جزئہیں مانگآ اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔اور ضرورایک وقت کے بعدتم اس کی خبر جانو گے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تم فرماؤ: میں اِس پرتم سے کچھا جرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پینوسارے جہان والوں کیلئے نصیحت ہی ہے۔اور ضرورایک وقت کے بعدتم اس کی خبر جان لوگ۔

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ - ﴾ یعنی اے صبیب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ مشركين سے فرماديں كه ميں وحى كى تبليخ اور رسالت كى اوائيگى پرتم سے ونيا كا مال طلب نہيں كرتا بلكه ميں كسى اجرت كے بغير تمهيں دين كى تعليم ديتا ہوں اور ميں جھوٹ گھڑنے والوں ميں سے نہيں ہوں كه ميں نے اپنی طرف سے نبوت كا دعوى كر ديا ہوا ورقر آنِ پاك ميں نے اپنے پاس سے بناليا ہو۔ (1) بلكه اللّه تعالى نے جھے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ وُ وَالسَّدَم كاسر دار بنايا ہے اور بيقر آنِ پاك بھى اسى كى طرف سے نازل ہوا ہے۔

#### عالم کوا گرمسئله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہےاورا پنی طرف سے گھڑ کرنہ بتائے 💸

اس آیت سے اشارۃ معلوم ہوا کہ عالم کواگرکوئی مسکہ معلوم نہ ہوتو وہ خاموثی اختیار کرے اور خود گھڑکر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلُّف میں داخل ہے۔ حضرت مسروق دَخِیَ اللهٰ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں ' ایک شخص کندہ میں یہ بیان کر دہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسادھواں آئے گا جومنا فقوں کے کا نوں اور آئھوں میں داخل ہوجائے گا اور اہلِ ایمان کو اس سے صرف اتنی نکلیف پہنچ گی جیسے زکام ہوجا تا ہے۔ یہ من کرہم ڈرگئے، چنا نچہ میں حضرت عبد الله بن مسعود دَخِیَ اللهٰ تعَالیٰ عَنهُ کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے (جب میں نے واقعہ بیان کیا) تو وہ غضبنا کہ ہوئے ، پھر سیدھے بیڑھ گئے اور فر مایا' جو کی بات کوجا نتا ہوتو کہ اور جو نہ جا نتا ہوتو اسے کہنا چا ہے کہ الله تعالیٰ خوب جا نتا ہوئی کہ میں نہیں جا نتا ، کیونکہ الله تعالیٰ نے نبی کریم صلّی اللهٰ کیونکہ الله تعالیٰ نے نبی کریم صلّی اللهٰ تعالیٰ عَنهُ کی خدمت میں بات کو نہ جانے تو کہہ دے کہ میں نہیں جا نتا ، کیونکہ اللّه تعالیٰ نے نبی کریم صلّی اللهٰ عَلمُ وَالله وَسَلَّمَ سے فرمایا:

ترجيه كنزالعوفان: تم فرماؤ: ميس إس برتم سے كھ

قُلُمَا ٱستُلْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِقَ مَا آنَا

1 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٨٦، ٨٧٨.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

اجرت نہیں مانگیااور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سےنہیں ۔ (1) بول\_

مِنَ الْمُتَكِيِّفِيْنَ

حضرت ابوموی اشعری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ نے اپنے ایک خطبے میں فر مایا'' جوآ دمی کسی چیز کاعلم رکھتا ہوتو اسے حاہیے۔ کہ وہ لوگوں کوسکھائے اور وہ بات کہنے سے بیچ جس کاعلم نہ رکھتا ہو ور نہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلُّف کرنے والول میں ہے ہوگا۔(2)

الله تعالیمل کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

﴿ وَلَتَعْلَمْنَ نَبَأَ لا : اورضرورتم اس كي خبر جان لو گے۔ ﴾ يعني اے كفار مكه! ضرورتم ايك وقت كے بعد قرآن كي خبروں كے حق اورسياموني كوجان جاؤك حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي فرمايا كهاس وقت سے مرادموت کے بعد کا وقت ہے اور ایک قول رہے کہ اس سے قیامت کا دن آ جانے کے بعد کا وقت مراد ہے۔<sup>(3)</sup>

1 ..... بخارى، كتاب التفسير، سورة الم، ٩٧/٣، الحديث: ٤٧٧٤.

2 .....سنن دارمي، المقدمة، باب في الذي يفتي الناس في كلّ ما يستفتي، ٧٤/١، الحديث: ١٧٤.

3 ....خازن، ص، تحت الآية: ٨٨، ٤٨/٤.

425



# سُرُورُ لا النَّاصِر، ﴿ النَّالِي الْمُورِدِهِ النَّالِي الْمُورِدِهِ النَّالِي الْمُورِدِهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّلِي النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الللِي الْمُعَالِمُ الللَّهُ اللْمُعِلَّ الْمُعِلَّالِي اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ ال

#### مقام ِ نزول

سورة زُمُراس آيت" قُل لِعِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ "اوراس آيت" اَللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ "كَعلاوه مكيه ہے۔(1)

#### آیات،کلمات اور حروف کی تعداد کی

اس سورت میں 8 رکوع، 75 آینتی، 1172 کلیماور 4908 حروف ہیں۔(2)

#### دورُمَر''نام رکھنے کی وجبہ ) انگانیا

زُمْرِ کامعنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں ،اوراس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکنے اور آیت نمبر 73 میں اسپنے رب عَزْوَ جَلَّ سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام'' سورہ دُمُر''رکھا گیا ہے۔

# سورهٔ زُمَر کی فضیلت 🌎

حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهَا فرماتی بین جضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا فرماتی بین جضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا فرماتی بین گے اور بھی دوزہ نہر کھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں کھیں گئے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ہمر رات سور ہُنی اسرائیل اور سور ہُ زُمَر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے (3)

#### سورہُ ذُمَر کےمضامین کی

اس سورت کامرکڑی مضمون میہ کہاس میں الله تعالی کے وجود اور اس کی وحداثیت پردلائل ذکر کئے گئے ہیں

- 1 ..... حازن، تفسير سورة الزمر، ٤٨/٤.
- 2 ....خازن، تفسير سورة الزمر، ٤٨/٤.
- .....هسند امام احمد، مسند السيّدة عائشة رضى الله عنها، ٢٧٧٩، الحديث: ٢٤٩٦٢.

سَيْرِصَ الْطَالْجِدَانَ 426 كلاهش

اور قرآنِ پاک کوالله تعالی کی وحی ہونا بتایا گیاہے اوراس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کواخلاص کے ساتھ الله تعالی کی عبادت اوراطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا اور یہ بیان فرمایا کہ الله تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور مشرکین کے ان شُبہات کو زائل فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے اور ان کی عبادت کو الله تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ مجھتے تھے۔
- (2) .....الله تعالی کی وحداتیت پرزمین و آسمان کی تخلیق، رات اوردن کے آنے جانے ،سورج اور چاند کے مُسَّرُ ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے اِستدلال فرمایا گیا اور کفار کی اس عادت پران کی فدمت بیان کی گئی کہ جب ان پرکوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے الله تعالی کی بارگاہ میں گریدوزاری کرنے لگ جاتے ہیں اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو وہ الله تعالی کو بھول جاتے ہیں۔
- (3) .....مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہوں گے اور کفار دونوں جہان میں بد بخت رہیں گے اور عذاب د کیھر کرتمنا کریں کہ کاش فدید دے کر وہ اس عذاب سے نی جا کیں۔

  (4) ..... قرآنِ پاک کی عظمت وشان بیان کی گئی کہ جب مسلمان اس کی آبیتیں سنتے ہیں تواللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کے دلائل سن کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کے دلائل سن کرکفار کے دل مزید تخت ہوجاتے ہیں۔
  - (5).... گنا بگاروں کوسلی دی گئی کہوہ اللّٰہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللّٰہ تعالیٰ بخشے والامہر بان ہے۔
  - (6) ....اس سورت کے آخر میں قیامت کے اُحوال بیان کئے گئے اور کا فروں اور مسلمانوں کی جزاء بیان کی گئی۔

# سورۂ صّ کے ساتھ مناسبت

سورہ ُزُمر کی اپنے سے ماقبل سورت ''ص '' کے ساتھ ایک مناسبت بیہ کہ سورہ ص کے آخر میں قر آنِ مجید کا بیدوصف بیان کیا گیا کہ قر آن قر سارے جہان والوں کیلئے نصیحت ہی ہے اور سورہ ُزُمر کی ابتداء میں قر آنِ پاک کا بیدوصف بیان کیا گیا کہ کتاب کا نازل فر ماناس الله کی طرف سے ہے جوعزت والا ، حکمت والا ہے تو گویا کہ ارشا وفر مایا:

جلرهشتم

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ ٢٨٤ ﴾ ﴿ الْأَضِرُ ٣٩

قرآن وہ کتاب ہے جوسب جہان والوں کے لئے ہے اور جسے عزت و حکمت والے اللّٰه تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ووسری مناسبت بیہ ہے کہ سورہ صّ میں حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلٰهِ هُوَ السَّلَام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا اور سور ہُ زُمَر میں حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلٰهِ هُوَ السَّلَام کی زوج بُمحتر مد حضرت حواء دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَ اکی پیدائش اور ان سے دیگر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ (1)

#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

ترجمة كنزالايمان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

أُ ترجهة كنزًالعِرفان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان، رحمت والاب-

#### تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ()

ترجمة كنزالايمان: كتاب اتارنا ب الله عزت وحكمت والح كى طرف ســ

﴿ تَنْوِیْلُ الْکِتْبِ: تَمَا بِ كَانَا زَلْ فرمانا ۔ ﴾ اس آیت كالیک معنی بیہ کداس كتاب قرآن پاکونازل فرمانا اس الله تعالی کی طرف سے ہے جوعزت والا ہے ہی اور کی طرف سے ہر گزنییں جیسا کہ شرکین کہتے ہیں کہ اسے نبی کریم صلّی الله عَدُ بنی کہ اسے نبی کریم صلّی الله عَدُ بنی کہ اور خصوصاً اس نبی کریم صلّی الله عَدُ بنی کہ اور خصوصاً اس مبارک سورت کونازل کرنے والا الله تعالی ہے لہذاتم اسے غور سے سنواور اس کے احکامات پر عمل کرو کہ بیہ کتاب عزیز، اسے لے کرآنے والا الله تعالی ہے لہذاتم اسے بھیجے والاعزیز، اسے لے کرآنے والا فرشت عزیز اور جس پرنازل ہوئی وہ بھی عزیز ہے۔ (2)

1 .....تناسق الدرر، سورة الزمر، ص١١٤-١١٥.

2 ....روح البيان، الزمر، تحت الآية: ١، ٦٨/٨.

سيرصراط الجنان 428

#### إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَن

🧗 ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری توالله کو پوجوزے اس کے بندے ہوکر۔

ا ترجهه كنزالعوفاك: بيشك بم نے تمهارى طرف يه كتاب ق كے ساتھ اتارى توالله كى عبادت كرواى كے بندے بن كر۔

﴿ إِنَّ ٱنْذَ لَنَا اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ: بِينَكَ ہم فِي تَهمارى طرف يه كتاب ت كے ساتھ اتارى ۔ ﴾ يعنى اے بيارے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، ہم فِي آپ كی طرف يه كتاب اتارى اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے ، اس میں کوئی شکن ہیں اور وہ حتى طور پر عمل کے قابل ہے اور آپ اللّه تعالىٰ كى وحد اثبت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص كے ساتھ اس كى عبادت كرتے رہيں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نی کریم اصلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے بہلیکن اس سے مراد آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی امت ہے۔ (1)

#### الله تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی جاہئے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہئے کہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہواور نہ ہی اس میں ریا کاری کا کوئی عمل دخل ہواور جولوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

إِلَّا الَّذِيثَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاخْلَصُوْا دِيْنَهُمُ لِلهِ فَأُولَإِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجْرًا عَظِيمًا (2)

ترجید کنزُالعِرفان: مگره ولوگ جنهوں نے تو بہ کی اوراپی اصلاح کرلی اور الله کی ری کومضبوطی سے تقام لیا اور اپنادین خالص الله کے لئے کرلیا تو یہ سلمانوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب الله مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔

البيان، الزمر، تحت الآية: ٢، ٨/٩٨، جلالين، الزمر، تحت الآية: ٢، ص ٣٨٥، ملتقطاً.

2 ....النساء: ٦٤٦.

سَيْرِصَلَطُالِجَنَانَ 429 حَلامُ

اَلا سِلْمِ الرِّيْ الْخَالِصُ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَنُ وَامِنَ دُونِهَ اَوْلِيَاءَ مَا لَكُولِيَاءً مَا لَكُولِيَ الْخَالِيُ اللَّهِ الْفَالِيَّةِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

توجمہ کنزالایمان: ہاں خالص اللّٰہ ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوااور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ میں اللّٰہ کے پاس نزدیک کردیں اللّٰہ ان میں فیصلہ کردے گااس بات کا جس میں اختلاف کررہے ہیں بے شک اللّٰہ راہ نہیں دیتا اسے جوجھوٹا بڑا ناشکر اہو۔

ترجہ ایکنا العرفان بن لوا خالص عبادت الله بی کیلئے ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوااور مددگار بنار کھے ہیں (وہ کہتے ہیں:) ہم توان بتوں کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ میں الله کے زیادہ نزدیک کردیں۔الله ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کردے گاجس میں بیاختلاف کررہے ہیں بیشک الله اسے مدایت نہیں دیتا جوجھوٹا، بڑا ناشکرا ہو۔

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

#### مرفالله تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جانے والاعمل مقبول ہے **ک**

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ وہی ممل قابلِ قبول ہے جوصرف اللّه تعالیٰ کی رضا کے لئے کیاجائے ،اسی طرح حضرت بنیدرقاشی دَضِی اللّه تَعَالیٰ عَنهُ ہے مروی ہے،ایک خص نے عرض کی نیاد سو لَ اللّه اَصَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم، حضرت بنیدرقاشی دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم، می شہرت حاصل کرنے کے لئے اپنے آموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے ارشا وفر مایا: ''اللّه تعالیٰ اسی ممل کو قبول فر ما تا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے، پھر آپ صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے بِهِ آیت تلاوت فر مائی: ''اللّه تعالیٰ اللّی اللّه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم نے بِهِ آیت تلاوت فر مائی: ''اللّه اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللهُ اللّه الله وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### الله تعالی کے مقبول بندوں کووسیلہ مجھنا شرک نہیں

یا در ہے کہ کسی کواللّٰہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ مجھنا شرک نہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآنِ یاک میں حکم دیا گیا ہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

يَ اَيُّهَا الَّذِيْتُ المَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَالبَّغُوَ الِلَّهِ عَدْرواوراس ترجمهُ كَنْ العِرفان: الله عددرواوراس الوّسِيلَةَ (2) لله عددرواوراس كلطرف وسيدة هوندو

البتہ جے وسیلہ مجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی پوجا کرنا ضرور شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم اور اولیاءِ عِظام دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ مُ کوالله تعالی سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ بچھنے سے متعلق اہلِ حق کا عقیدہ اور نظریہ دو انبیاءِ کوا اس کا بیعقیدہ شرک ہر گرنہیں ، کیونکہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم اور اولیاءِ عظام دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ مُ کومعبونہیں مانتے اور نہی ان کی عباوت کرتے ہیں بلکہ معبود صرف الله تعالی کو مانتے ہیں اور صرف اس کی عباوت کرتے ہیں جبکہ انہیں صرف الله تعالی کا مقبول بندہ مان کراس کی عبادت کرتے ہیں جبکہ انہیں صرف الله تعالی کا مقبول بندہ مان کراس کی بارگاہ تک کو تو یہ اور وسیلہ ہو ہے۔ ایک تو بارگاہ تک کو وسیلہ ماننے کی تر دید دو وجہ سے ہے۔ ایک تو بیل وجہ سے کہ وہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے سے جبسیا کہ ان کا اپنا قول آیت میں موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس کے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کردیں۔ دوسرار دائل وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں کی عبادت اس کے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کردیں۔ دوسرار دائل وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں کی عبادت اس کے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کردیں۔ دوسرار دائل وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں

• .....در منثور، الزمر، تحت الآية: ٣، ٢١١/٧.

....مائده: ٥٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

ٔ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا مانناہےاور اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت اَنبیاءواَولیاءوُسلحاء کو ہےنہ کہ بتوں `` کو ،تو بتوں کوشفیع ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔

### كُوْ آَكَ ادَاللَّهُ آَنُ يَتَّخِذَ وَلَكَ الْأَصْطَغَى مِثَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ لَسُبُخَنَهُ لَوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّالُ ۞

ترجمة كنزالايمان: الله اپنے ليے بچ بنا تا تو اپنى مخلوق ميں سے جسے جا ہتا چن ليتا پاكى ہے اسے وہى ہے ايك الله سب برغالب۔

توجید کنزُالعِدفان: اگرالله اپنے لیےاولا دینانے کاارادہ فرما تا تواپی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتاوہ پاک ہے۔ وہی ایک الله سب پرغالب ہے۔

خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْمُضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكُوِّمُ النَّيْكَ عَلَى النَّهَامِ وَيُكَوِّمُ النَّهَامِ وَيُكَوِّمُ النَّهَامِ وَيُكَوِّمُ النَّهَامَ عَلَى النَّهَامِ وَيُكَوِّمُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِ النَّامُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُعَالِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامُ الْمُعَامِلُولُ النَّامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامِلُولُ النَّامُ اللَّالِي الْمُعَامِلُولُ اللَّامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُولُ النَّامُ اللْمُعَامُ اللَّامُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُولُ ا

**1**.....مدارك، الزمر، تحت الآية: ٤، ص ٠٣٠ ١-٣١، خازن، الزمر، تحت الآية: ٤، ٤/٤، ملتقطاً.

سيرصَ الطَّالِجِيَانَ 432 حلاه

#### اَلاهُوَالْعَزِيْزُالْغَقَّامُ®

ترجمہ کنزالایمان:اس نے آسان اور زمین حق بنائے رات کو دن پر لیبٹتا ہے اور دن کو رات پر لیبٹتا ہے اوراس نے جا خرا چانداور سورج کوکام میں لگایا ہرا کی ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے سنتا ہے وہی صاحبِ عزت بخشنے والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان :اس نے آسان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ، وہ رات کودن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اوراس نے سورج اور چاندکو کام میں لگایا ہرا یک ، ایک مقرر ہدت تک چلتار ہے گا۔ سن لو! وہی عزت والا ، بخشنے والا ہے۔

﴿ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْا مُن مِن بِالْحَقِي: اس نَهُ سان اور زمین مِن کے ساتھ رہنائے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبوالا، قدرت والا ہے اور اس آیت میں اپنے اوصاف بیان کرکے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی وحداثیت اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین اور آسان باطل اور برکار نہیں بنائے بلکہ بے شار حکمتوں پر شمل بنائے بیں، وہ بھی رات کی تاریک سے دن کے ایک حصہ کو چھپا تا ہے اور بھی دن کا وقت کم کرکے رات کو بڑھا تا ہے اور بھی رات کا وقت کم کرکے رات کو بڑھا تا ہے اور بھی رات کا وقت کم کرکے دن کو زیادہ کرتا ہے، یوں رات اور دن میں سے کم ہونے والا کم ہوتے ہوئی گھنٹے کم ہوجا تا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے سورج اور چا ندکوکام میں لگایا، ان میں سے ہرایک قیامت بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے کئی گھنٹے بڑھ جا تا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے سورج اور چا ندکوکام میں لگایا، ان میں سے ہرایک قیامت تک این میں میں کہ میں اور جو الا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک س طرح ہوسکتا ہے ) س لوا بیشک تک ایک میں غرور خالا میں خور خالا میں خور خالا میں خوالا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک س طرح ہوسکتا ہے ) س لوا بیشک میں غور وفکر کر کے فیحت حاصل کر ہے اور ان کے نظام کو چلانے والے رب تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ (۱)

#### خَلَقَكُمْ مِّنَ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَاوَ ٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ

❶ .....روح البيان ، الزمر ، تحت الآية : ٥، ٧٢/٨-٧٣ ، خازن ، الزمر ، تحت الآية: ٥، ٤٩/٤ ، مدارك، الزمر، تحت الآية: ٥، صـ ٣٦. ١، ملتقطاً.

وْنَسْيْرِصْمَاطُالْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاهُمْتُمْ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاهُمْتُمْ

## الْانْعَامِ ثَلْنِيَةَ اَذْ وَاجٍ لِيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ لَهِ تِكُمْ خُلْقًامِّ نُ بَعْلِ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

توجمہ کنزالایمان: اس نے تہمیں ایک جان سے بنایا پھراس سے اس کا جوڑ اپیدا کیا اور تمہارے لیے چو پایوں سے آ آ ٹھر جوڑے اتارے تہمیں تہماری ماؤں کے بیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعداور طرح تین اندھیریوں میں یہ ہے آ اللّٰہ تمہارارب اس کی بادشاہی ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں پھر کہاں پھیرے جاتے ہو۔

ترجید کنزالعِوفان: اس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا پھراسی سے اس کا جوڑ ابنایا اور تمہارے لیے چو پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنایا اور تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ الله تمہارارب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وتو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟

﴿ حَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ : اس فَتَهمين ايك جان سے پيداكيا۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں الله تعالی کی وحدائیت اور قدرت پردلائل اور قدرت پردلائل اور قدرت پردلائل دیئے جارہے ہیں:

پہلی دلیل بیارشادفر مائی کہاہے لوگو! اللّٰه تعالیٰ نے تهمیں ایک جان حضرت آدم عَلَیْه الصَّلو اُو السَّدم سے پیدا فرمایا، پھرانہی سے حضرت حوادَ ضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهَا کو پیدا فرمایا۔

دوسری دلیل بیار شادفر مائی که الله تعالی نے تمہارے لئے اونٹ، گائے ، بکری اور بھیٹر سے آٹھ جوڑے پیدا کئے ، جوڑوں سے مراد نراور مادہ ہیں۔

تفسيره كإظالجنان

تیسری دلیل بیارشادفر مائی کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے،

ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ تین اندھیروں سے مراد پیٹ، بچہ دانی اوراس کی جھلی کا

اندھیرا ہے اورائیک حالت کے بعد دوسری حالت کی تخلیق سے مراد بیہ کہ پہلے نظفہ، پھر جمے ہوئے خون، پھر گوشت کے تکڑ ہے اور پھر مکمل بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے ان

چیزوں کو پیدا فر مایا صرف وہی اللّٰہ تعالیٰ تمہارار ب ہے، اس کی بادشاہی ہے نہ کہ سی اور کی ، اس کے سوانہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے دور ہوتے ہوکہ اس کی عبادت کے لائق ہے دور ہوتے ہوکہ اس کی عبادت کے وار تر غیر کی عبادت کر میں ادر تا ہوں۔

اِنْ تُكُفُرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ " وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُرَ " وَ لا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُرَ " وَ لا تَزِّرُ وَ ازِ رَهُ وَ لا تَزِرُ وَ ازِ رَهُ وَلا تَزِرُ وَ اللَّهُ مَا كُنُ تُمُ اللَّهُ مُ إِنَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

قرجہہ کنزالایہان: اگرتم ناشکری کروتو بے شک اللّٰہ بے نیاز ہےتم سے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پینز نہیں اور گ اگرشکر کروتو اسے تمہارے لیے پیند فر ما تا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھرتمہیں گا اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جوتم کرتے تھے بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

ترجید کنؤالعِرفان:اگرتم ناشکری کروتو بیشک الله تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسندنہیں کرتا اور اگرتم شکر کروتو اسے تمہارے لیے پسند فر ما تا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھرتمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جوتم کرتے تھے بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

﴿ إِنْ تَكْفُرُواْ : الرَّمْ ناشكرى كرو- ﴾ اس آيت ميس كفار سے خطاب فرمايا گيااورايك احمال بيہ به كه تمام لوگوں سے

.....مدارك، الزمر، تحت الآية: ٦، ص ٢٠١، خازن، الزمر، تحت الآية: ٦، ٤٩/٤، ملتقطاً.

سَيْرِ مَا لِمَانَ ﴾ ﴿ 435 ﴾ حداث

خطاب فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت پرویئے گئے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگرتم (کفرکر کے) اللّٰہ تعالیٰ ک ناشکری کروتو بیٹک اللّٰہ تعالیٰ تہاں اور تہاری طاعت وعبادت سے بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے مختاج ہو، ایمان لانے میں تہہاراہی نفع ہے اور کا فرہوجانے میں تہہاراہی نقصان ہے اور اگر چہ بندوں کے تفروا یمان سے اللّٰہ تعالیٰ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی ناشکری کو پہند نہیں کرتا کیونکہ اس میں بندوں کا نقصان ہے اور اگرتم ایمان قبول کر کے شکر کروتو اسے تہبارے لیے پہند فرما تا ہے کیونکہ وہ تہباری کا میابی کا سبب ہے، اس پر تہمیں اللّٰہ تعالیٰ تو اب دے گا اور جنت عطافر مائے گا اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا (البت تہمیں اللّٰہ تعالیٰ تو اب دے گا اور دوسرے گراہوں کا بھی جنہیں اِنہوں نے بہکایا ہوگا)، پھر تہہیں آخرت میں اپنی رب عزوجہ بھی ہوگا اور دوسرے گراہوں کا بھی جنہیں اِنہوں نے بہکایا ہوگا)، پھر تہہیں آخرت میں اپنی رب عزوجہ بی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تہہیں بتادے گا جوتم دنیا میں کرتے تھا وراس کی تہمیں جزادے گا، بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ (1)

وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَامَ بَهُ مُنِيبًا اللهِ فُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً قِنْهُ نَسِيمَا كَانَ يَدُعُوَّا اللهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ اَنْمَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ لَقَلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا قَلْ اللهِ مِنْ اَصْحُبِ النَّامِ ۞ عَنْ سَبِيلِهِ لَا قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا قَلْ النَّامِ ۞

توجمه کنزالایمان: اور جب آ دمی کوکوئی تکلیف پہو خیتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھ کا ہوا پھر جب اللّٰه نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکاراتھا اور اللّٰہ کے لیے برابروالے شہرانے لگتا ہے تا کہ اس کی راہ سے بہکا دیے تم فرما و تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے بے شک تو دوز خیوں میں ہے۔

🧗 ترجہ 🗗 کنٹالعیرفان:اور جب آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تواپنے رب کواس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے 🦆

السببحر المحيط ، الزمر ، تحت الآية : ٧، ٧/٠٠٤ ، بيضاوى، الزمر، تحت الآية: ٧، ٥٩/٥ ، مدارك ، الزمر، تحت الآية: ٧، ص١٠٣١ - ٥٠ ، ملتقطاً .

(تَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ) ( 436 ) حدادهشة

کھر جب اللّٰہ اسےاپنے پاس سے کوئی نعمت دید ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکارر ہاتھااور اللّٰہ کے لئے شریک بنانے لگتا ہے تا کہ اس کے راستے سے بہکا دے یتم فر ماؤ: تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھالے بیٹک تو دوز خیوں میں سے ہے۔

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَامَ اللهُ مُونِيْبِالِلَيْهِ: اورجب آدمی کوکوئی تکلیف پینچی ہے توا ہے رب کواس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی رجوع کرتے ہوئے اسے پارتا ہے۔ ﴾ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کوفقر، یماری یا کوئی اور تکلیف وشدت پہنچی ہے تو وہ اپنے رب عَزُوج بُل کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے اس کے مال کو درست فریاد کرتا ہے، پھر جب الله تعالیٰ اسے اپنی پاس سے کوئی نعمت ویدے اور اس کی تکلیف دور کرکے اس کے حال کو درست کرد ہے تو وہ اس شدت و تکلیف کوفر اموش کردیتا ہے جس کے لئے اس نے اللّه تعالیٰ سے فریاد کی تھی اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر بت پرسی میں مبتلا ہوجاتا ہے اور وہ صرف اپنی گرائی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی اللّه تعالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَلَمْ ، آپ اس کا فر صور کو کو کہی اللّه تعالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَلَمْ ، آپ اس کا فر سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کرلے بیشک تو قیامت کے دن دور خیوں میں سے ہے۔ (1)

#### مصيبت وراحت ميں مسلمانوں كاحال

کفار کے اس طرزِ عمل کوسا منے رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت پر غور کریں تو بے شار مسلمان ایسے نظر آئیں گے جومصیبت، پریشانی یا بیاری آنے پر نہ صرف خود دعاؤں ، التجاؤں اور اللّٰه تعالیٰ سے مُنا جات میں مصروف ہوجاتے ہیں بلکہ اینے عزیز وں ، رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھی دعاؤں کا کہنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی اللّٰه تعالیٰ نے ان کی مصیبت و پریشانی یا بیاری دور کر دی تو دوبارہ ایسے ہوجاتے ہیں گویا بھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کو کو اور انہیں اینے اس طرزِ عمل کو بدلنے کی تو فیق عطافر مائے اور انہیں اینے اس طرزِ عمل کو بدلنے کی تو فیق عطافر مائے ارشاد فر مایا:

حضرت ابو ہر بر ہودَ جِنی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلّٰمَ نَا ارشاد فر مایا:

1 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٨، ٤/٠٠، روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٨، ٧٨/٨-٠٨، تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٨، ٢٨/٩ ، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 437 ( جلاهش

' جسے بیہ بات پیند ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ ختیوں اور مُصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے تواسے حیاہے کہ وہ راحت وآ سائش کے دنوں میں اللّٰہ تعالٰی ہے بکثر ت دعا کرے۔ (1)

#### ٱمَّنُ هُوَقَانِتٌ الْآءِ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَالِمًا يَّحُذَى الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا مَحْمَةً مَ يِهِ \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ \* إِنَّمَايَتَ نَكُّنُ أُولُواالْ الْبَابِ ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: کیاوه جسے فرمانبر داری میں رات کی گھڑیاں گزریں ہجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈر تااوراینے 🕻 رب کی رحمت کی آس لگائے کیاوہ نافر مانوں جبیبا ہوجائے گاتم فر ماؤ کیا برابر ہیں جاننے والےاور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

ترجها كنزالعِرفان :كياوة تخص جو تجد اورقيام كى حالت ميس رات كاوقات فرما نبردارى ميس كزارتا ب، آخرت 🥞 سے ڈرتا ہےاورا بینے رب کی رحمت کی امیدلگار کھتا ہے ( کیاوہ نافر مانوں جیسا ہوجائے گا؟) تم فر ماؤ: کیاعلم والےاور بے علم برابر ہیں؟عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔

﴿ أَمَّنُ هُوَ قَانِتٌ أَنَا ءَالَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَالِمًا : كياوة تخص جو تجد اور قيام كي حالت مي رات كاوقات فرما نبرداري میں گزارتا ہے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ پیہے کہ کیا وہ تخص جو مجدے اور قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فر ما نبر داری میں گزارتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اوراینے رب عَزُّوَجَلَّ کی رحمت یعنی مغفرت اور جنت کی امیدلگار کھتا ہے، وہ نا فر مانی اور غفلت میں رہنے والے کی طرح ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ۔اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ، آپ فرمائیں کہ کیاعلم والےاور بےعلم برابر ہیں؟ جب بیربرابز ہیں تواطاعت گز اروفر مانبرداراور عافل و نافر مان کس

1 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء انّ دعوة المسلم مستجابة، ٢٤٨/٥، الحديث: ٣٣٩٣.

طرح برابر ہوسکتے ہیں الله تعالی کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ بیر آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا کی شان میں نازل ہوئی اور حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا کی شان میں نازل ہوئی اور ایک قول بیہے کہ بیر آیت حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ کے حق میں نازل ہوئی اور ایک قول بیہے کہ بیر آیت حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ کے حق میں نازل ہوئی ۔

#### رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں گ

اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے اس کے وہ ریا ہے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں اس لئے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے اور الله تعالی کی طرف توجہ اور خشوع دن سے کاروبار بند ہوتے ہیں اس لئے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے اور الله تعالی کی طرف توجہ اور خشوع دن سے زیادہ رات کا وقت چونکہ راحت و آرام اور سونے کا ہوتا ہے اس لئے اس میں بیدار رہنانفس کو بہت مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے لہذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔

#### مومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالا زم ہے

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کے گئے لازم ہے کہ وہ امیداور خوف کے درمیان ہو، اپنے عمل کی تقصیر پرنظر کر کے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتار ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کا امید وارر ہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونایا اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مُطْلَقاً مایوس ہونا یہ دونوں حالتیں قر آنِ کریم میں کفار کی بتائی گئی ہیں، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اَفَامِنُوْامَكُ اللهِ فَلَايَامَنُ مَكْ اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا النَّهِ إِلَّا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الل

ترجید کنزالعرفان : کیاده الله کی خفیہ تدبیر سے بنوف بیں توالله کی خفیہ تدبیر سے بنوف بیں توالله کی خفیہ تدبیر سے صرف تباه ہونے والے لوگ بی بین دوف ہوتے ہیں۔

اورارشادفرمایا:

....اعراف: ۹۹.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

يَمَالِيَ ٢٣ كِ ﴿ الْثَقِيرُ ٩ َ }

ترجيدة كنزُالعِرفان: بينك الله كى رحت سے كافرلوگ بى ناميد ہوتے بيں۔ (2)

ٳؾۧڎؘڒڲٳؽؙۺؙڡؚڽ؆ۘۏڃٳۺ۠ڡؚٳڒؖۮٳڷؘڡۧۅؙڡؙ ٵڷڬڣٮؙۏڹ<sup>(١)</sup>

#### امیداورخوف کے درمیان رہنے کی نضیلت 🎤

حضرت الس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے مروى ہے، نبى كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَال

#### علماء کے فضائل پرمشمل 4 اُحادیث

بکثرت اَحادیث میں بھی علماء کے فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں سے 4 اَحادیث یہاں درج ذیل ہیں، چنانچہ

- (1) ..... حضرت حذیفه بن میمان دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے ، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: دعلم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی و پر ہیز گاری (میس) ہے۔ (4)
- (2) .....حضرت ابودر داء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''عالم کی عابد پر فضیلت الیم ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ (5)
  - 🗗 ..... يو سف: ۸۷.
  - 2 .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ٩، ص١٠٣٢، خازن، الزمر، تحت الآية: ٩، ١٠٥، ملتقطاً.
    - 3 .....ترمذي، كتاب الجنائز، ١١-باب، ٢٩٦/٢ ، الحديث: ٩٨٥.
    - 4.....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: على، ٢/٣، الحديث: ٣٩٦٠.
    - 5 .....ابو داؤد، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ٢٦٤١، الحديث: ٢٦٤١.

الظالجنان 440 جلدهشتم

(3) ..... حضرت ابوامامه بابلی دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں، حضور پُرنور صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار، تو حضوراً قد س صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَعَالَیٰ اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَعَالَیٰ اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَعَالَیٰ اللهٔ تَعَالیٰ اللهٔ تَعالیٰ اس کے فرضیات تمہارے اور مین کی مخلوق حتی کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مجھلیاں لوگوں کو (دین کا) علم سکھانے والے پر درود جھیجے ہیں۔ (1)

(4) .....حضرت جابر بن عبد الله وَ عَهَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ سَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: " (قیامت کے دن) عالم اور عبادت گرار کولا یا جائے گا اور عبادت گرار سے کہا جائے گا " دتم جنت میں داخل ہوجا و جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہتم تھر واور لوگوں کی شفاعت کروکیونکہ تم نے ان کے اُخلاق کوسنوار اہے۔ (2) الله تعالی ہمیں علم دین سیجے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، ایمین ۔

قُل لِعِبَادِ الَّذِينَ امَنُو التَّقُوْ اللَّهُ اللَّذِينَ احْسَنُوا فِي هُنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَسَنَةٌ \* وَالْمِضُ اللهِ وَاسِعَةٌ \* إِنَّمَا يُوفَى الطَّيْرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿

توجہ کننالا پیمان: تم فر ما وَا ہے میرے بندو جوایمان لائے اپنے رب سے ڈروجنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہےاور اللّٰہ کی زمین وسیع ہے صابروں ہی کوان کا ثواب بھر پوردیا جائے گائے گئتی۔

توجید کنٹالعوفان: تم فر ماؤ: اے میرے مومن بندو! اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے بھلائی کی ، ان کے لیے اِس اِ دنیا میں بھلائی ہے اور اللّٰہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کوان کا ثواب بے صاب بھر پور دیا جائے گا۔

1 ..... ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٣١٣/٤، الحديث: ٢٦٩٤.

2 .....شعب الايمان، السابع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضل العلم وشرفه، ٢٦٨/٢، الحديث: ١٧١٧.

(تَسَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانَ) 441 (جلرهشة

﴿ قُلُ: ثَمَ فَرَهَا وَ ﴾ اس آیت میں سیّدالمرسکین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کُوهَم دیا گیا که آپ اہلِ ایمان کوفیہ حت فرما کیں آ اور انہیں تقویٰ ویر ہیزگاری اور عبادت وریاضت کی ترغیب دلا کیں ، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادی کہ اللّٰه تعالَی ارشاد فرما تا ہے: اے میرے ایمان والے بندو! تم اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت وفرما نبرداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے خود کو بچاکر اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کے عذا بسے ڈرو۔ (1)

﴿لِلَّنِ بِنَ ٱحْسَنُوْ افِي هَٰ فِاللَّهُ ثَيَا كَسَنَهُ \* : جنهوں نے بھلائی کی ان کے لیے اِس دنیا میں بھلائی ہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجالائے ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی لینی صحت و عافیت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجالائے ان کے لئے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے۔ (2)

﴿ وَ اَنْمُ ضُ اللّٰهِ وَاسِعَةُ : اور اللّٰه کی زمین وسیع ہے۔ ﴾ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گنا ہوں کی کثر ت ہواور وہاں رہنے ہے آدمی کواپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہوجائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کرجائے۔ شان نزول: یہ آیت مہا جرین حبشہ کے قت میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ اور ان کے ہمراہیوں کے قت میں نازل ہوئی جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پرصبر کیا اور ہجرت کی اور اینے دین برقائم رہے، اسے چھوڑ نا گوارانہ کیا۔ (3)

﴿ إِنَّهَا اَيُوَفَى الصَّيِرُوْنَ اَجْرَهُمُ بِغَيْرِحِسَابِ: صبر کرنے والوں ہی کوان کا تواب بے صاب بھر پورو یا جائے گا۔ ﴾ یعنی جنہوں نے اپنے دین پر صبر کیا اور اس کی حدود پر پابندی ہے مل پیرار ہے اور جب یہ کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا ہوئے تو دین کے حقوق کی رعایت کرنے میں کوئی زیادتی نہ کی انہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں بے حساب اور بھر پور تواب دیا جائے گا۔ (4)

#### صبر کرنے والوں کو بےحساب اجریلے گا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ قیامت کے دن انہیں بے حساب

- النسابوسعود، الزمر، تحت الآية: ١٠، ٤٦٠/٤، مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠، ص٣٣٠١، ملتقطًا.
  - الزمر، تحت الآية: ١٠، ٥/٠٦، خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠، ١/٤،٥، ملتقطاً.
    - 3 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠، ١/٤ ٥، ملخصاً.
      - 4.....ابوسعود، الزمر، تحت الآية: ١٠، ٤٦١/٤.

سيرص َاطْالِحيان 442 حدده

اجروثواب دیاجائے گا۔ یہاں ان کے اجروثواب سے متعلق حدیثِ پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچیہ

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

اور حضرت علی مرتضٰی تحرَّمَ اللهُ مَعَالَى وَجُهَهُ الْكُورِيُم فرمات مِيں كه صبر كرنے والوں كے علاوہ ہرنيكى كرنے والے كى نيكيوں كاوزن كيا جائے گا كيونكه صبر كرنے والوں كو بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ (2)
الله تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور مَصائب وآلام آنے كی صورت میں صبر كرنے كی توفیق عطافرمائے ،امین۔

#### قُلُ اِنِّىَ أُمِرْتُ آنَ أَعُبُدَ اللَّهَ مُخْلِطًا لَّهُ الرِّيْنَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِآنَ ٱكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِيدِينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرما و مجھے حکم ہے کہ اللّٰہ کو بوجوں نرااس کا بندہ ہوکر۔اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: تم فرماؤ: مجھے تکم ہے کہ میں الله کی عبادت کروں اسی کیلئے دین کوخالص کرتے ہوئے۔اور مجھے کی تکم ہے کہ میں سب سے پہلامسلمان بنوں۔

﴿ قُلُ إِنِّي ٓ أُمِدْتُ : تم فرما وَ: مجھے علم ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صلّی

1 .....معجم الكبير، ابو الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، ٢١/١٤ ١، الحديث: ١٢٨٢٩.

2 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠، ١/٤٥.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانِ 443 ( جلاهُ شَ

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ اپنی قوم کے شرکین سے فرمادیں کہ الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ صرف الله تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کواس کا شریک نہ تھ ہراؤں اور مجھے میرے رہ عِوَّوَجَلَّ نے بیتکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے (الله تعالیٰ کے حضور) گردن رکھوں اور عبادت گزاروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مُقدّم اور سبقت لے عبانے والا ہوں۔ اللّه تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا تھم دیا جودل کا عمل ہے پھراطاعت یعنی اعمالِ جوارح کا تھم دیا اور چونکہ شرعی اَ حکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ان اَ حکام کو پہنچانے والے ہیں تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اوّل ہوئے۔ اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بیتم دے کرلوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دوسروں پر اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لئے نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کے لئے نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کے لئے نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کو دیا گئی ہے۔ (1)

#### قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَ إِنْ عَنَابَ يُومِ عَظِيْمٍ ﴿

توجیدة کنزالاییهان بتم فرما وَبالفرض اگر مجھ سے نافر مانی ہوجائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کاڈر ہے۔

ُ توجہهٔ کهنزُالعِدفان: تم فر ماؤ: بالفرض اگر مجھے سے نافر مانی ہوجائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کےعذاب کاڈر ہے۔

﴿ قُلْ: تُمْ فرماؤ - ﴾ اس آیت کا شانِ نزول بیہ کہ کفارِقریش نے نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کونہیں دیکھتے جولات وعُرِّیٰ کی بوجا کرتے ہیں۔ اُن کے ردمیں بیہ آیت نازل ہوئی اور الله تعالی نے اپنے صبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرمادیں دو اگر بالفرض مجھ سے الله تعالی کے حکم کی نافر مانی ہوجائے تو مجھے اپنے رب عَدَّوجَ لَ سے ایک بڑے دن یعنی قیامت

الزمر، تحت الآية: ١١-١٢، ١٠-١٢، ١٠- ٢٣/١٠، ٢٣/١٠، خازن، الزمر، تحت الآية: ١١-١٢، ١/٤، ٥ مدارك، الزمر، تحت الآية: ١١-٢١، ص٣٣، ١، ملتقطاً.

=(تفسيرصراط الحنان)=

'' کے عذاب کا ڈرہے۔<sup>(1)</sup>مرادیہ ہے کہ میں خدا کے عذاب سے بیچنے کی کوشش کروں یا آبا وَاَجداد کی مخالفت سے بیچوں۔ وہ آبا وَاَجداد جو اللّٰہ کے عذاب سے بیچانہیں سکتے۔

قُلِ اللهَ اَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِيْنِي ﴿ فَاعْبُدُوا مَاشِئْتُمْ مِّنَ دُونِهِ اللهِ اللهَ اَعْبُدُ وَامَا شِئْتُمْ مِّنَ دُورَ الْقِلْمَةِ اللهِ قُلْ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجیه کنزالایدمان:تم فر ما و میں اللّٰه ہی کو پوجتا ہوں نرااس کا بندہ ہوکر ۔ تو تم اس کے سواجسے چا ہو پوجوتم فر ما و پوری ہارانھیں جواپنی جان اورا پنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے۔

ترجید کنڈالعِرفان بتم فرماؤ: میں اللّٰه ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہوکر ۔ تو تم اس کے سواجس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کرلو۔ (اے نبی) تم فرماؤ: بلاشبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کوقیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ سن لو! یہی کھلانقصان ہے۔

﴿ قُلْ : ثم فرماؤ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرمادیں کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص الله تعالیٰ کا بندہ ہو کر صرف اس کی عبادت کر تاہوں اور اے کفار! تم الله تعالیٰ کے سواجس کی چاہوعباوت کر و جب مشرکین نے تاجد اررسالت صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعالیٰ نے ارشاو فرمایا کہ علیہ وَ الله تعالیٰ نے ارشاو فرمایا کہ اس جنہوں اے صبیب! صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمادی نیشک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں اے بین جانوں اور ایخ گھروالوں کو قیامت کے دن خیارے میں ڈالا کہ خود گمرا ہی اختیار کر کے اور گھروالوں کو گمرا ہی

**1**.....مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠، ص٣٣-١، تفسير طبري، الزمر، تحت الآية: ١٣، ٠ ٢٣/١٠، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِهِمَ اطُالِحِدَانَ)

میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لئے جہنم کے ستی ہوگئے اور جنت کی ان عالیشان نعتوں سے محروم ہو گئے جوایمان لانے پر آئبیں ملتیں ۔ سن لو! یہی کھلانقصان ہے۔ یا در ہے کہ بیہ جوفر مایا گیا: '' تتم اللّٰہ تعالیٰ کے سواجس کی جیا ہوعبادت کرو''اس میں شرک کی اجازت نہیں بلکہ انتہائی غضب کا اظہار ہے۔ (1)

#### لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ التَّامِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ الْذَلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهُ عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿

ترجمه کنزالایمان: ان کے اوپر آگ کے پہاڑیں اوران کے پنچ پہاڑاس سے اللّٰه ڈراتا ہے اپنے بندوں کوا بے میرے بندوتم مجھ سے ڈرو۔

ترجہ ہے کنڈالعِرفان: ان کیلئے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے۔اللّٰہ اپنے بندوں کواس سے ڈراتا ہے،اے میرے بندو! توتم مجھ سے ڈرو۔

﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلِكُ مِّنَ النَّامِ: ان كيليّ ان كاوپرسے آگے بہاڑ ہوں گے۔ ﴾ اوپر نیچ آگ کے پہاڑ ہونے كامعنی بیہے كہ ہرطرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔(2)

#### کا فروں کو ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی

ایک اور مقام پر کفار کے اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

يَوْمَ يَغُشَّهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَسُجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (3)

ترجید کنزُ العِرفان: جس دن عذاب آنہیں ان کے اوپر سے اوران کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گااور (الله) فرمائے گا: اینے اعمال کا مزہ چکھو۔

- الزمر، تحت الآية: ٤١-١٥، ١/٤، مدارك، الزمر، تحت الآية: ١١-١٥، ص٣٣٠، روح البيان، الزمر، تحت الآية: ١٠٥٥، صتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٦، ص١٠٣٤.
    - €....عنكبوت:٥٥.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِدَانَ

جلدهشتم

اور حضرت سوید بن عفله دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں" جب الله تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنی اپنے ماسواسب کو بھول جا ئیں تو ان میں سے ہر شخص کے لئے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا بھراس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالالگا دیا جائے گا، پھراس شخص کی ہررگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جا ئیں گی، پھراس صندوق کو آگ کے دوسر مے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالالگا دیا جائے گا، پھران دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گا تالالگا دیا جائے گا، پھران دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گا تو اب ہرکا فرید سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں ندر ہا۔ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:" لَهُمْ مِنْ فَوْقِيهِمُ ظُلَلٌ "اورارشا دفر مایا:

ترجید کنزُ العِرفان: ان کے لئے آگ بچھونا ہے اور ان کے اور سے (ای کا) اوڑ ھنا ہوگا۔ (1) لَهُمْ مِّنْجَهَنَّمَ مِهَادُّوَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ

الله تعالی جماراایمان سلامت رکھاورجہنم کے عذابات سے جماری حفاظت فرمائے، امین۔
﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ اللّٰهُ عِبِهَا دَفَّى: اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ عِبَا دَفَّى اللّٰه اللّٰهِ عَبِهَ اللّٰه الله تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے ڈرا تا ہے۔ اللّٰه تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے ڈرا تا ہے تا کہ تم اس کے خوف نقصان اٹھانے والوں کے جس عذاب کی تمہیں خبر دی ہے اللّٰه تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے گناہوں سے بچواور کفر چھوڑ کر اللّٰه تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول کی تصدیق کر کے اور احکامات و ممنوعات میں اس کی پیروی کر کے آخرت کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔ اے میرے بندو! میں نے جو چیزیں تم پر فرض کیں ان کی ادا نیکی اور گناہوں سے بچنے کے معالمے میں مجھ سے ڈرواوروہ کام نہ کروجومیری ناراضی کا سبب ہو۔ (2)

1 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، الشعبي، ١٠٨٨، الحديث: ١٠.

2 .....تفسير طبري، الزمر، تحت الآية: ١٠،٠١٠، ٢٢٤/١، مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠، ص٤٠٠.

ميزهِ مَلظ الجنّان 447 حدده

توجہہ کنزالایہان:اوروہ جو بتوں کی پوجا ہے بچے اور اللّٰہ کی طرف رجوع ہوئے آخیں کے لیےخوشخری ہے تو خوشی سنا و میرے ان بندوں کو ۔جو کان لگا کر بات سنیں پھراس کے بہتر پر چلیں یہ ہیں جن کواللّٰہ نے ہدایت فر مائی اوریہ ہیں جن کوعش ہے۔

توجہہ کنڈالعِرفان:اورجنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیااور اللّٰہ کی طرف رجوع کیاانہیں کے لیے خوشخری اُ ہے تو میرے بندوں کوخوشخبری سنادو۔جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھراس کی بہتر بات کی بیروی کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں اللّٰہ نے ہدایت دی اور یہی تقلمند ہیں۔

1 .....تفسير طبري، الزمر، تحت الآية: ١٧ -١٨، ١٠ /٢٢٥-٦٢٥ ، جلالين، الزمر، تحت الآية: ١٧ -١٨، ص٣٨٦، خازن، الزمر، تحت الآية: ١٧ -١٨، ١٨، ٣٨٦، خازن، الزمر، تحت الآية: ١٧-١٨، ٢/٥.

ينومَاظالِمَان 448 حده

#### یادہ بہتراَ حکام پڑمل کرنے والے بشارت کے سخق ہیں گ

قر آن وحدیث میں مسلمانوں کو جواحکام دیئے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے، یوں بعض اعمال بعض ہے بہتر ہیں، جیسے تنگدست مقروض کوآسانی آنے تک مہلت دینا اور قرض معاف کر دینا دونوں بہتر ہیں لیکن قرض معاف کر دینامہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ اللّہ تعالی ارشاوفر ما تاہے:

اسی طرح جیسی کسی نے تکلیف پہنچائی ولیمی اسے سزا دینا اور صبر کرنا دونوں جائز ہیں لیکن صبر کرنا سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے جسیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ما تاہے:

وَإِنْ عَاقَبْتُ مُ فَعَاقِبُوْ ابِبِشِلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ مَا مَوْقِبْتُمْ بِهِ مَا مَوْقِبْتُمْ بِهِ مَا م وَلَإِنْ صَدَرُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ (2) مركروتوبيّن سزادوجين تهين تكيف بن إلى عَلَى بواورا لرتم صركروتوبيّك

یونہی سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو اِستقامت کے ساتھ ہوا گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ حضرت الوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا''تم اسے عمل کی عادت بناؤجیتے کی تم طاقت رکھتے ہو، پس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ کم ہی ہو۔ (3)

صر والول کیلئے صرسب سے بہتر ہے۔

جولوگ جائزا حکام پڑمل کرتے ہیں وہ ملامت کے ستحق نہیں اور جوثواب کے کام کرتے ہیں وہ قابلِ تعریف ہیں کیکن جوزیادہ بہتر اعمال بجالاتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے ستحق اور زیادہ قابلِ تعریف ہیں۔

#### ٱفَكَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَابِ ﴿ أَفَا نُتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي التَّامِ ﴿ أَفَا نُتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي التَّامِ ﴿

🚺 ..... بقره: ۲۸۰.

2 .....نحل:۲٦.

€ .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب المداومة على العمل، ٤٨٧/٤، الحديث: ٢٤٠٤.

الجنان 449 جددهشتم

توجههٔ کنزالایمان: تو کیاوه جس پرعذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہوجائے گا تو کیاتم ہدایت دے کرآگ کے مشخق کو بچالوگ۔

ترجید کنزالعِدفان: تو کیاوہ جس پرعذاب کی بات ثابت ہوچکی ہے (وہ نجات والوں کے برابر ہوجائے گا؟ ہر گزنہیں۔) تو کیاتم اسے جوآگ کامستحق ہے بچالو گے؟

﴿ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَنَابِ : توكياوه جس پرعذاب كى بات ثابت ہو چكى ہے۔ ﴾ بت پرس سے بچنے والوں كا حال بيان كرنے كے بعد يہاں سے بت پرستوں كا حال بيان كيا جار ہا ہے۔ اس آیت كامعنی بيہ ہے كہ جس كے بارے ميں الله تعالیٰ کے علم ميں ہے كہ وہ جہنمی ہے كياوه اس كی طرح ہوسكتا ہے جس پرعذاب واجب نہيں ہوا۔ (وہ ہرگزاس كی طرح نہيں ہوسكتا۔) (1)

﴿ اَفَا نُتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّامِ: تو كياتم اسے جوآگ ميں ہے بچالو گے؟ ﴾ اس آيت كامعنى بيہ كد (جواز لى بد بخت ہے اور) جس كے بارے ميں الله تعالى كے علم ميں ہے كہ وہ اپنے خبيث اعمال كى وجہ ہے جہنم ميں جانے كا حقد ارہ تو كيا آپ اسے ہدایت دے كرجہنم سے بچاليں گے، ہرگر نہيں۔ (2)

لكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوْ الرَبِّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ قِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ نَجْرِي الْكِنِ الَّذِينَ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

توجمة تتنالا بيمان : ليكن جواپنے رب سے ڈرےان كے ليے بالا خانے ہیں ان پر بالا خانے بنے ان كے نيچنهريں بہیں اللّٰه كاوعدہ اللّٰه وعدہ خلاف نہیں كرتا۔

❶.....روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٩١، ٩١/٤ ٩-٣، تفسير سمرقندي، الزمر، تحت الآية: ٩١، ٣٧/٣، ملتقطاً.

2.....تفسير سمرقندي، الزمر،تحت الآية:٩١، ٢٠/٣،١ ، جلالين، الزمر،تحت الآية:٩١،ص٣٨٦، خازن، الزمر، تحت الآية:
 ٩١، ٢/٤، ماتقطاً.

مَاطُالْجِنَانَ 450 جلدهشة

ترجید کنزُالعِدفان: کیکن اینے رب سے ڈرنے والول کیلئے بلندمحلات ہیں جن کے اوپر (مزید) بلندمحلات بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نیچ نہریں بہتی ہیں، یہ اللّٰه کا وعدہ ہے۔اللّٰه وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

﴿ لَكِنِ الَّذِينَ الَّذَ يَنَ النَّقَوُ الْمَابَهُمُ الْمَيْنَ جُوا بِيْرِ السِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ المَا

ٱلمْتَرَاتَّاللَّهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْعَسَلَكُ دُينَابِيعَ فِي الْأَثْرِضِ ثُمَّ اللَّمَ الْمُنْ اللَّهُ يُخْرِجُ بِهِ زَنْ عَامَّ خَتَلِفًا ٱلْوَانَهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَزْمِهُ مُصْفَمًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا لَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرِى لِأُ ولِي الْرَابِ شَ

🧗 توجمه كنزالايمان: كياتونے نه ديكھا كه الله نے آسان سے پانی اتارا پھراس سے زمين ميں چشمے بنائے بھراس سے 🎥

1 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٠، ٢/٤٥.

2.....بخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٣٩٣/٢، الحديث: ٣٢٥٦.

سيزهِ الطَّالِجِدَانِ 451 ( جلد الله عنه الله عل

المراجع م

کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی پھرسو کھ جاتی ہے تو تُو دیکھے کہوہ پیلی پڑگئی پھراسے ریزہ ریزہ کردیتا ہے بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔

ترجہ یے کنڈالعِرفان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے آسان سے پانی اتارا پھراسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا پھراس سے مختلف رنگوں کی گھتی نکالتا ہے پھروہ گھتی خشک ہوجاتی ہے تو تُو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑجاتی ہے پھراللّٰہ اسے ا کمڑے کمڑے کردیتا ہے، بیشک اس میں عقل مندوں کیلئے نصیحت ہے۔

﴿ اَلَمْ تَوْرَكِيا تونِ فِيهِ اللهِ عَلَى الله تعالى فِي الله تعالى فِي آخرت کے اوصاف بیان فرمائے تا کہ قلمنداس کی طرف راغب ہوں جبکہ اس آبیت میں دنیا کے اوصاف بیان فرمائے تا کہ ان میں دنیا کی محبت سے دوری پیدا ہو۔

اس آبیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فِی آبیان سے بارش نازل فرمائی، پھراس پانی کو مختلف جگہوں کی طرف بھیجا، پھر اس آبیت کا خلاصہ بیہ ہو جو دچشموں میں داخل کر دیا، پھر اللّٰہ تعالیٰ اس پانی سے مختلف رنگوں جیسے زرد، سبز، سرخ، سفیدا ورمختلف قسموں جیسے گیہوں، جُو اور طرح طرح کے غلے کی بھی تی نالتا ہے، پھر وہ بھیتی خشک ہوجاتی ہے اور تُو دیکھتا ہے کہ وہ مرس سنر وشاداب ہونے کے بعد پیلی پڑجاتی ہے پھر اللّٰہ تعالیٰ اسے کھڑ ہے گئر ہے کر دیتا ہے۔ بے شک جس نے نبا تات میں ان احوال کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اس طرح ہے کہ اگر چراس کی عمر لمبی ہولیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیلا پڑجائے گا اور اس کے آخوا نے واجزاء ٹو نے لکیس گے اور بالآخر اس کا انجام موت دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیدا ہوگی۔ (1)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَلَى مَا لِلْإِسْلَامِ فَهُ وَعَلَى نُوْرٍ مِّنْ مَّ بِهِ ﴿ فَوَيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

.....تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٢١، ٣٩/٩ ٤٠- ٤٤.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

ترجمة كنزالايمان: توكياوه جس كاسينه الله نے اسلام كے ليے كھول ديا تووه اپنے رب كى طرف سے نور پر ہے اس اللہ عندا كو اللہ ع

ترجید کنزُالعِدفان: تو کیاوہ جس کاسینہ اللّٰہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے (اس حسا ہوجائے گاجو شکدل ہے ) تو خرا بی ہے ان کیلئے جن کے دل اللّٰہ کے ذکر کی طرف سے تخت ہو گئے ہیں۔ وہ کھلی گراہی میں ہیں۔ میں ہیں۔

﴿ اَفَكُنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدِّى اَلْالِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَاهِ وَمِن كَاسِينَهُ اللّٰهِ فَي اسلام كَ لِيكَ هُول ديا - ﴾ اس آيت كامعنى يه به كركياوه خض جس كاسينه اللّه تعالى في اسلام كه ليكول ديا اوراسي ق قبول كرف كي توفيق عطافر ما في تووه مهايت رب عَزَّوَ عَلَى الله تعالى في مهر لكا دى تووه مهايت رب عَن ومها يت الله عَن عَم لكا دى تووه مهايت قبول نهيس كردا رد)

ايك اورمقام پرالله تعالى ارشادفرما تا به: فَكَنْ يُّرِدِ اللهُ اَنْ يَّهُ لِي هُ يَشْرَحُ صَدُرَهُ لَا لِلْا سُلَامِ قَمَنُ يُّرِدُ اَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَّعَّ دُفِ السَّمَا الله كَذُلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ (2)

ترجمه المحكن العرفان: اورجے الله مدایت دینا جا ہتا ہے تو اس كاسین اسلام كے ليے كھول دیتا ہے اور جے گراہ كرنا چا ہتا ہے اس كاسینہ تنگ، بہت ہی تنگ كردیتا ہے گویا كدوہ زبردتی آسان پر چرش حربا ہے۔ اس طرح الله ايمان ندلانے والوں برعذاب مسلط كردیتا ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى الله تعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے جب بِيرَ بِيت " اَ فَكَنْ شَرَحَ اللهُ تعَالى عَنهُمُ نے عَض كى: ياد سولَ بِيرَ بِيت " اَ فَكَنْ شَرَحَ اللهُ تعَالى عَنهُمُ نے عَض كى: ياد سولَ الله اِصَلَّى اللهُ تعَالى عَنهُمُ نے عَض كى: ياد سولَ الله اِصَلَّى اللهُ اِصَلَّى اللهُ اِصَلَّى اللهُ اِصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، سِينِ كَا كُلنا كَسِ طرح ہوتا ہے؟ ارشا وفر ما ياكہ جب نورول ميں واضل ہوتا ہے تو وہ كھلتا الله اِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، سِينِ كَا كُلنا كَس طرح ہوتا ہے؟ ارشا وفر ما ياكہ جب نورول ميں واضل ہوتا ہے تو وہ كھلتا

1 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٦، ٥٣/٤.

2 .....انعام: ١٢٥.

(تنسيرصراط الحنان

ہے اوراس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ نے عُرض کی: اس کی کیاعلامت ہے؟ ارشا وفر مایا:'' بیشگی کے گھر (یعنی دنیا ہے) دور رہنا اور موت کے لئے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا۔ (1)

﴿ فَوَ يُنْ لِلْقُصِيةِ قَالُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ اللهِ: توخرا بي ہان كيلئے جن كول الله كذكر كى طرف سے سخت ہوگئے ہیں۔ ﴾ یعنی ان كے لئے خرا بی ہے جن كے پاس الله تعالى كاذكر كيا جائے يا اس كى آيات كى تلاوت كى جائے تو وہ پہلے سے زيادہ سكڑ جائيں اور ان كے دلوں كى تحق زيادہ ہوجائے ، يہى لوگ جن كے دل سخت ہو گئے حق سے بہت دور اور كھلى گراہى ميں ہیں۔ (2)

#### الله تعالی کے ذکر سے مومنوں کے دل زم ہوتے اور کا فروں کے دلوں کی تختی بڑھتی ہے

علام علی بن محمد خازن دَحُمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ اپنی مشہور تصنیف تفسیر خازن میں فرماتے ہیں' دنفس جب خبیث ہوتا ہے تو اسے ق قبول کرنے سے بہت دوری ہوجاتی ہے اور اللّٰه تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی تخی اور دل کا غبار بڑھتا ہے اور جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک شخت ہوتا ہے ایسے ہی اللّٰه تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کا فروں کے دِلوں کی تختی اور بڑھتی ہے۔ (3)

اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اپناشعار بنالیا ہے، وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اللّٰہ کا ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے اور منع کرتے ہیں، ایصالِ ثواب کے لئے قر آن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی برعتی بتاتے ہیں اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے اور دور بھا گتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، بھا گتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَنْهُ مَا ہے ارشاوفر مایا: 'اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کے سوازیا دہ گفتگونہ کیا کروکیونکہ اللّٰہ تعالیٰ میں اللّٰہ تعالیٰ سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل شخت ہو۔ (4)

- الزهد الكبير للبيهقى، الجزء الخامس، ص٥٦ ٣٥، الحديث: ٩٧٤.
  - 2 ....ابوسعود، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ١٤٥٤٤، ملخصاً.
    - 3 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ٥٣/٤.
  - 4.....ترمذی، کتاب الزهد، ۲۲-باب، ۱۸٤/٤، الحدیث: ۲٤۱۹.

فَسَيْرِهِ مَاظًا لِحِنَانَ 454 حدده

# اللهُ نَوْلَ الْمُعَنَّ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّتَافِي ثَقَشَعِهُم مِنْ فَهُ عَلَوْدُهُم وَقُلُوبُهُم الله عُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم الله عُلُودُ اللهِ عَلَوْدُهُم وَقُلُوبُهُم الله فَهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى

توجمہ کنزالایمان: اللّٰہ نے اتاری سب سے انچھی کتاب کہ اول ہے آخر تک ایک سے دو ہرے بیان والی اس سے اُ بال کھڑے ہوئے ہیں یان والی اس سے اُ بال کھڑے ہوئے ہیں یان کے بدن پر جواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور دل زم پڑتے ہیں یا دِخدا کی طرف اُ اِن میں یہ اللّٰہ کی ہدایت ہے راہ دکھائے اسے جسے جا ہے اور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

توجیدہ کنزالعجوفان:اللّٰہ نے سب سے انچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بارد ہرائی جاتی ہے۔اس سے
ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور دل اللّٰہ کی یاد کی طرف
نرم پڑجاتے ہیں۔ یہ اللّٰہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اسے
کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

﴿ اَللّٰهُ ثَنَّالُ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ : اللّٰه في سب سے اللّٰهِ كَتَابِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى فَرَ آنِ پاك كَارِور اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَى فَرَ آنِ پاك كَ عِلَى اللّٰهِ عَالَى فَرَ مَا عَنِيلَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

پہلا وصف: قرآن پاکسب سے انچھی کتاب ہے۔قرآن نیف عبارت اور معنی دونوں اعتبار سے سب سے انچھی کتاب ہے،عبارت میں اس طرح کہ بیا ایسافسیج و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے پچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا،اس کامضمون انتہائی دل پذریہ ہے حالانکہ بینہ عام کلاموں جیسی نظم ہے نہ شعر بلکہ بڑے زالے ہی اُسلوب پر ہے اور معنی میں بیا بیابلند مرتبہ ہے کہ تمام علوم کا جامع اور معرفتِ الہی جیسی عظیم الشّان نعمت کا رہنما ہے اور اس میں باہمی

ظالحنَان **455** جلده

كوئى مگرا ؤاوراختلاف نہيں۔

دومراوصف: يه كتاب شروع سے آخرتك حسن وخوبي ميں ايك جيسى ہے۔

تیسراوصف: یہ کتاب مُثانی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہر ہے بیان والی ہے کہ اس میں وعدے کے ساتھ وعدہ کے ساتھ وعدہ امر کے ساتھ نہی اور اُخبار کے ساتھ اُکام ہیں۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ چوتھاوصف: اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑ ہے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب عَزَّوَ جَلً سے ڈرتے ہیں، پھران کی کھالیں اور دل اللّٰہ نتعالیٰ کی یاد کی طرف رغبت میں زم پڑجاتے ہیں۔ حضرت قادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نِهُ فَرِ مَا یا کہ یہ اَولِیَا اُللّٰہ کی صفت ہے کہ ذکر اللّٰہ سے اُن کے بال کھڑ ہوتے ، جسم کرزتے ہیں اور دل چین یا ہے ہیں۔ (1)

اللّه تعالیٰ عدالی عدما ہے کہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ حضرت عباس دَضِی الله تعالیٰ عدم عدالی کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہوجا کیں تواس کے گناہ الله مَلَی الله عَدْیه وَ الله وَسَلَم نے ارشاه فر مایا''جب اللّه تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہوجا کیں تواس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے بیتے جھڑتے ہیں۔ (2) ہوجا کی ہدایت ہے، وَ ذَلِكَ هُلُ كَى اللّٰه تعالیٰ كی ہدایت ہے۔ یعنی بیقر آن جوسب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللّٰه تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چس کے سینے کو اللّٰه تعالیٰ ہدایت قبول کرنے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والاوہ ہے جس کے سینے کو اللّٰه تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کے لئے کھول دے اور جسے اللّٰه تعالیٰ ہراہ کرے (اس طرح کداس کی برعملیوں کی دجہ سے اس میں گراہی بیدا فرمادے تو) اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔ (3)

#### اَفَكَنُ يَتَّقِي بِوَجُهِهُ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيلَ لِلظّلِمِينَ دُوْقُوْامَا كُنْتُمُ تَكُسِمُونَ ﴿

1 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٣، ٥٣/٤-٥٥، ملخصاً.

2 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ، ١/١ ٤٩ ، الحديث: ٥٠٣.

3 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٣، ٤/٤ ٥.

يُرْصِرًا طُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 456 ﴾ خلانا

ترجمه كنزالايمان: توكياوه جوقيامت كەرن برے عذاب كى دُھال نەپائے گااپنے چېرے كے سوانجات وا کی طرح ہوجائے گااور ظالموں سے فرما پاجائے گااپنا کمایا چکھو۔

ترجید کنوُالعِدفان: تو کیاوہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کورو کنے کی کوشش کرے گا (وہ نجات پانے والوں کی طرح ہوسکتاہے؟) اور ظالموں سے فر مایا جائے گا: اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔

﴿ أَفَهَنُ يَتَتَقِيْ بِوَجُهِم مُوْءَ الْعَنَ ابِيَوْمَ الْقِلِمَةِ: توكياه جوقيامت كدن ايخ چرے كوريع برے عذاب کورو کنے کی کوشش کرےگا۔ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں یردو چیزیں لازم فرمادیں جن کے دل (الله تعالیٰ کے ذکر ہے) سخت ہو گئے، (1) دنیامیں گراہی۔اس کا ذکراو پروالی آیت میں ہوا، (2) آخرت میں شدیدعذاب۔اس کا ذکراس آیت میں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مرادوہ کا فریے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملاکر باندھ دیئے جائیں گے اور اس کی گردن میں گندھک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جواس کے چہرے کوجھون ڈالتا ہوگا ،اس طرح اے اوندھا کر کے آتشِ جہنم میں گرایا جائے گا۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ تو کیا وہ جو قیامت کے ا دن اینے چېرے کوڈ ھال بنا کراس کے ذریعے برے عذاب کورو کنے کی کوشش کرے گاوہ اس مومن کی طرح ہوسکتا ہے جوعذاب سے مامون اورمحفوظ ہو؟ ہرگز نہیں۔اور ظالموں سےجہنم کے خازن کہیں گے: دنیا میں جو کفرسرکشی اختیار کی تھی اب اس کا وبال وعذ اب بر داشت کرو۔ <sup>(1)</sup>

كَنَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتْهُمُ الْعَنَ ابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَا ذَا قَهُمُ اللَّهُ الَّخِزِي فِي الْحَلِوةِ السُّنْيَا ۚ وَلَعَنَ اللَّالْخِرَةِ ٱكْبَرْ ۗ <u>كۇڭائۇايغلۇن</u>

بركبير، الزمر، تحت الآية: ٢٤، ٤٨/٩ ٤، خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٤، ٤/٤ ٥، ملتقطاً.

توجمه کنزالایمان: ان سے اگلوں نے حجٹلایا تو آخیس عذاب آیا جہاں سے آخیس خبرنے تھی۔اور اللّٰہ نے آخیس دنیا کی ا زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیاا حچھا تھاا گروہ جانتے۔

ترجہ یا کن کالعِرفان: ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔اور ا اللّٰہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چھایا اور بیٹک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگروہ جان لیتے۔

﴿ كُنَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللهِ مَعْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### آيت" كَنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ "عے حاصل ہونے والى معلومات

اس سے دویا تیں معلوم ہوئیں۔

- (1) ....غفلت بھی کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انجام سے بخبر رہنا۔
- (2)....بھی بڈملی کی سزاد نیامیں بھی مل جاتی ہے گر بیسزا آخرت کی سزاپراثر انداز نہ ہوگی بلکہ وہ سزاپوری پوری علیحدہ ہے۔

#### وَلَقَهُ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هُذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَّعَدَّبُهُ مُرِيَّتَ ذَكَّرُونَ ﴿

• .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٥ ٢-٦٦، ٤/٤٥، مدارك، الزمر، تحت الآية: ٥ ٧-٦٦، ص٣٦، ١، روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٥ ٧-٦٦، ص١٠٣٦، روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٥ ٧-٢٦، ١٠/٨، ١، ملتقطاً.

وَنُسْنِهِ مَا لِمُا لِحِينًا لِكِنَانَ ﴾ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا

توجدہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہرشم کی کہاوت بیان فرمائی کہ سی طرح انہیں دھیان ہو۔

ترجہ کے کنوابعد فان: اور بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہرتشم کی مثال بیان فرمائی تا کہ وہ نسیحت حاصل کرلیں۔ ﴿ وَلَقَدُ خَصَرَ بُنَالِلنَّا سِ فِی ٰ الْفَدُانِ مِنْ کُلِّ مَثَلِ: اور بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہرتشم کی مثال بیان فرمائی۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں وہ تمام مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ضرورت ہے تا کہ وہ (انہیں پڑھاورس کر) نصیحت قبول کریں۔(1)

#### قرآنِ پاک میں سب کی ضرور توں کالحاظ رکھا گیا ہے 🎇

یادرہے کہ قرآنِ کریم میں دلائل، مثالیں، بشارت، ڈرانا، عشقِ الہی اور نعتِ مصطفیٰ سب ہی فہ کور ہیں کیونکہ قرآنِ پاک ساری و نیا کے لئے آیا ہے اور ہر جگہ اور علاقے کے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے، کوئی لالج سے، کوئی عشق ومحبت سے، اس لئے قرآنِ پاک میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

#### قُرُانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ١

المعتمة كنزالايمان: عربي زبان كاقر آن جس ميں اصلاً تجي نہيں كه كہيں وہ ڈريں۔

المحلطة كنزالعِرفان: عربي زبان كاقرآن جس ميں كوئى ٹيڑھا بين نہيں تا كەوە ۋريى ــ

﴿ قُنُ النَّاعَدَ بِيَّا : عربی زبان کا قرآن ۔ کی یعنی اس قرآن کی زبان عربی ہے اور یہ ایسافسی ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین افراد کو بھی اپنی مثل بنالانے سے عاجز کر دیا اور یہ آیات کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے پاک ہے اور اس لئے نازل ہوا تا کہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں اور کفرونکذیب سے باز آئیں۔(2)

1 .....بيضاوي، الزمر، تحت الآية: ۲۷، ٥/٥٦.

2 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٨، ٤/٤ ٥.

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ =

قرآن یاک کی یہی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

قُلْ لَيْنِ اجْتَبَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى آنُ يَّأْتُوابِيثُلِ لَهٰ فَاالْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِبِثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ هُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا <sup>(1)</sup>

اورفر ما تاہے:

أفكاكتك تكرون القران وكوكان مروني غَيْرِاللهِ لَوَجَكُ وُافِيهِ إِخْتِلافًا كَثِيْرًا (<sup>2)</sup>

ترجيه كنزالعوفاك بتم فرماؤ: الرآدي اورجن سباس بات برمتفق موجائيل كهاس قرآن كى مانندلي أئيس تواس كامثل ندلانكيس كا كرچەان مين ايك دوسر كامددگار ہو۔

ترحدة كنزالعوفان: توكياب لوك قرآن مين غونهيس كرت اوراگر بیقر آن اللّٰه کےعلاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف یاتے۔

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا سَّ جُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشْكِسُوْنَ وَمَ جُلًا سَلَبًا

لِّرَجُلِ مُلْكِسُتُولِنِ مَثَلًا الْحَدُدُ لِللهِ اللَّهُ الْكَثُرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُلْكَا كُثَرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: الله ايك مثال بيان فرما تا به ايك غلام مين كل بدخوا قاشر يك اورايك زي ايك مولى كاكياان دونون كاحال ايك سام سب خوبيان الله كوبلكه ان كه اكثر نهين جائة -

ترجهة كنؤالعِدفاك: الله نه ايك غلام آوي كي مثال بيان فرمائي جس مين كيُّ بداخلاق آقاشر يك مون اورايك ايبا 🥞 غلام مرد ہوجوخالص ایک ہی کاغلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللّٰہ کیلئے ہیں بلکہان میں اکثر تہیں جانتے۔

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا: الله ايك مثال بيان فرماتا ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى في ايك مثال بيان فرما كرمون اور كا فرمين فرق بيان فرمايا ہے۔اس آيت كامعنى بيہ كه اے بيار حسبب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ "آب اين قوم

€ .....بني اسرائيل:٨٨.

€ .....النساء: ۲ ۸ .

460

کے سامنے ایک مثال بیان فرما کیں اور ان سے دریافت فرما کیں کتم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو گئی بدا خلاق آ
قاؤں کا غلام ہواور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہرایک دعوی کرے کہ بیمر دمیرا غلام ہے، ان میں سے ہر ایک آقا سے اپنی طرف کھنیجتا ہے اور اسپنے اپنے کام بتا تا ہے، وہ غلام حیران اور انتہائی پریشان ہے کہ کس کا تکم بجالائے اور کس طرح اپنے تمام آقا وَل کوراضی کرے اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت وضرورت در پیش ہوتو کس آقا سے کے، اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک ہی آقا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے اور اس مرد کے بارے میں کیا گئے ہو جو ایک ہی آقا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے اور جب کوئی حاجت پیش آئی ہیں ہیں آئی ۔ مجھے ہتا کہ کہ ان دونوں غلام وں میں سے کس کا حال اچھا ہے (بقیناً اس غلام کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک کہ ان دونوں غلام کی طرح ہے کہ مومن ایک مالک کا بندہ ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اس لئے اس کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قر اردے دیئے ہیں اس لئے اس کا حال اجھا ہے جبکہ مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قر اردے دیئے ہیں اس لئے اس کا حال اجھا ہے جبکہ مشرک اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو اکیلا ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں ، بلکہ ان کفار میں اکثر یہ بات نہیں جانے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سے واکوئی عبادت کا مشتی نہیں۔ (۱)

#### ٳڹۜڰڡؘؾۣؾۊٳٮڰۿؠٞۺؿٷؽؘ

المعلقة المتنالايمان: بشكتهيس انتقال فرمانا ہے اوران كوبھى مرنا ہے۔

المرجمة كنزالعِدفان: (اعصبب!) بيتكتهين انقال فرمانا ہے اوران كوبھى مرناہے۔

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَّ إِنَّهُمُ مَّ يِتِنُوْنَ: بِيَكَمْهِي انقال فرمانا بِ اوران كوبهى مرنا ہے۔ ﴾ اس آیت میں ان كفار كارد ہے جوسر كاردوعاكم صلَّى اللهُ تَعَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وَفَات كَا انظار كيا كرتے تھے، انہيں فرمايا گيا كه خود مرنے والے موكردوسر سے كى موت كا انتظار كرنا حمافت ہے۔ (2)

🕕 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٩، ٥/٤ ٥، ملخصاً.

2 .....جلالين مع صاوي، الزمر، تحت الآية: ٣٠، ١٧٩٦/٥.

تفسيرص لطالحنان

#### ءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی موت ایک آن کے لئے ہوتی ہے 🏿

کفارتوزندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام علیٰ پھنم الصَّلوٰ الْوَاسْدَادِ مَی موت ایک آن کے لئے ہوتی ہے پھراُنہیں حیات عطافر مائی جاتی ہے۔اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں ،ان میں سے دویہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔ (1).....حضرت اليودر داء دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سِير وايت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَكْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر مابا: " بي شك الله تعالى في انبياء كرام عَليْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّكام كجسمون كوكها ناز مين يرحرام فر ما ديا بي الله تعالى كا نی زندہ ہے،اسے رزق دیاجا تاہے۔(1)

(2).....حضرت انس بن ما لك رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشادِ فرمايا: "انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام ايني قبرول مين زنده بين اوران مين نمازيرٌ هت بين \_(2) على حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَيْه فرماتِ بين:

اُنیا کو بھی اجل آنی ہے وہی جسمانی پھر اُسی آن کے بعد اُن کی حیات

#### ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْ لَا يَكُمْ تَخْصِبُونَ شَ

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: پهرتم قيامت كدن اين ربك ياس جفكروك-

ا ترجبه كنزالعِوفان: پير (ارلوكو!) تم قيامت كدن اين رب كه ياس جفكر و كه

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ : كِيمِتم - ﴾ ارشاد فرما يا كه اليالوكو! بجرم نے كے بعدتم قيامت كے دن اپنے رب كے ياس جھكڑ و گے۔اس جھگڑ ہے ہے مرادیہ ہے کہانبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اُمت پر حجت قائمُ کریں گے کہانہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش صَر ف فر مائی اور کا فریے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا

❶ .....ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ٢٩١/٢، الحديث: ١٦٣٧.

2 .....مسند ابو يعلى، مسند انس بن مالك، ثابت البناني عن انس، ٢١٦/٣، الحديث: ٣٤١٢.

الح

الزُّهَرُ الزُّهَرُ

۔ ہے کہاس سے سب لوگوں کا جھکڑنا مراد ہے کہلوگ دُنْیوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھکڑا کریں گے۔ اور ہرا یک ایناحق طلب کرےگا۔ <sup>(1)</sup>

#### بندول کے حقوق کی اہمیت

اس آیت سے بندول کے حقوق کی اہمیت بھی واضح ہوئی ،الہذا جس نے کسی کا کوئی حق تکاف کیا ہے اسے چاہئے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کاحق ادا کر دے یا اس سے معاف کروالے ورنہ قیامت کے دن حق کی ادائیگی کرنا پڑی تووہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ یہاں اس سے متعلق 2 اَحادیث بھی ملاحظہوں، چنانچہ

(1) .....حضرت البوہر میرہ دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ' جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز برزیا دتی کی ہوتو اسے چاہئے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن درہم و دینار پاس نہ ہول گے۔اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے توظلم کے برابر ان میں سے لے لئے جائیں گے اورا گرنیکیاں نہ ہوئیں توظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ (2)

(2) .....حضرت ابو ہر پر ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَالسَ وہ ہے کہ جس کے ''کیاتم جانتے ہوکہ مفلس وکنگال کون ہے ؛ صحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ نے عُض کی : ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ در ہم ہول نہ سامان ۔ ارشا دفر مایا: ''میری اُمت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روز ہے ، زکو قلے کر آیا اور یوں آیا کہ اِسے گالی دی ، اُسے تہمت لگائی ، اِس کا مال کھایا ، اُس کا خون بہایا ، اُسے مارا ۔ اِس کی نیکیوں میں سے پھھ اِس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور پھھائس مظلوم کو ، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگ سے پہلے اس کی نیکیاں (اس کے پاس ہے) ختم ہوجائیں تو ان مظلوم وں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی ، پھر است کا میں کھنگ دیا جائیں گی ، پھر است کے میں پھنگ دیا جائے گا۔ (3)

الله تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حق تکفی کرنے ہے محفوظ فرمائے اور جن کے حقوق تکف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کے حق ادا کر دینے کی تو فیق عطا فرمائے ،امین۔

مَاطًالْجِنَانَ 463 حَلَّدُهُمْ مَ

النيان، الزمر، تحت الآية: ٣١، ١٠٦/٨.

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل... الخ، ١٢٨/٢، الحديث: ٩٤٤٩.

<sup>3.....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص١٣٩٤، الحديث: ٥٩ (٢٥٨١).

### فَمَنُ ٱفْلَكُمُ مِتَّنُ كُنَابَ عَلَى اللهِ وَكُنَّابِ الصِّدُقِ إِذْ جَاءَةُ الْمُ

توجہہ کنزالا بیمان: تواس سے بڑھ کر ظالم کون جواللّٰہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اُس کے پاس آئے کیا جہنم میں کا فروں کا ٹھکانانہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: تواس سے بڑھ کر ظالم کون جواللّٰہ پر جھوٹ باندھےاور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کا فروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟

﴿ فَكُنُ اَظْلَمْ مِعَ نُ كُذَبَ عَلَى اللهِ: تواس سے برط مرطالم کون جوالله برجموث باندھ۔ ﴿ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ الله تعالی کی مخلوق بین سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جوالله تعالی کے لئے شریک ثابت کر اوراس کے لئے اولاد قرار دے، پھر کھے کہ ہمیں الله تعالی نے بہی محم دیا ہے اور الله تعالی کی اس کتاب کو جھٹلائے جواس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی رسالت کا انکار کر جہنہیں الله تعالی نے اس کی طرف مبعوث فر مایا ہے اور خودی مجھولو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چا ہے جوالله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی تصدیق کرے اور رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی تصدیق کرنے سے انکار کرے اور قرآن بیاک کے اُحکامات کی بیروی کرنے سے منہ موڑے۔ (یقیناً جہنم ہی میں اس کا ٹھکانہ ہے۔) (۱)

الله تعالى پرجموث با ندھنے كى صورت

يا در ہے كه الله تعالى پرجھوٹ باند سے كى مختلف صورتيں ہيں ،ايك صورت تو يہاں آيت كى تفسير ميں بيان ہوئى

.....تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٢٢، ١ ٤/١، ملخصاً.

464

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَانَ)

كه الله تعالى كاشريك هم انا اوراس كے لئے اولا وقر اروينا الله تعالى پرجموث با ندھنا ہے، اور دوسرى صورت بيان كرتے ہوئے علامه احمد صاوى دَحُمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں: الله تعالىٰ پرجموث با ندھنے كى صورتوں ہيں ہے ايك صورت يہ ہى ہے كہ اس كرسول صلى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم برجموث با ندھاجائے، مثلاً يوں كے كه دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي جموث با ندھاجائے، مثلاً يوں كے كه دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے نه اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے نه اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے نه اس طرح فرمايا ، يا بيان كى شريعت ہے ، حالانكه نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے نه اس طرح فرمايا ، وي جيزان كى شريعت ہو۔ (1)

لهذا جولوگ اپنی گھڑی ہوئی باتیں نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْه وَالله وَسَلَم کی طرف یاان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں وہ بھی الله تعالیٰ پرجھوٹ باند ھنے والوں میں شامل ہیں۔ ہمار معاشرے میں اس کی ایک عام مثال سے ہے کہ پچھلوگ SMS یا بیک منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور بعض طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور بعض اوقات عام نہ کرنے پرجھوٹی وعیدیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہئے کہ آیات وا حادیث اور برزگان دین کے آقوال وغیرہ پرجھوٹی وعیدیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عوام الناس کو چاہئے کہ آیات وا حادیث اور برزگان دین اس کے حبیب صلّی الله تعالیٰ اور اس کے حبیب صلّی الله تعالیٰ الله تعالیٰ اور اس کے حبیب صلّی الله تعالیٰ علیٰہ وَالله وَسَلَم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وعید بہت بخت ہے ، جبیبا کہ جھی برجھوٹ میں حضرت مغیرہ دونے کی اندھنا کسی الله تعالیٰ علیٰہ میں بنا ہے۔ ارشاد فرمایا ''جمھوٹی باندھنا کسی اور برجھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے ، جو جھی پرجان ہو جھ کرجھوٹ باندھے گا تواسے چاہئے کہ اپناٹھکانہ جہم میں بنالے۔ (2)

### وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولِيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿

1 .....صاوى، الزّمر، تحت الآية: ٣٢، ١٧٩٧/٥.

2 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النّياحة على الميّت، ٤٣٧/١، الحديث: ١٢٩١.

سيرص َاطْالِحيان ( 465 ) حدد المعالي ا

ہ ۔ ترجہہ کنزالایہان:اوروہ جویہ پتے لے کرتشریف لائے اوروہ جنہوں نے ان کی تقیدیق کی یہی ڈروالے ہیں۔

#### و ترجیه کانوُالعِرفان:اوروہ جو بیر پیج لے کرتشریف لائے اوروہ جس نے ان کی تصدیق کی یہی پر ہیز گار ہیں۔

- ﴿ وَالَّذِي مُ جَاءَ بِالصِّدُقِ: اوروه جوير على المُحارِث رفي لائے۔ ﴾ اس آیت میں صِدق سے کیا مراد ہے اوراسے لائے۔ ﴾ اس آیت میں صِدق سے کیا مراد ہے ان میں والے اور اس صِدق کی تقد ایق کرنے والے سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کے مختلف اُقوال ہیں ، ان میں سے 5 قول درج ذیل ہیں ،
- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فَر مات بين 'صدق سے مراد الله تعالى كى وحدائيت ہاور اسے اسے لے کرتشریف لانے والے سے مرادرسول كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بين اوراس كى تصديق كرنے والے بھى آ ب صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَى بَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللّهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- (2) .....صدق سے مراد قرآنِ پاک ہے، اسے لانے والے جبر میں امین عَلَیْدِ السَّلام بیں اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْدِ وَالِهِ وَسَلَّم بیں -
- (3) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْتَحْرِيْم اورمفسرين كى ايك جماعت معمروى ہے كہ بچ كرتشريف لانے والے رسول كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اوراس كى تصديق كرنے والے حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ بين اوراس كى تصديق كرنے والے حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بين اوراس كى تصديق كرنے والے حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بين اوراس كى تصديق كرنے والے حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ عَنْهُ بين اور اللهُ بين اللهُ بين اور اللهُ بين اللهُ بين اور اللهُ بين اور اللهُ بين اور اللهُ بين اللهُ بين اور اللهُ بين اور اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اور اللهُ بين اور اللهُ بين الهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ اللهُ بين اللهُ اللهُ بين اللهُ اللهُ بين اللهُ بين اللهُ بين اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بين اللهُ بين اللهُ اللهُ
- (4) ..... يَحْ لَكُرتشر يف لان والے سے مرادحضور پُرنور صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اور تصديق كرنے والے سے تمام مونين مراد بين ۔
- (5) ..... بی کے کرتشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے ایک پوری جماعت مراد ہے، تشریف لانے والے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بین اور تصدیق کرنے والے سے مرادوہ لوگ بین جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ (۱) ﴿ اُولِیِّكَ هُمُ الْبُتَقُونَ : یہی پر بیزگار بین۔ کی یعنی وہ لوگ جن کے بیا وصاف ہیں (جواو پر بیان ہوئے) یہی اللّٰه

1 .....خازن، الزّمر، تحت الآية: ٣٣، ٤ /٥٥-٥، تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٣٣، ٢٥٩/٥، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٣، ص١٠٣٨، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِجِيَانَ 466 حددهشتم

۔ تعالیٰ کی وحدانیّت کا اقر ارکر کے، بتوں سے بیزاری ظاہر کر کے،اللّٰہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اوراس کی نافر مانی سے اجتناب کر کےاس کےعذاب سے ڈرنے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

### لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وْنَ عِنْدَارَ بِّهِمُ لَذَلِكَ جَزْؤُ اللَّهُ حُسِنِيْنَ أَنَّ

ترجمه کنزالایمان:ان کے لیے ہے جووہ چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے۔

الترجها لیکنوُالعِدفان:ان کیلئے ان کےرب کے پاس ہروہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔

﴿ لَهُمْ مَّا لَيْشَاءُ وْنَ عِنْدَى مَ بِيهِمْ: ان كيليّان كرب كے پاس مروہ چيز ہوگی جوبي پيں گے۔ ﴾ اس آيت ميں متقى لوگوں كے أخروى انعامات كوبيان كيا گيا ہے، چنانچه اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ ان متقى لوگوں كے لئے دنيا ميں اچھے اعمال كرنے كے بدلے آخرت ميں ہروہ نفع ہے جووہ جا ہيں گے اور وہ ہر طرح كے نقصان سے محفوظ رہيں گے، نيك بندوں كا يہى صلہ ہے۔

### الله تعالیٰ کے مُقَرّب بندوں کو ملنے والی قدرت اورا ختیار کی ا

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ یے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں بھی اللّٰہ تعالیٰ یہ قدرت واختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوجاتا ہے جیسے مجھے بخاری کی صدیث ہے، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا:
'' کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہیں؟ ہروہ کمزور اور گمنام آدمی کہ اگروہ اللّٰہ تعالیٰ کے بھروسے پرقتم کھا بیٹھے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے سے کردے۔ (2)

اور میں ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمایا" بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پَرا گند وہیں، اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکاردیتے ہیں (لیکن ان کامقام یہ ہوتا ہے کہ) اگروہ الله تعالٰی کے بال پَرا گند وہیں، اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکاردیتے ہیں (لیکن ان کامقام یہ ہوتا ہے کہ) اگروہ الله تعالٰی ان کی قتم کو سچا کردیتا ہے۔ (3)

- 🕕 .....تفسير طبري، الرّمر، تحت الآية: ٣٣، ١ ٦/١.
- 2 .....بخارى، كتاب الادب، باب الكبر، ١١٨/٤، الحديث: ٦٠٧١.
- €.....مسلم، كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب فضل الضّعفاء والخاملين، ص١٤١٢، الحديث: ١٣٨ (٢٦٢٢).

سيزم َلطُ الجنَانَ 467 حدده

یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آگراولیاء دَحْمَهُ اللهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِم کیلئے یہ فضیلت فابت کریں کہ وہ جو چاہیں ہوجاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے انہیں خدا بنا دیا، یا یہ تو خدا بنانے والی بات ہوگی۔ ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جنت میں تو ہرجنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی تو کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جا کیں گے؟ یا اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنارہی ہے۔ مَعَاذَ الله، اصل یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لئے فابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہرجنتی کیلئے وہ بہر حال الله تعالیٰ کی عطا ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لئے فابت کیا جاسکتا اور جولوگ ایسی چیز وں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا تَصَوُّ رہی نہیں کیا جاسکتا اور جولوگ ایسی چیز وں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں اور نہ بی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔

# لِيُكَفِّرَاللهُ عَنْهُمُ اَسُواَ الَّذِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ اَجْرَهُمُ بِالْحُسَنِ اللهُ عَنْهُمُ الْجُرَهُمُ بِالْحُسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

توجمة كنزالايمان: تاكه الله ان سے أتار دے برے سے برا كام جوانہوں نے كياا درانہيں اُن كے ثواب كاصله دے كا اچھے سے اچھے كام پرجودہ كرتے تھے۔

ترجید کنوالعوفان: تاکر الله ان سے ان کے برے کام مٹادے جوانہوں نے کیے اور انہیں ان کا اجردے ان ایجھے کاموں پر جووہ کرتے تھے۔

﴿ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ: تاكه الله مثاوے۔ ﴾ امام ثمر بن جربر طبرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ' ان نیک بندوں کو الله تعالی نیا میں کئے ہوئے ان کے وہ برے کام مئادے جن کا صرف ان کے رب تعالی کو علم تھا اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کئے ، پھر ان سے تو بہ و استغفار کی اور الله تعالی کی طرف رجوع کیا تو آنہیں بھی مٹادے ۔ یونہی انہوں نے دنیا میں الله تعالی کی رضاوالے جواجھے کام کئے تھان پر الله تعالی کی رضاوالے جواجھے کام کئے تھان پر الله تعالی کی رضاوالے جواجھے کام کئے تھان پر الله تعالی کی ہم واثوں بے طافر مائے۔ (1)

1 ..... تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٣٥، ٢/١١.

(تفسيرصِرَاطُالجِنَانَ)

# اَكَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْنَهُ ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴿ وَمَنْ اللهُ بِكَافٍ عَبْنَهُ وَمَنْ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۚ فَمَنْ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۚ فَمَنْ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۚ وَمَنْ اللهُ بِعَزِيْزِ فِي انْتِقَامِ ۞ اَكَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزِ فِي انْتِقَامِ ۞

توجهة كنزالايمان: كيا الله اپنج بندول كوكافى نهيں اور تمهيں ڈراتے ہيں اس كے سوا اُورول سے اور جے الله گمراه کرے اس كى كوئى ہدايت كرنے والانهيں ۔اور جے الله ہدايت دے اُسے كوئى بهكانے والانهيں كيا الله عزت والا بدله لينے والانهيں؟ لينے والانهيں؟

ترجیه کنزالعِرفان: کیااللّه اینی بندے کو کافی نہیں؟ اور وہ مہمیں اللّه کے سواد وسروں سے ڈراتے ہیں اور جسے اللّه گراہ کرے اس کیلئے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔اور جسے اللّه ہدایت دے اسے کوئی بہرکانے والانہیں۔کیا اللّه سب پرغالب، بدلہ لینے والانہیں؟

﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِي يَنَ مِنْ دُونِهِ: اوروه تمهيس الله كسوادوسرول عدرات بيس بشاكِ من ول: بعض مفسرين ففر مايا كه كفارع ب ني كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبتُول عددُ رانا جا بااور آپ صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

رَاطُالْجِنَانِ) ( 469 ) حلاط

ے کہا کہ آپ ہمارے معبودول یعنی بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آسے ورنہ وہ آپ کواس طرح نقصان پہنچا کیں گے کہ ہلاک کردیں گے یاعقل کوفاسد کردیں گے۔ (1) اس پریہ آیت نازل ہوئی ، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت قاده دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ فرمات بین ' حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ عُرٌ کی بت کی طرف گئتا کہ اسے کلباڑے کو در لیع تو رویں ، جب اس کے قریب پہنچ تو اس کے خدمتا کا رہے خالد بن ولید! اس بت سے ڈروکی ونکہ یہ برائی قوت والا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز گلم نہیں سکتی ۔ حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ نے اس کی پرواہ کئے بغیر کلہاڑے سے عُرٌ کی بت کی سامنے کوئی چیز گلم نہیں سکتی ۔ حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ کوڈرانا گویا کہ نبی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کوڈرانا گویا کہ نبی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کوڈرانا ہو کیا کہ نبی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سے تی بیکا م کیا قواس لئے آیت میں نبی اکرم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سے فرمایا گیا کہ وہ تہمیں الله تعالیٰ کے سوادو سروں سے ڈراتے ہیں۔ (2)

آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیار سے مبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، کفار کی جمافت کا بیحال ہے کہ وہ آپ کو اللّٰه تعالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعالَی کے سواا پنے بنائے ہوئے جھوٹے معبود وں سے ڈراتے ہیں حالا نکہ ان کے بناوٹی معبود خود بعضا اور بے بس ہیں اور اگر بالفرض انہیں کوئی قدرت حاصل بھی ہوتی تو وہ اللّٰه تعالی کے مقابلے میں عاجز بھی رہتے اور جب حقیقت یہ کہ اللّٰه تعالی اپنے بندے کوکافی ہے تو ان کا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود وں سے ڈرانا باطل اور بے کارہے۔

﴿ وَمَنْ يَضْلِلِ اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا إِن اللهُ مَراه كر اس كيك كوئى ہدايت دين والانهيں۔ ﴾ آيت كاس حصاوراس كے بعدوالى آيت كا ملاحہ بيہ جدواراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ كہ بيہ باتيں اسى وقت فائده مند ہيں جب بندے كو ہدايت اور تو فيق حاصل ہوا وراصل بات بيہ كہ جس كى برعمليوں كى وجہ سے اللّه تعالى اس ميں مراہى بيدا فرماد بي تواسي كوئى ہدايت دين والا نہيں اور جسے اللّه تعالى سب برغالب نہيں اور جسے اللّه تعالى ہدايت بعنى ايمان كا نورد بي تواسي كوئى بہكانے والانهيں۔ مزيد فرمايا كه كيا اللّه تعالى سب برغالب

لتنسيرهم لظالجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، الزّمر، تحت الآية: ٣٦، ٢٤٥.

<sup>2 .....</sup>قرطبي، الزّمر، تحت الآية: ٣٦، ١٨٨/٨، الجزء الخامس عشر.

اور بدله لینے والانہیں؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے تو جب اللّٰہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور بتوں کا عاجز و بے بس ہونا بھی ظاہر ہے تو پھر کا فروں کا بتوں سے ڈرانا حمافت نہیں تو اور کیا ہے۔

وَلَيْنُ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَ مُنَ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ ا

ترجمة كنزالايمان: اورا گرتم اُن سے پوچھوآ سان اورز مين كس نے بنائے؟ توضر وركہيں گے اللّٰه نے تم فرماؤ بھلا پتاؤ تو وہ جنہيں تم اللّٰه كے سوالو جتے ہواگر اللّٰه مجھے كوئى تكليف يہنچانا چاہے تو كياوہ اس كى جيجى تكليف ٹال ديں گے يا وہ مجھے پر مہر فرمانا چاہے تو كياوہ اس كى مهر كوروك ركيس گے تم فرماؤ اللّٰه مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ كريں۔

﴿ وَلَكِنْ سَا لَنَهُمْ مَ اورا كُرَمُ ان سے بوجھو۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جو مشرکین آپ کواپنے باطل معبودوں سے ڈرانا جاہ رہے ہیں آپ اگران سے بوچھیں کہ''آسان اور زمین کس نے بنائے؟ تو وہ ضرور کہیں گے:اللّٰه تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی بیمشرکین قادراور علم وحکمت والے خداکی ہستی اوراس کی کامل فقدرت کا افر ارکرتے ہیں اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزد یک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے اور جو محض آسان وزمین

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانِ 471 كرية

کے عجائبات اوران میں پائی جانے والی طرح طرح کی موجودات میں نظر کریے تو اسے یقینی طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ پیموجودات ایک قادراور عکیم کی بنائی ہوئی ہیں۔

### الله تعالى پرتوڭُل كرنے كى تعليم

توکل کاعام فہم عنی ہیہ کہ خطاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللّٰہ تعالی پر چیوڑ دیا جائے اور یا در ہے کہ قرآنِ پاک اوراَ حادیثِ مبارکہ میں بیسیوں مقامات پر اللّٰہ تعالی پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ان میں سے ایک مقام پر اللّٰہ تعالی ارشاوفر ما تاہے:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (<sup>2)</sup>

ترجيه كُنْزُ العِرفان: اورجو الله برجروسه كريووه اس

1 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ١١٨، ١١٨، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ٤ /٥، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ص ١٠٣٨- ٣٩، ١ ملتقطاً.

2 .....طلاق: ٣.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِمَانَ)ۗ

جلدهشتم

کافی ہے۔

اور حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا" جے یہ بات پسند ہوکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مُخطَّم بن جائے تواسے چاہئے کہ الله تعالی پرتوکل کیا کرے اور جسے یہ بات خوش کرتی ہوکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تواسے چاہئے کہ الله تعالی پرتوکل کیا کرے اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہوجائے تواسے چاہئے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں اور جسے یہ بات سے زیادہ وہ اُس پریقین رکھے جو الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ (1)

الله تعالیٰ ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطافر مائے ، ا مین ۔

# قُلْ يَقُوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَبُوْنَ فَ فَلَا يَعْلَبُونَ فَ فَلَ فَالْمُونَ فَيْ مَنْ يَالْتِيْدِ عَنَا الْبُيَّخُونِيْدِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَا الْبُمُّقِيْمٌ ۞ مَنْ يَالْتِيْدِ عَنَا الْبُمُّقِيْمٌ ۞

توجههٔ کنزالاییهان: تم فر ما وَاے میری قوم اپنی جگه کام کیے جا و میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جا و گے۔ کس پر آتا ہے وہ عذاب کداُے رُسوا کرے گا اور کس پراُ تر تاہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔

ترجیه کنزالعِدفان بَم فرماؤ:امے میری قوم!تم اپنی جگه پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو عنقریب تم جان لوگے۔ کس پر آتا ہے وہ عنزاب جواسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ کاعذاب اتر تاہے؟

﴿ قُلُ: تُم فرماؤ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کدا ہے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ کی قوم کے وہ مشرک جنہوں نے بتوں کو معبود بنالیا ہے اور وہ الله تعالیٰ کی بجائے ان بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں، اور آپ کوان بتوں سے ڈراتے ہیں، آپ ان سے فرمادین' اے میری قوم! اگرتم نہیں مانے تو تم اپنی جگه پر کام کیے جا واور میر کی عداوت و دشمنی میں تم سے جو جو ساز شیں اور حیلے ہو سکیس سب ہی کرگزرواور میں اپناوہ کام کرتا ہوں جس پر

1.....مكارم الاخلاق لابن ابي دنيا، باب ما جاء في مكارم الاخلاق، ص٨، الحديث: ٥.

سيروم لظالجنان 473

مامور ہوں، میری ذمہ داری دین قائم کرنا ہے اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ میراحامی وناصراور مددگار ہے اور اس پرمیر اکجروسہ ہے، بس عنقریب تم جان لوگے کہ رسوا گن عذاب کس پر آتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اتر تا ہے؟ چنانچ نخز و وبدر کے دن وہ مشرکین رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں جہنم کے دائی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (1)

# إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَلَى فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ

ترجمه کنزالایمان: بیتک ہم نے تم پریہ کتاب لوگوں کی ہدایت کوئل کے ساتھ اُتاری توجس نے راہ پائی تواپنے بھلے کواور جو بہکاوہ اپنے ہی برے کو بہکااور تم کچھان کے ذمہ دارنہیں۔

ترجیه کن العِدفان بیشک ہم نے حق کے ساتھ تم پر رہے کتاب لوگوں کی ہدایت کیلئے اتاری توجس نے ہدایت پائی تواپی ذات کیلئے ہی پائی اور جو گمراہ ہوا تواپی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوااور تم ان پرکوئی ذمہ دار نہیں ہو۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ: بيشك بم فت كساتهم بريد كتاب لوگول كى بدايت كيلخ اتارى - ﴾ تا جدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كُوابِلِ مَه مَ كَفر بر إصرار كرف كى وجه سے بهت فم ہوتا تھا، اس كا ظهار كرت موجد ايك مقام برالله تعالى ارشا وفر ما تا ہے:

قَلَعَلَّكَ بَاخِعُ تَّفْسَكَ عَلَى الْكَارِهِمُ إِنْ لَّمُ مَا نَهُ لَكُمْ الْكَارِهِمُ إِنْ لَكُمْ الْكَارِية يُؤُمِنُوْ الْجِهِنَ الْحَدِيثِ أَسَفًا (2) مُوسَلَّا عِلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا الْحَدِيثِ مَ كَارِدا فِي جَان وَتُمْ كردو-

اورارشادفرما تاہے:

ترجيد كنز العِرفان: (ا عبيب!) كهيل آب إني جان كو

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ تَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا

السّستفسير طبرى، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ١ ١/٨-٩، خازْن، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ٢٥٥ - ٥٧، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ٥٠/٥ مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ٥٠/٥ مدارك، الزّمر،

2 ---- کهف: ٦.

تَفَسِيْرِ صَمَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

ختم نه کردواس غم میں کہ بیلوگ ایمان نہیں لاتے۔

ترجيه كنزُ العِرفان: توحسرتوں كى وجه سے ان يرتمهارى جان

مُؤمِنِيْنَ (1)

اورارشادفرما تاہے:

فَلَاتَنُهُبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَارِتٍ (<sup>2)</sup>

نە چلى جائے۔

اور جب الله تعالی نے مضبوط دلائل، مثالیں اور وعدہ ووعید بیان کرے مشرکین کاردکر دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو سور و زمر کی آیت نمبر 4 میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّم، ہم نے لوگوں کے فائد کے اور ان کی ہدایت کے ہوئے ارشاوفر مایا کہ اے بیارے حبیب! صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّم، ہم نے لوگوں کے فائد کے اور ان کی ہدایت کے کہ یہ لئے یہ کامل اور عظیم کتاب آپ پر نازل فر مائی ہے اور اسے مجزہ بنا کر نازل کیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب الله تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرنے تو اس راہیا بی کا نفع وہی پائے گا اور جو گر اہ ہواتو اس کی گر ابی کا نقصان اور و بال اس پر پڑے گا، اے حبیب! صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ چیارہ ناچا رانہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں بلکہ ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا اِن مشرکین کے ذمے ہے، آپ سے اُن کی کو تا ہوں کا مُؤ اخذہ نہ ہوگا۔ (3)

اَللهُ يَتَوَقَّ الْآنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيُ لَمْ تَبُتُ فِي مَنَامِهَا ﴿
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ فَيُمْسِكُ النَّيْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ فَيُمْسِكُ النَّيْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ فَيُمْسِكُ النَّيْ قَفْهُ مِ يَتَقَدَّمُ وَنَ ﴿
مُسَمَّى اللهُ الْمَالِيَ لِقَوْمِ يَتَقَدَّمُ اللهُ وَنَ اللهُ اللهُ

🧗 ترجیه کنزالاییمان: اللّٰه جانوں کووفات دیتا ہےان کی موت کے وقت اور جونہ مریں اُنہیں ان کے سوتے میں پھر

1 .....شعراء: ٣.

2 .....فاطر:۸.

• النَّمر، تحت الآية: ١٤، ٩/٥٥؛ خازن، الزَّمر، تحت الآية: ١٤، ٩/٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانِ) 475 حداث

www.dawateislami.net

جس پرموت کا تھم فرمادیا اُسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعادِ مقرر تک چھوڑ دیتا ہے بیشک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔

ترجہ کا کنڈالعِرفان: اللّٰه جانوں کوان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جو ندمریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فر مادیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کوایک مقررہ مدت تک جھوڑ دیتا ہے۔ بیشک اس میں ضرور سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ يَتُوفَى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا : اللّٰه جانوں کوان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ ﴿ اِللّٰه تعالیٰ جانوں کوان کی زندگی کی مدت پوری ہوجانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قتم کی وفات دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کواس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کوموت کے وقت تک کیلئے اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کوموت کے وقت تک کیلئے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بینک اس میں ضرور ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مُر دول کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ (1)

### نیندایک طرح کی موت ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نینز بھی ایک قسم کی موت ہے اور حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا'' نیندموت کی بہن ہے۔ (2)

لہذا ہمیں چاہئے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعا کیں پڑھ لیا کریں جن کا درج ذیل دو اَحادیث میں ذکر ہے،

(1) .....حضرت حذیفه دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنُهُ فَر ماتے ہیں: جب حضور اقد س صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیْ عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رات کے وقت این بستر پرتشریف لے جاتے تو اپنی شیلی رضار کے نیچر کھ لیتے، پھر کہتے "اَللَّهُمَّ بِالسَّمِکَ اَمُوْتُ وَاَحْیا" اے

1 .....خازن، الزّمر، تحت الآية: ٢٤، ٥٧/٤، ملخصاً.

2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٢٩٣/٦، الحديث: ٦٨٨١.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ 476 حَلَافْتُ

ُ الله ابين تيرےنام كے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں۔' اور جب بيدار ہوتے تو يوں (دعا) فرماتے ''اَلُه حَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ اَحْيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ'' اللَّه تعالیٰ کاشکرہے جس نے ہميں مرنے کے بعد زندہ کيا اوراس کی طرف (ہميں قيامت كے دن) لوٹنا ہے۔ <sup>(1)</sup>

(2) ..... حضرت ابو ہر برہ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سروایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا:

"جبتم میں سے کوئی اپنے بستر سے اعظے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے إزار کے پلُّو سے تین مرتبہ جھاڑے کیونکہ
اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پرکیا چیز آئی ہے۔ پھر لیٹنے وقت کے "بِ السُمِکَ رَبِّی وَضَعُتُ جَنبی وَ بِکَ
ارُفَعُهُ فَإِنُ اَمُسَکُتَ نَفُسِی فَارُحَمُهَا وَإِنُ اَرُسَلُتَهَا فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفَظُ بِهِ عِبَادَکَ الصَّالِحِینُ" اے
میرے دب! میں نے تیرے نام سے اپنا پہلور کھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان روک لے تو اس پر محمد من اور آگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسے تھاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما تا ہے۔" اور جب
میر ارہ ہوتو کیے "الْمَحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی عَافَانِی فِی جَسَدِی وَ دَدَّ عَلَی رُوْحِی وَ اَذِنَ لِی بِذِکُومِ" سب تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے میر ہے ہم میں مجھے عافیت دی ، میری روح میری طرف لوٹا دی اور ججے اپنے ذکری اجازت دی۔ (2)

اَمِ التَّخَلُو اَمِنُ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً فَلُ اَولُو كَانُو الا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُو الا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُو الا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُو السَّلُوتِ وَ وَ لا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيْعًا لَا مُ لُكُ السَّلُوتِ وَ الْأَنْ صِلْحَتُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَنَ ۞ الْأَنْ ضِلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

توجہہ کنزالایمان: کیا اُنہوں نے اللّٰہ کے مقابل کچھ سفار ثی بنار کھے ہیں تم فر ماؤ کیا اگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں تم فر ماؤشفاعت توسب اللّٰہ کے ہاتھ میں ہے اُسی کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی بادشاہی پھر

❶ ....بخارى، كتاب الدّعوات، باب وضع اليد اليمني تحت الخدّ الايمن، ١٩٢/٤، الحديث: ٣٣١٤.

يزوم أظالجنان 477

<sup>2 .....</sup>ترمذي، ابواب الدّعوات، ٢٠-باب، ٨٧/٩، الحديث: ٣٤٠٢، مطبوعه دار ابن كثير دمشق، بيروت.

فَمَنْ أَظْلُورُ ٢٤ ﴾ ﴿ الْأَصِّ

متہیںاُسی کی طرف بلٹناہے۔

توجہہ کنڈالعوفان: کیاانہوں نے اللّٰہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنار کھے ہیں؟ تم فر ماؤ: کیاا گرچہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ بچھ رکھتے ہوں ہتم فر ماؤ: تمام شفاعتوں کا مالک اللّٰہ ہی ہے۔اس کے لیے آسانوں اور زمین ک بادشاہی ہے پھرتم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

﴿ اَمِراتَ خَلُ وَامِنَ دُونِ اللّٰهِ شُفَعًاءَ : كياانہوں نے اللّٰه كے مقابع ميں پجھ سفار شي بنار کھے ہيں؟ ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ بيمشر كين الله تعالى كے علاوہ جن باطل معبود ول كى بوجا كرتے ہيں، كياانہوں نے اللّٰه تعالى كے مقابلى كے مقابلى كے علاوہ جن باطل معبود ول كى بوجا كرتے ہيں، كياانہوں نے اللّٰه تعالى كے مقابلى كى بارگاہ ميں تہرارى سفاء تولى كو بھر انہيں جھوڑ كر صرف اللّٰه تعالى كى عبادت كرن شروع كردواور صرف اسے بى اپنا معبود مانو كيونكہ تمام شفاء تولى كا اك اللّٰه تعالى بارگاہ ميں صرف وي كى كى سفارش كر سكے گا جے اللّٰه تعالى اجازت دے گا اور اس سے اللّٰه تعالى بارگاہ ميں البرائ ميں كی سفارش كر سكے گا جے اللّٰه تعالى ہى كے سفارش كر سكے گا جے اللّٰه تعالى ہى كے سفارش كر سكے گا جے اللّٰه تعالى ہى كے سفارش كر سكے گا جے اللّٰه تعالى ہو كے بعد تہميں اسى كی طرف لوٹے وقت بھى نفع اور نقصان اس كى عبادت كروجس كى بادشا ہت ہو اور جو تہميں دنيا ميں اور مر نے كے بعد اپنی طرف لوٹے وقت بھى نفع اور نقصان اس كى عبادت كروجس كى بادشا ہت ہے كونكہ مرنے كے بعد تہميں اسى كى طرف لوٹنا ہے۔ (١)

وَ إِذَا ذُكِمَ اللهُ وَحُلَهُ اشْمَا ثَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَ إِذَا ذُكِمَ اللهُ وَحُلَهُ اشْمَا ثَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞

.....تفسيرطبري، الزّمر، تحت الآية: ٤٣-٤٤، ١١٠/١، ملحصاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ 478

ترجمة كنزالايدان: اور جب ايك الله كاذكركياجا تا ہے دل سمك جاتے ہيں اُن كے جوآخرت پر ايمان نہيں لاتے اور جب اُس كے سوا اُوروں كاذكر ہوتا ہے جبی وہ خوشياں مناتے ہيں۔

ترجدة كنزًالعِرفان : اور جب ايك الله كاذكركياجا تابت و آخرت پرايمان نه لانے والوں كے دل منظر ہوجاتے ہيں اور جب الله كاذكر ہوتا ہے تواس وقت وہ خوش ہوجاتے ہيں۔

﴿ وَإِذَا ذُكِمَ اللّٰهُ وَحُلَ اللّٰهِ عَزُوجَا لِللّٰهِ كَاذَكُر كِياجاتا ہے۔ ﴿ اس آیت میں مشركین كے برے اعمال كی ایک اور سم بیان كی جارہی كہ جب ایک اللّٰه عَزُوجَلُ كاذكر كیاجاتا ہے بعنی یہ كہ وہی تنہا معبود و مالك ہے تو منكر بن آخرت كولوں میں ذكر خدا سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس كرتے ہیں نیز تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں اور نا گواری كے اثر ات ان كے چروں پر ظاہر ہوجاتے ہیں اور جب اللّٰه تعالیٰ كی بجائے ان كے بتوں كاذكر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتے ہیں اور دلوں میں بردی فرحت محسوس كرتے ہیں ، یہ ان كی جہالت اور جماقت كی دلیل ہے كيونكہ اللّٰه تعالیٰ كاذكر توسب سے بردی سعادت ، تمام بھلائيوں كی بنیا داور دلوں كی شنڈک ہے جبکہ بے جان اور خسیس بتوں كا ذكر جہالت وجماقت ہے۔

### قُلِ اللهُمَّ فَاطِهَ السَّلُوٰتِ وَ الْاَثْنِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَقِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْ افِيْدِي خَتَلِفُوْنَ ۞

تعجمہ کننالا پیمان بتم عرض کرواے اللّٰہ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے نبہاں اور عیاں کے جاننے والے تواپیۓ بندوں میں فیصلہ فرمائے گاجس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔

ترجہا کا کٹالعِرفان: تم عرض کرو:اے اللّٰہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے! تواپیۓ بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گاجس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔

(تَسَيْرِ مَرَاطُ الْجِنَانِ) (479 ) جدرهشة

#### دعا قبول ہونے کے لئے راحی جانے والی آیت

زیرِتفسیرآیت کے بارے میں حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سے منقول ہے کہ بیآیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو تی ہے۔<sup>(2)</sup>

لہذا جب بھی کوئی دعامانگیں تو اُس سے پہلے مذکورہ بالا آیت پڑھ لیں اِن شَآءَ اللّٰہ دعا قبول ہوگی۔

وَلُوْاَنَّ لِلَّذِي ثِنَ ظَلَمُوْاَ مَا فِي الْاَثْ ضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا أَنْ اللهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَ الِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَ الِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَبَدَالَهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَا كُلُوْا وَحَاقَ مَا كُمْ يُكُونُوا وَحَاقَ مَا كُمْ يُكُونُوا وَحَاقَ مِهِمُ مَّا كُانُوا بِهِ يَسْتَهُ وَوُنَ ﴿

توجمه کنزالاییمان:اورا گرظالموں کے لیے ہوتا جو بچھز مین میں ہےسب اوراس کے ساتھ اُس جیسا تو ریہسب چھڑائی میں دیتے روزِ قیامت کے بڑے عذاب سے اوراُنہیں اللّٰه کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جوان کے خیال میں نہھی۔ اوران پراینی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اوران پر آپڑاوہ جس کی ہنی بناتے تھے۔

1 .....تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٤٥٧/٩،٤٦.

2 .....مدارك، الزَّمر، تحت الآية: ٤٦، ص ١٠٤١.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِمَانَ)ۗ

جلدهشتم

\_\_\_\_( £,

توجیدہ کن کالعوفان: اور اگر جو پچھز مین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھڑکارے کے عوض وہ سب کا سب دید سے اور ان کیلئے اللّٰه کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ان پران کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پروہی آپڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينِ فِي ظَلَمُوا : اورا كَرظالموں كى ملك ميں ہوتا۔ ﴾ مشركين كے باطل مذہب كوبيان كرنے كے بعداس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں الله تعالى نے ان كے لئے تين وعيديں بيان فرمائى ہيں۔

پہلی وعید: اگر بالفرض کا فریوری دنیا کے آموال اور ذخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے مِلک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عِوض وہ سب کا سب دیدیے تا کہ کسی طرح بیا آموال دے کرانہیں اِس عذابِ عظیم سے رہائی مل جائے لیکن وہ قبول نہ کیا جائے گا۔

دوسری وعید: بروزِ قیامت ان کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کامعنی سے سے کہ ان کے لئے ایسے شدید عذاب ظاہر ہوں گے جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔

تیسری وعید: اُن پران کے برے اعمال کے آثار ظاہر ہوجائیں گئے جوانہوں نے دنیا میں کئے تھے جیسے اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ اور نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے خبر دینے پروہ جس عذاب کا غذاق اڑا یا کرتے تھے وہ نازل ہوجائے گا اور شرکین کو گھیر لے گا۔ (1)

﴿ وَبَكَ اللَّهُ مُ مِّنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُوْ ايَحْتَسِبُوْنَ : اوران كيكِ اللّه كى طرف ہے وہ ظاہر ہوگا جس كا انہوں نے سوچا بھی نہيں تھا۔ ﴾ اس آیت كی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے كہ شركین گمان كرتے ہوں گے كہ اُن كے پاس نیکیاں ہیں لیکن جب نامیا عمال کھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی۔ (2)

#### نیک اعمال کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا جا ہے

یا در ہے کہاس آیت میں اگر چہ شرکین کے لئے وعید کا بیان ہے کیکن اس میں مسلمانوں کے لئے بھی عبرت

• السستفسير كبير، الزّمر، تحت الآية:٤٧ -٨٩،٤٨ - ٤٥ خازن، الزّمر، تحت الآية: ٤٧ -٤٨، ١٨/٥، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٧ -٤٨، ١٢٠/٥، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٧ - ٢٨، ١٠/٨ - ٢١ - ١١، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٤٧، ص ١٠٤١.

سيزهِ َ لَطْالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 481 ﴿ جَلَاثُ

اورنصیحت ہے اور انہیں بھی چاہئے کہ نیک اعمال کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ہمارے بزرگان وین اس حوالے سے کس قدر خوفز دہ رہا کرتے تھاس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت محمہ بن منکدر دخمة اللهِ تعالیٰ عَلیْهِ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ وزاری کرنے گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا ' میرے پیشِ نظر قر آنِ پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوفز دہ ہوں، پھر آپ دَخمة اللهِ تعالیٰ عَلیٰهِ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا ' مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شار کررہا ہوں کہیں وہ الله تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے بدیاں بن کر فی ظاہر ہوجائیں۔ (1)

الله تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کومخفوظ فرمائے اوران کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،امین۔

# قَاذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا مُثَمَّ اِذَا خَوَّلْنُهُ نِعْمَةً مِّنَا لَا قَالَ اِتَّبَا اَ فَا ذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا مُثَمَّ اِذَا خَوَّلْهُ نِعْمَةً مِّنَا لَا فَا اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَيْنَا كَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

توجہ کنزالا پیمان: پھر جب آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلا تا ہے پھر جب اُسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطافر مائیں کہتا ہے بیتو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو آ ز مائش ہے مگران میں بہتوں کو علم نہیں۔

ترجید کنڈالعوفان: پھر جب آ دمی کوکوئی تکلیف پینچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطافر مائیں تو کہتا ہے جانے نہیں۔ عطافر مائیں تو کہتا ہے بیتو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو ایک آ زمائش ہے مگران میں اکثر لوگ جانے نہیں۔

﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا: پُرجب آدمی کوکوئی تکلیف پینچی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ﴾ یعنی یوں تو مشرک اپنے معبودوں کے ذکر سے منہ بگاڑتا ہے لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس معبودوں کے ذکر سے منہ بگاڑتا ہے لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے مدد طلب کرتا ہے، پھر جب ہم اپنے فضل سے اس کی تکلیف دور کر دیں اور اسے اپنے

1 ....مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٤٧، ص ٤١ . ١٠.

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالِجِنَانَ

پاس سے کوئی نعمت عطافر مادیں تو وہ اس راحت و نعمت کو ہماری طرف منسوب کرنے کی بجائے یوں کہتا ہے کہ میں معاش کا جوعلم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے بید دولت کمائی ہے، حالانکہ ایسانہیں بلکہ بیراحت اور نعمت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے آز مائش اور امتحان ہے جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس کے ملنے پرشکر کرتا ہے یا ناشکری ، کیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں کہ پیغمت اور عطا استدراج اور امتحان ہے۔ (1)

مصیبت اور راحت کے وقت مشرکوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا جا ہے کہ ہم بھی تو مصیبت میں خدا کو یا دکرنے اور خوش کے وقت بھلا دینے کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں۔حضرت ابو ہریرہ دَخِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا ''جو بیرچا ہے کہ صیبتوں کے وقت اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا ''جو بیرچا ہے کہ صیبتوں کے وقت اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰہ تَعَالٰی کہ دعا قبول کر بے تو وہ آرام کے زمانہ میں دعا کیں زیادہ ما نگا کرے۔ (2)

الله تعالی ہمیں راحت و تکلیف ہر حال میں اپناؤ کر اور اپنی اطاعت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

### نعت آ ز مائش اورامتحان بھی ہوسکتی ہے

❶ .....روح البيان،الزّمر، تحت الآية: ٩٤، ٢١/٨ ١-٢٢١، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٩٩، ص ١٠٤١، جلالين، الزّمر، تحت الآية: ٩٩، ص ٣٨٩، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب الدّعوات، باب ما جاء انّ دعوة المسلم مستجابة، ٢٤٨/٥، الحديث: ٣٣٩٣.

وصَاطًالْجِنَانَ 483 حدادهمة

حساب دینا ہے۔اے کاش!ان کی سمجھ میں یہ بات آجائے کہ دنیا کی سب نعمتیں عارضی اور فانی ہیں اور دنیا میں نعمتیں دے کرانہیں آز مایا بھی جاسکتا ہے اس لئے ان نعمتوں پر تکبر وغر ورکر نے اور ان پر مطمئن ہونے کی بجائے آخرت میں ملنے والی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے،ا مین۔

#### قَدُقَالَهَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا آغُنى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ @

و ترجمه کنزالایمان:ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو اُن کا کمایاان کے کچھ کام نہ آیا۔

و ترجید کنوالعِرفان:ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں ان کے پچھ کام نہ آئیں۔

﴿ قَنْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی۔ پیغی کفارِ مکہ سے پہلے جولوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ پیغی کفارِ مکہ سے پہلوں سے مراد ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ' یہ بیٹوں سے مراد قارون اور اس کی قوم ہے۔قارون نے یہ کہا تھا کہ یہ (خزانہ) تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور قارون کی قوم چونکہ اس کی اس بے ہودہ گوئی پر راضی رہی تھی اس لئے وہ بھی کہنے والوں میں شار ہوئی۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں دممکن ہے کہ قارون کےعلاوہ سابقہ امتوں میں سے اورلوگوں نے بھی ایسا کہا ہو۔ (1) ﴿ فَهَاۤ أَغُلَى عَنْهُمْ مَّا كُالْتُوْ الْيَكْسِبُوْنَ: توان كى كمائياں ان کے بچھ کام نہ آئیں۔ ﴾ یعنی جونعت انہیں ملی اس نے انہیں کوئی فائدہ دیا۔ (2)

### فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلا ءِسَيْصِيبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

الزّمر، تحت الآية: ٥٠، ١٣/١١، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٥٠، ٢٢/٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٥٠، ١٢٢/٨.

سَيْرِصَ الْطَالِحِيَّانِ) 484 ( جلد الم

www.dawateislami.net

توجهه تنظلامیهان: توان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ جوان میں ظالم ہیں عنقریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابوسے نہیں نکل سکتے۔

ترجید کا کنوُالعِدفان: تو اُن کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں اُنہیں پہنچیں اور اِن میں (بھی) جوظالم ہیں عنقریبان بران کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آپڑیں گی اور وہ اللّٰہ کو بے بسن نہیں کر سکتے۔

﴿ فَا صَابَهُمْ سَیّاتُ مَا کَسَبُوا: تو اُن کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں۔ پہنچالوگوں نے جو برے اعمال کے برائیاں انہیں پہنچیں۔ پہنچیں اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کے ہم عصروہ لوگ برے اعمال کئے تھے، اُن کی سزائیں انہیں پہنچیں اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ کے ہم عصروہ لوگ جو شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کررہے ہیں عنقریب پہلوں کی طرح ان پر بھی ان کے تفراور گنا ہوں کی سزائیں آ بڑیں گیا اور وہ اپنے برے اعمال اور اخلاق کی بناپر الله تعالی کو بے بس نہیں کر سکتے ۔ کفارِ مَد کو ان کے امر عُرد کے دن ان کے چنا نچہ ان پر قبط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے اور غروہ بدر کے دن ان کے بڑے برے بڑے سردار قبل کردیئے گئے۔ (1)

### اَوَكُمْ يَعْكُمُوٓ النَّالَةِ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِمُ لَا إِنَّ فِي اللهِ يَبْسُطُ الرِّزُقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِمُ لَا إِنَّ فِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ترجمہ کنزالایمان: کیا اُنہیں معلوم نہیں کہ اللّٰہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے جا ہے اور ننگ فرما تا ہے بیشک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔

ترجید کنؤالعِدفان: کیاانہیں معلوم نہیں کہ اللّٰہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے جا ہتا ہے اور تنگ ( بھی ) فرما تا ہے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

آسسروح البيان، الزّمر، تحت الآية: ١٥٠ ٢٢/٨، ملخصاً.

سيرصَ الطّالِحيان ( 485 )

﴿ اَوَلَمْ يَعُلَمُوْ اَ كَيَا اَبْهِيں معلوم نہیں۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جن الوگوں کی ہم نے تکلیف دور کردی اور وہ ہمارا احسان ماننے کی بجائے کہنے گئے کہ یعمین تو ہمیں ہمارے علم کی بنا پر ملی ہیں ، کیا وہ جانتے نہیں کہ تکلیف اور راحت ، وسعت ، تنگی اور مصیبت اللّه تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بی قدرت نہیں رکھتا ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللّه تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کردے اور جس کے لئے چاہے تنگ کردے ۔ بشک میہ بندوں پر اللّه تعالیٰ کی جتیں ہیں تا کہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کے چاہے تنگ کردے ۔ بشک میہ بندوں پر اللّه تعالیٰ کی جتیں ہیں تا کہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہیں کہ رزق وسیح اور تنگ کرنے والا اللّه تعالیٰ ہی ہے تو جو خص ان نشانیوں کو دکھ لے گا اور دلائل کو بجھ لے گا تو وہ نعمت ملنے کو اپنے علم اور کوشش کی طرف منسوب نہیں کرے گا بلکہ اسے اللّه تعالیٰ کا بی فضل و کرم اور اس کی عطاقر اردے گا۔

### قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْ اعَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْدَطُوْ امِنْ مَّ حَمَةِ اللهِ لَّ إِنَّا لِللهَ يَغْفِرُ النَّانُونِ جَبِيعًا لَا إِنَّا كَهُوَ الْغَفُوْمُ الرَّحِيمُ ﴿

توجهه تنظالایمان: تم فرماؤاے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی الله کی رحمت سے نا اُمیدنہ ہو بیشک الله سب گناه بخش دیتا ہے بیشک وہی بخشے والامہر بان ہے۔

ترجیه کنوًالعِدفان: تم فرما وَ: اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی! اللّٰه کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بیشک اللّٰه سب گناہ بخش دیتا ہے، بیشک وہی بخشنے والامهربان ہے۔

﴿ قُلْ بَمْ فرماؤ ۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے بندوں پراپنی کامل رحمت بضل اوراحسان کابیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ احدید استان کابیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ''اے میرے وہ بندو! جنہوں نے مایا کہ الله تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفروشرک پر تمہارامُو اخذہ ہوگا، بیشک الله تعالی اُس کے سب گناہ بخش ویتا ہے جوابیخ

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ 486 ( 486

کفرسے باز آئے اوراپنے گناہوں سے سچی تو بہ کرلے، بیشک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کرکے مہر بانی فرمانے والاہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں متعددروایات ہیں،ان میں سے ایک بیہے،حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فرماتے ہیں'' مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بار ہافتل و نِ ناکا اِر تکاب کیا تھا، یہ لوگ نی کریم صلّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں کیک ہو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں کیک ہمیں یہ تو معلوم ہوجائے کہ کیا ہمارے استے سارے گنا ہوں کا کفارہ ہوسکتا ہے؟ اس پرید آیت نازل ہوئی:

اورىيآيت نازل مولى: قُلُ لِيعِبَادِي الَّنِيْنَ السَّرَفُوْ اعَلَى اَنْفُسِهِمُ

لاتَقْنَطُوامِنْ مَّحْمَةِ اللهِ

ترجيدة كنز العِرفان بتم فرما وَ: المير ده بندوجنهول في الله كار حت سه مايوس نه بونا و (3)

#### گنا ہگاروں کواللّٰہ تعالٰی کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا حیا ہے گ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگر چہ بڑے بڑے اور بے شارگناہ صادر ہوئے ہوں کیکن اسے اللّٰه تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چا ہئے ، کیونکہ اللّٰه تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغ کو می حالت کونہیں پہنچ جاتا ، اس وقت

النّسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٥٣، ٩/٣٦٤-٤٦٤، جلالين مع جمل، الزّمر، تحت الآية: ٥٣، ٩/٦، ٤٤٠-٤٤، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٥٣، ص ٤٤٠، ملتقطاً.

2 .....فرقان:۸۸.

3 .....بخارى، كتاب التفسير، باب يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم... الخ، ٣١٤/٣، الحديث: ٥٨١٠.

اطُالِحِنَانَ 487 حِلاهُمُّمُّمُ

سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں سے بچی تو بر کر لےگا تواللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل ورحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرمادےگا۔اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیابات ہے، چنا نچیہ حضرت انس بن ما لک رَضِی اللّٰهُ تعَالیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیٰہُو اَلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: 'اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: ''اے انسان! جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امیدر کھتارہ کا میں تیرے گناہ بخشارہوں گا، عیالی ارشاد فرما تا ہے: ''اے انسان! جب تک تو مجھے کوئی پروانہیں۔اے انسان! اگر تیرے گناہ آسان تک پہنی جا کیں، پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پروانہیں۔اے انسان! اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کرآئے کیکن تو نے مرک نہ کیا ہوتو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ (1)

اس آیت کامفہوم مزید وضاحت سے بچھنے کیلئے امام غزالی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ کا بیکلام ملاحظه فرمائیں: جو خص سرتا پاگناموں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ (یہ کہہ کر) اسے اللّه تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، تواس صورت میں ضروری ہے کہ مایوس کو دور کر کے امیدر کھے اور اس بات کو یا دکرے کہ اللّه تعالیٰ تمام گنام وں کو بخشے والا ہے اور بے شک اللّه تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، نیز توبہ ایس عبادت ہے جو گناموں کومٹادیتی ہے۔ اللّه تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

سِيهِمُ ترجيكُ كَنُو العِرفان: تم فرما وَ: الم مير دوه بندوجنهوں في الله كارحت سے مايوں نه بونا، في في الله كارحت سے مايوں نه بونا، بين في الله كارجت سے مايوں نه بونا، بين کاه بخش و يتا ہے، بينک وہى بخشے والامهر بان ہے۔ اورا پنے رب كی طرف رجوع كرو۔

قُلُلِعِبَادِى الَّذِيثَ اَسْرَفُوْ اعَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْ امِنُ سَّحْمَةِ اللهِ ﴿إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ النُّنُوْبَ جَبِيعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْ الرَّحِيْمُ ۞ وَانِيْبُوْ الِلْ مَ الْإِكْمُ (2)

تواس آیت میں الله تعالی نے اپنی طرف رجوع (مینی توبہ) کرنے کا حکم دیا۔

اورارشادفرمایا:

ترجيه كنزُ العِرفان: اوربيتك مين اس آدمى كوبهت بخشف

وَ إِنِّى لَغَفَّالُ لِّبَنْ تَابَوَ الْمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا

❶ .....ترمذي، كتاب الدّعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار... الخ، ٣١٨/٥، الحديث: ٥٥١.

2 .....زمر:۳۵،۶۵.

(تَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَان) 488 جدده

فَهُنْ أَظْلُورُ ٢٤)

الربي

ثُمَّاهُتَكُلى (1)

والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر

ہدایت پررہا۔

تو جب تو بہ کے ساتھ مغفرت کی تو قُع ہوتو الیاشخص امید کرنے والا ہے اور اگر گناہ پر إصرار کے باوجود مغفرت کی تو قع ہوتو بیشخص دھو کے میں ہے جیسے ایک شخص بازار میں ہواوراس پر جمعہ کی نماز کا وقت تنگ ہوجائے ،اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نمازِ جمعہ کے لئے جائے لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہتم جمعہ کی نماز نہیں پاسکتے لہٰذا یہاں ہی تھہر و، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نمازِ جمعہ پالے گاتو بیخ ص امیدر کھنے والا ہے اور اگر وہ خص کاروبار میں مصروف رہے اور بیامیدر کھے کہ امام میرے پاکسی اور کے لئے درمیانے وقت تک انتظار کرے گایا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے تو بیخ ص دھو کے میں مبتلا ہے۔ (2)

الله تعالى بميں گنا ہوں سے سچی توبہ کرنے اوراینی رحمت ومغفرت سے حقیقی امیدر کھنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

#### کسی حال میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں 🕌

یادرہے کہ اس آیت میں اگر چہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فر مایا گیالیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہونا منع ہے، لہٰذا ہر شخص کو چیا ہے کہ وہ زندگی میں آنے والی بے در بے مصیبتوں ، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر گرز مایوس اور ناامید نہوکیونکہ یکا فروں اور گر اہوں کا وصف اور کہیرہ گناہ ہے، چنانچ سور ویوسف میں حضرت یعقوب عَلَیْوالصَّلوْ قُوَالسَّلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

وَلاَتَالْيَسُوْامِنُ مَّوْجِ اللهِ لَوْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله مِنْ مَّاوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُ وَنَ (3) بين الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ

اور حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا قول نقل كرت بوئ ارشا دفر ما تاب:

🗗 .....طه: ۲۸.

2 .....احياء علوم الدّين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور وحقيقته وامثلته، ٤٧٣/٣.

3 سسيوسف:۸۷.

جلده

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ

وَمَنْ يَتَقْنَظُ مِنْ مَّ حُمَةِ مَايِّهٖ إِلَّا الضَّا لُوْنَ (1)

ہے کون ناامید ہوتاہے؟

اور کا فرخض کے بارے میں ارشاد فرما تاہے:

لايَسْتُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَيَانُ مَسَّهُ الشَّرُّ وَيَعُوسُ قَنُوطٌ (2)

ترجید کا کنزالعِرفان: آدی بھلائی مانگئے سے نہیں اُ کتا تا اور اگر کوئی برائی پنچے تو بہت ناامید، بڑا مایوس ہوجا تا ہے۔

ترجيه كنزالعِرفان: كرابول كسواايخ ربكي رحت

اور حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَدِيمُ سے بِوچِها گيا كه كبيره گناموں ميں سب سے برُّا گناه كون سا ہے؟ آپ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَدِيمُ فَي فَر مايا ''الله تعالى كى خفيه تدبير سے بے خوف اوراُس كى رحمت سے مايوس اور نااميد ہونا۔ (3)

اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہیں: دوباتوں میں ہلاکت ہے، (1) مایوی۔ (2) خود پیندی۔

امام محمر غزالی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِ ماتے ہیں: آپ دَ ضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نے ان دوباتوں کو جمع فر مایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش ،طلب ، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے اور مایوس آ دمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے جبکہ خود پیند آ دمی بیعقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کا میاب ہو چکا ہے اس لئے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (4)

لہذا ہرمسلمان کوچاہئے کہ سی حال میں بھی الله تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہواور مصائب وآلام میں اسی کی بارگاہ میں دست وعادر از کرتارہ کیونکہ الله تعالی ہی حقیقی طور پر مشکلات کودور کرنے والا اور آسانیاں عطافر مانے والا ہے۔الله تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوجانے سے محفوظ فر مائے ،امین۔

1 .... حجر: ٦٥.

2 ..... خم السجدة: ٩٤.

€ ..... كنزالعمّال، كتاب الاذكار، قسم الافعال، فصل في التفسير، سورة النّساء، ١٦٧/١، الجزء الثاني، الحديث: ٤٣٢٢.

4.....احياء علوم الدّين، كتاب ذمّ االكبر والعجب، الشطر الثاني من الكتاب في العجب، بيان ذمّ العجب وآفاته، ٢/٣ ٥٠.

ينومَ اطّالجنَان 490 حددهشم

www.dawateislami.net

### وَانِيْبُوَا إِلَى مَ بِلِمُوا لَهُ مِن قَبُلِ اَن يَانِيكُمُ الْعَنَابُثُمَّ وَالْمُوالَةُ مِنْ قَبُلِ اَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُثُمَّ وَالْمَانِيَةُ مَا الْعُنَابُثُمُّ وَنَ ﴿ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ لَا تَنْعَمُ وَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّ

توجہہ کنزالایہان :اوراپنے رب کی طرف رجوع لا وَاوراس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہتم پرعذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اورا پیزرب کی طرف رجوع کرواوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہتم پرعذاب آئے پھرتہاری مددنہ کی جائے۔

﴿ وَأَنِيْبُو اللَّى مَ بِكُمْ أَورا بِي رب كَى طرف رجوع كرو - ﴿ اللَّه تعالَى فَي بيان فر مايا كَيا كه جوكفروشرك اور گناموں سے بيلي آيت ميں اللّه تعالى فے بندوں كوجلدتو به كرنے كاتھم ديتے موئ ارشاد فر مايا كه اسے بخش ديا جائے گا اور اس آيت ميں اللّه تعالى في بندوں كوجلدتو به كرنے كاتھم ديتے موئ ارشاد فر مايا كه اسے مير بندو اكفروشرك اور گناموں سے تچى تو به كركے اپنے رب عَزَّوجَلٌ كى طرف رجوع كرو اور اس وقت سے بہلے اخلاص كے ساتھ اللّه تعالى كى فر ما نبر دارى كروكة م پر دنيا ميں عذاب آجائے ، اگر تم في تو به نه كى قو مذنه كى جائے گا۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گنا ہوں میں مصروف رہنا درست نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنا ہوں سے تیجی تو بہ مطلوب ہے اور جوتو بہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لئے بڑی وعید ہے۔

وَاتَّبِعُوْا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ تَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَأْتِيكُمْ الْأَنْ وَالْبَيْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَأْتِيكُمُ الْأَنْ فَا الْمَنَا الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٨/٦٩، ١٩ الجزء الخامس عشر، ابن كثير، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٧ /٩٩، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٧ /٧٠ ملتقطاً.

ر عداد المستم

# مَافَنَّ طُتُّ فِي جَنُّبِ اللهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ اَوْتَقُولَ السَّخِرِينَ ﴿ اَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى لَوْاَنَّ اللهَ هَل فِي كَنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ اَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى لَوْاَنَّ اللهَ هَل فِي كَنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الْعَنَ البُهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قرجمة كنزالايمان :اوراس كى بيروى كروجوا چھى سے اچھى تمہار برب سے تمہارى طرف أتارى كئى قبل اس كے كه عذاب تم پراچا نك آجائے اور تمہيں خبر نه ہو۔ كه كہيں كوئى جان بينہ كہد كہ ہائے افسوس ان تقصيروں پر جوميس نے الله كي بارے ميں كيس اور بيشك ميں بنايا كرتا تھا۔ يا كہدا گرالله مجھے راہ دكھا تا توميں ڈروالوں ميں ہوتا۔ يا كہ جب عذاب د كيھے كسى طرح مجھے واپسى ملے كہ ميں نيكياں كروں۔

توجیدہ کنزُالعِدفان :اورتمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیزتمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے
پہلے بیروی اختیار کرلوکہ تم پراچا نک عذاب آجائے اورتمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔ (پھراییا نہ ہو) کہ کوئی جان ہیہ کہ ہائے
افسوس ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللّٰہ کے بارے میں کیس اور بیشک میں نداق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کہے :اگر
اللّٰہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پر ہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہے :اگر مجھے ایک مرتبہلوٹنا (نصیب)
ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوجا تا۔

﴿ وَاللَّهِ عُوْا: اور پیروی کرو۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو! اس سے پہلے کہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تہمیں خبر بھی نہ ہو، تم وہ کا م کروجس کا اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قر آنِ پاک میں تہمیں حکم دیا ہے اور جس کا م سے منع کیا ہے اس سے باز آجاؤ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں کیس کہ اس کی فر ما نبر داری نہ کرسکا اور اس کے حق کونہ پہچا نا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکرنہ کی اور بیشک میں تو اللّٰہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی کتاب کا ندا ق اڑانے والوں میں سے

سَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانَ 492 (492 مِلْدُهُ الْحَانَ 492 (جلاهُ الْحَانَ الْحَانَ الْحَانَ الْحَانَ الْحَانَ ا

تھا۔ یا کوئی جان ہے کہ اگر اللّٰہ تعالی مجھے اپنادین قبول کرنے اور اپنی فرما نبر داری کی توفیق دیتا تو میں بھی پر ہیز گاروں کم میں سے ہوتا۔ یاجب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے: اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیال کرنے والوں میں سے ہوجا تا۔ (1)

### بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ النِّي فَكَنَّ بِنَ بِهَا وَاسْتَكْبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِينَ ﴿

🧗 توجعه کنزالاییمان: ہاں کیوں نہیں بیشک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو ٹو نے انہیں جھٹلایااور تکبر کیااور تو کا فرتھا۔

ترجہہ کنڈالعوفان: ہاں کیوں نہیں! بیشک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو ٹو نے انہیں جھٹلا یا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہوگیا۔

﴿ بَالَى: ہاں کیوں نہیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے ان باطل عذروں کاردکرتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرمایا: '' ہاں کیوں نہیں! تیرے پاس قر آن پاک پہنچا اور حق و باطل کی راہیں تم پر واضح کردی گئیں اور تجھے حق و ہدایت اختیار کرنے کی قدرت بھی دی گئی، اس کے باوجود تو نے حق کوچھوڑ ااور اس کوقبول کرنے سے تکبر کیا، گراہی اختیار کی اور جو تھم دیا گیااس کی ضدو مخالفت کی ، تو اب تیرا ہے کہنا غلط ہے کہ الله تعالی مجھے راہ دکھا تا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں۔ (2)

### وَيَوْمَ الْقِيلَةِ قَرَى الَّذِينَ كَنَ بُواعَلَى اللهِ وُجُوهُهُمُ مُّسُودَةً اللهِ وَجُوهُهُمُ مُّسُودَةً ال اَكِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوعَى لِلْمُتَكِيْرِينَ ۞

◘.....تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ١ ١٨/١-٢٠، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ٢١-٦٠، ملتقطاً.

و.....مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٥٩، ص ٤٤.١.

سَيْرِصَ اطْالِجِدَان) 493 ( جلاه

توجهة كنزالايهان: اور قيامت كے دن تم ديكھو گے أنہيں جنہوں نے الله پر جھوٹ باندھا كه أن كے منه كالے ہيں كيا مغرور كاٹھكانا جہنم ميں نہيں۔

توجید کنزُالعِدفان: اور قیامت کے دن تم اللّٰه پرجھوٹ باند سے والوں کودیکھوگے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیامتکبروں کاٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

﴿ وَ يَكُومَ الْقِلِيمَةَ تَرَى الَّذِينَ كُذَبُو اعلَى اللهِ : اور قيامت كدن تم الله برجموط باند صفى والوں كود يكھو گے۔ ﴾ يعنى قيامت كدن تم ان لوگوں كود يكھو گے جنہوں نے الله تعالى برجھوٹ باندھا اور الله تعالى كى شان ميں ايسى بات كهى جواس كے لائق نہيں ، اس كے لئے شريك تجويز كئے ، اولا دبتائى اور اس كى صفات كا انكاركيا ، اس كا نتيجہ يہ ہوگا كه قيامت كے دن ان كے منه كالے ہوں گے ۔ كيا ان متكبروں كيلئے جہنم ميں ٹھكانا نہيں ہے جو تكبركى وجہ سے ايمان نه لائے ؟ يقيناً وہيں ان كا ٹھكانه ہے۔ (1)

# وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ ابِمَفَازَتِهِمُ لَا يَسَلَّهُمُ السُّوْعُ وَلاهُمُ وَيُنَجِّى اللهُ السُّوْعُ وَلاهُمُ يَخُونَ اللهُ وَعُولاهُمُ السُّوْعُ وَلاهُمُ السُّونُ وَاللهُ السُّوْعُ وَلاهُمُ السُّوعُ وَاللهُ السُّوعُ وَلاهُمُ السُ

و ترجیه این الایمان: اور الله بچائے گاپر ہیز گاروں کواُن کی نجات کی جگہ نه انہیں عذاب جھوئے اور نه اُنہیں غم ہو۔

ترجہہ کنزُالعِدفان: اور اللّٰہ پر ہیز گاروں کوان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا۔ نہانہیں عذاب جھوئے گااور نہ وغمگین ہوں گے۔

﴿ وَيُنتِقِى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ ا: اور الله بربيز گارول كونجات و عال باس يهلى آيت ميس جملان والول كا أخروى حال بيان كيا جار ہا ہے، چنا نچدارشا دفر مايا كه قيامت كے حال بيان كيا جار ہا ہے، چنا نچدارشا دفر مايا كه قيامت ك

**1**.....مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٠٦، ص٤٤ ، ١، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٠٦، ٢١/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 494 صلاحًا

ُ دن اللّٰه تعالیٰ شرک اور گنا ہوں ہے بیخے والوں کو نجات کی جگہ جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے بچالے گا اور ان کا حال بیہ وگا کہ نہ ان کے جسموں کوعذاب چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کوغم پہنچے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب اور تقویٰ کے فضائل 🕌

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں پر بیزگاری اختیار کرنا لیخی کفر وشرک اور گنا ہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑاسب ہے۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر اللّٰه تعالی ارشاو فرما تا ہے:

وَلَوْ اَنَّهُمُ اَصَنُو اَوَا تَتَقَوْ الْكَثُو بَدُّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعْلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعْلَى اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بُولُولُولُولِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بَالِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بُرُولُ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بَاللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى بَالْمِ اللّٰهِ عَلَى بُولُولُ اللّٰهُ عَلَى بِهُ اللّٰهُ عَلَى بُولُولُ اللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بَالِ عَلَى بُولُولُولُ اللّٰهِ عَلَى بُولُولُ اللّٰهِ عَلَى بَالِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَالِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَالِي عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَالْهِ عَلَى بَالِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَاللّٰهِ عَلَى بِهِ اللّٰهِ عَلَى بَالِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَاللّٰهُ عَلَى بِهِ الللّٰهِ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَاللّٰهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى بَاللّٰهُ عَلَى بَالِهُ عَلَى بَاللّٰهِ عَلَى بَالِهُ عَلَى بَالِهُ عَلَى بَالِهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى بَالْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى بَاللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

اورارشادفرما تاہے:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ لَّ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَ الْاَنْهُ رُلُّ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَّ ظِلُّهَا لِتِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوُا فَيَعْتَى الْكَفِرِينَ الثَّارُ (3)

اورارشادفرما تاہے:

وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَالِهُ هَا ْكَانَ عَلَى مَبِّكَ حَتُهًا مَّقُضِيًّا ﴿ ثُمَّنُ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّنَكَ مُ الظّٰلِيدِينَ فِيهَا جِثِيًّا (4)

اختیارکرتے تواللّٰہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھاہے،اگر پیجائے۔

ترجہ نے کنزُ العِدفان: جس جنت کا پر ہیز گاروں سے وعدہ
کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پنچ نہریں جاری
ہیں ،اس کے پھل اور اس کا سامیہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ
پر ہیز گاروں کا انجام ہے اور کا فروں کا انجام آگ ہے۔

ترجید کانز العرفان: اورتم میں سے ہرایک دوز خ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ تہمارے رب کے ذمہ پر حتی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ پھر ہم ڈر نے والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کواس میں گھٹوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

- 1 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ١٣٠/١٣١-١٣١، ملتقطاً.
  - 2 ----بقره: ۱۰۳.
  - 3 .....رعد:۳۵.
  - 4 .....مريم: ٧٢،٧١.

يزصَلُطُالِحِنَانَ 495 ( 495

الزُّغِيرُ ٣٩

البذاجوكا فرہے تواسے چاہئے كەايمان لائے اور ہرمون كوچاہئے كہوہ گناہوں سے بچے اور نيك اعمال كرے

تا كه قيامت كه دن الله تعالى كى رحمت سے اسے جہنم كے عذاب سے نجات ملے اور جنت ميں داخله نصيب ہو۔ ترغيب

ك كئة تقوى ويربيز گارى اختيار كرنے ك 15 فضائل ملاحظه مون:

(1).....الله تعالى كى بارگاه ميں عزت والاوہ ہے جوشقی ہے۔ (<sup>1)</sup>

(2) .....الله تعالى متقى لوگوں كے ساتھ ہے۔

(3).....الله تعالى متقى لوگوں كو يسند فرما تاہے۔<sup>(3)</sup>

(4) ..... جنت متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ <sup>(4)</sup>

(5)....قیامت کے دن متقی لوگوں کومہمان بنا کر اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ (<sup>5)</sup>

(6).....تقى لوگوں كے لئے اللّٰه تعالىٰ كے پاس نعمتوں والى جنتيں ہيں۔<sup>(6)</sup>

(7).....الله تعالى تقى لوگوں كامددگارہے۔<sup>(7)</sup>

(8) ..... متقى لوگ قيامت كون ايك دوسرے كودوست بهول ك\_(8)

(9)....<sup>(9)</sup> لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔

(10).....آخرت کااحیاانجام تقی لوگوں کے لئے ہے۔ (10)

(11) ..... تقوى فضيلت حاصل مونے كاسب ہے۔ (11)

1 .....حجرات: ١٣٠.

2 ..... بقره: ۱۹٤.

ال عمران:٧٦.

4 .....ال عمران: ١٣٣٠.

€....مريم:۵۸.

6 .....قلم: ٣٤.

🗗 ..... جائيه: ٩٩.

8 سسزخرف:۹۷.

.....دخان: ۱ ه .

🕦 .....هود: ۱ ه. -

🕕 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبد الرحمن، ٣٢٩/٣، الحديث: ٤٧٤٩.

حلاهشتم

496

فَيَنْ أَظْلَمُ ٢٤)

(12)....تقوی بہترین زادِراہ ہے۔

- (13)..... جسے تقوی عطا کیا گیاا ہے دین ودنیا کی بہترین چیز دی گئی۔(2)
  - (14) .....تقوى آخرت كاشرف ب\_\_
    - (15).....متقى لوگ سر دار بين \_ <sup>(4)</sup>

الله تعالیٰ ہمیں تقویٰ ویر ہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنے کرم ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے ،امین ۔

#### ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿

الله بريز كامختار في الله مريز كابيدا كرف والاسماوروه بريز كامختار سـ

ا ترجهه كنزالعِرفان: الله مرچيز كاخالق باوروه مرچيز يرنگهبان بـ

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءَ اللّٰه برچیز كاخالق ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا كه اللّٰه تعالى دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہر چیز كا خالق ہے اور وہ ہرچیز میں جیسے جاہے تَصَرُّ ف فر ما تاہے۔ (5)

### حاجات پوری ہونے اور مُصائب دور ہونے سے متعلق ایک مفید وظیفہ کے ا

جس شخص کوآندهی، آسانی بجلی یاکسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈرہو یا وہ تنگدتی کا شکار ہوتو اسے جاہئے کہ کثرت سے "یَا وَ کِیُلُ" پڑھا کرے،اس سے اِنْ شَآءَاللّٰه عَدَّوَجَلَّ حاجتیں پوری ہوں گی، صببتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لئے رزق اور بھلائی کے درواز کے کھلیں گے۔ (6)

- € ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ٢١/٢، الجزء الثالث، الحديث: ٦٣٢ ٥.
- 2 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ٢١/٦، الجزء الثالث، الحديث: ٦٣٨ ٥.
  - 3 ....مسند الفردوس، باب الشين، ٢/٨٥٣، الحديث: ٣٦٠٠.
- العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ٢/١٤، الجزء الثالث، الحديث: ٥٦٥٠.
  - 5.....خازن، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ٢١/٤، جلائين، الزّمر، تحت الآية: ٦٢، ص٣٨٩.
    - 6.....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٦٢، ١٣١/٨، ملخصاً.

لظالجنان 497 جددهشتم

## لَهُ مَقَالِيْ دُالسَّلُوٰتِ وَالْاَرْضُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْإِلَيْتِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

ترجمة كنزالايمان:اُس كے ليے ہيں آسانوں اور زمين كى تنجياں اور جنہوں نے الله كى آيتوں كا انكار كياوہى نقصان ميں ہيں۔

ترجید کنزُالعِرفان: آسانوں اور زمین کی تنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللّٰه کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

﴿ لَهُ مَقَالِيْكُ السَّلُوتِ وَ الْأَهُ تَعَالَى ، مَن الله تعالَى ، مَن الله تعالَى ، وبى أن كاما لك ہے۔ روایت ہے كہ حضرت عثان دَضِى الله تعالى وغیرہ كِ خزانوں كى بخیاں الله تعالى ، مى كے پاس ہیں، وبى أن كاما لك ہے۔ روایت ہے كہ حضرت عثان دَضِى الله تعالى عنه نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ہے اس آیت كی تفسیر دریافت كی توارشا وفر مایا كه ' زمین و آسان كى تخیال یہ ہیں: ' لااللہ وَ اللهُ وَاللهُ وَكُبُرُ وَسُبِحُانَ اللهِ وَبِحَمُدِه وَ اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَلاحُولَ وَلا قُوا اللهُ وَاللهُ وَكُبُر وَ الْبَاطِنُ بِيدِهِ الْبَحيرُ وَ يُحِينُ وَ يُحِينُ وَ يُحِينُ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر بِ اللهِ وَهُو الْلَا وَالْاحِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ بِيدِهِ الْبَحيرُ وَ يُحِينُ وَ يُحِينُ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر بِ اللهِ وَهُو الْاَوْلُ وَالْاحِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ بِيدِهِ الْخَيْرُ يُحْمِينُ وَ يُحِينُ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر بِ اللهِ وَهُو الْاوَلُ وَالْاحِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ بِيدِهِ الْخَيْرُ يُحْمِينُ وَ يُحِينُ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر بِ اللهِ وَهُو الْاَوْلُ وَاللهُ تَعَالَى كَاتِ حيراور تجيد ہے، يه سَان وزمين كى بھلائيوں كى بَخِيال ہِيں، جَسِمون نے علی مورد میں جہاں كی بہتری یا ہے گا۔ (1)

#### ز مین کے خزانوں کی تنجیال حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوَجُعَى عطام و فَى بیس

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی تنجیاں اپنے حبیب صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ كُوبُعی عطافر ما لَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ شَهدائے اُحدیرِ نماز
ہیں، چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فر ماتے ہیں کہ ایک دن تا جدارِ رسالت صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ شَهدائے اُحدیرِ نماز
پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فر مایا ''میں تمہارا پیش رَو

1 .....جلالين، الزّمر، تحت الآية: ٦٣، ص ٣٨٩، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٦٣، ص ٤٥، ١٠ ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ 498 ( جلد ١٠

ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک خدا کی قتم! میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا (پیز مایا کہ مجھے) زمین کی تنجیاں عطافر ما دی گئی ہیں اور بے شک خدا کی قتم! مجھے تمہارے متعلق بیدڈ رنہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ (1)

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهُ كِيا خُوبِ فرمات بين:

ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ گل کہلاتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ ہے، وارجنہوں نے اللہ کی آیوں کا انکار کیا۔ یعنی جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وی ہر چیز پر نگہبان ہے، آسانوں اور زمین کی تخیاں اسی کی ملکت میں ہیں اور کفاران چیز وں کوتناہم بھی کرتے ہیں تو ان پرلازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدائیت کوتناہم کریں، اس لئے یہاں فر مایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وشان کا اقرار کرنے کے باوجود جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدائیت اور جزاور زائے مضمون پر شتمل آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھا کیں گئے کیونکہ انہوں نے تواب کے مقابلے میں سزاکوا ختیار کیا اور کفرونفاق کی چابی سے اپنے آپ کے لئے عذاب کے درواز کے کھول لئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں اور بیآ یت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کا فرنہیں اسے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ (2)

#### قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُو ۚ إِنَّ آعُبُكُ اللَّهِ اللَّهِ لُونَ ﴿

و ترجهة كنزالايمان: تم فرماؤتوكيا الله كسوادوسرك كي بي جني كومجه عد كهتي بوار جابلو

🐉 توجهه كانزالعِوفان: تم فرما وَ: ا\_جاہلو! كياتم مجھےاس ماتِ كاحكم ديتے ہوكہ ميں اللّٰه كےسواكسى اور كى عبادت كروں؟

﴿ قُلْ : تُم فرماؤ - ﴾ مشركين في تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ اللهُ عَيْهُ مِن اللهُ عَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

1 ..... بخارى، كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الشهيد، ٢/١ ٥٤، الحديث: ١٣٤٤.

2 .....تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٣، ٢٧١/٩.

ميزهِ مَاظالِمَان ( 499 ) حده

عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود پرایمان لے آئیں گے۔ اس پرالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کفارِ قریا ہے معبود پرایمان لے آئیں گے۔ اس پرالله تعالیٰ کی وحدائیت کاحتی ہونا اور کفروشرک کا باطل ہونا ثابت ہوجانے کے باوجود کیا جھے اے جابلو! ولائل کے ساتھ الله تعالیٰ کی وحدائیت کاحتی ہونا اور کفروشرک کا باطل ہونا ثابت ہوجانے کے باوجود کیا جھے یہ ہو کہ میں الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کروں؟ انہیں جابل اس لئے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے حقیقی معبود کے یہ وصاف بیان ہوئے کہ وہ ہر چیز کا خالت ہے اور آسان وزمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اور یہ بات سے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو شخص اسے مقدس اور عظمت طاہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو شخص اسے مقدس اور عظمت والے اوصاف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کران بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہوتو وہ بہت بڑا جابل ہے راوراس کے ساتھ ساتھ الله تعالیٰ کی وحداثیت کے عکم دوار کو بھی اس جموئی عبادت کی طرف بلانا اس سے بڑی جہالت ہے) اس لئے بیہاں انہیں جابل فرمایا گیا۔ (۱)

# وَلَقَدُا وُحِى اِلَيْكُو اِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ وَلَقَدُا وُحِي اللَّهُ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

توجمه تنزالایمان: اور بیشک وی کی گئی تمهاری طرف اورتم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے اگر تونے اللّٰه کا شریک کیا توضر ورتیراسب کیا دھرا آگارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور بیشک تمهاری طرف اورتم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ (اے ہر سننے والے نخاطب!) اگر تونے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر مل برباد ہوجائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔

﴿ وَلَقَدُ أُوْحِى إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ: اور بينك تمهارى طرف اورتم سے الكوں كى طرف يودى كى كئى

السّبتفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٢٤، ٩، ٩، ٩، ٢٤ : ٤٧١ عازن، الزّمر، تحت الآية: ٢٤، ٤ / ٢٦، روح البيان، الزّمر، تحت
 الآية: ٢٤، ٨/٢٦١، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُالِجِنَانَ \$ 500 كلاهنا

ہے۔ پیعنی اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بیشک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بیودی کی کی گئے ہے کہ اگر بالفرض تم نے اللّٰه تعالٰی کا شریک کیا تو ضرورتمہارا ہم ل بر باد ہوجائے گا اورضرورتم خسارہ پانے والوں میں سے ہوجاؤگے۔

اس آیت میں خطاب اگر چه حضور اَقد س صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے ہے کیکن مراد سننے والے ہیں کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو (اور تمام انبیاءِ کرام عَلیْهِ مُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو) شرک سے معصوم فرمایا ہے۔ (1)

ياس آيت ميں ايك ناممكن چيز كوناممكن چيز پر مُوقوف كيا گياہے، جيسے اس آيت ميں ہے:

ترجید کانڈالعیوفان: تم فر ماؤ: (ایک نامکن بات کوفرض کرکے کہتا ہوں کہ )اگر رحمٰن کے کوئی بیٹا ہوتا توسب سے پہلے میں (اس کی)عمادت کرنے والا ہوتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِنِ وَلَكَّ ۚ فَآنَا آوَّلُ اللَّهِ الْعَلِيدِينَ (2) الْعَلِيدِينَ (2)

### بَلِ اللهَ فَاعْبُ لُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿

اً ترجیه کنزُالعِدفان: بلکه الله ہی کی بندگی کراورشکر گز اروں میں سے ہوجا۔

﴿ بَكَ: بَلَكَ - ﴾ يعنی اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، مشركين جوآپ كو بتوں كى پوجا كرنے كا كہتے ہيں آپ ان كى بات كى طرف توجہ ندديں بلكہ الله تعالى ، ى كى بندگى كرتے رہيں اور الله تعالى نے اپنے فضل وكرم سے جوفعتيں آپ كوعطا فر مائى ہيں ، الله تعالى كى عبادت بجالاكران كى شكر گزارى كرتے رہيں ۔ (3)

- الزّمر، تحت الآية: ٢٥، ٢٢/٤، حلالين، الزّمر، تحت الآية: ٢٥، ص ٣٩، ملتقطاً.
  - 2 .....زخرف: ۸۱.
  - 3 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٦٦، ١٣٣/٨، ملخصاً.

(تنسيرهِ مَا لِطَالِجِنَانِ) **501** جلد<sup>هش</sup>

## وَمَاقَكَ مُوااللهَ حَقَّ قَلْ مِهِ قَوَالْا مُنْ جَبِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّلُونُ مُطُولِينُ بِيبِينِهِ لَمُنْ لَمُنْ فَا وَتَعَلَى عَبَّا يُشُرِكُونَ ۞

توجهه تنظالایمان: اوراً نهوں نے الله کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کاحق تھا اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسان لپیٹ دیئے جائیں گے اور اُن کے شرک سے یاک اور برتر ہے۔

ترجیه کنزالعِدفان اورانہوں نے اللّٰہ کی قدر نہ کی جسیااس کی قدر کرنے کاحق تھااور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اوراس کی قدرت سے تمام آسان لیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔

﴿ وَمَاقَكُ مُرُوااللّٰهَ عَنَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنَا اللّٰهِ عَنَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

یہاں آیت کے اس حصے سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت عبد الله بن عمر دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مَا ان کولپیٹ عَنهُ مَا سے دوایت ہے، دسولِ کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا' قیامت کے دن الله تعالیٰ آسان کولپیٹ کراین دست قدرت میں لےگا، پھر فرمائے گا' میں ہول بادشاہ ۔ کہاں ہیں جَبّار؟ کہاں ہیں مُتکبِّر؟ ملک وحکومت کے دعویدار؟ پھر زمینوں کولپیٹ کراین دوسرے دست قدرت میں لےگا اور یہی فرمائے گا' میں ہول بادشاہ کہاں

1 .....تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٢٧، ٢ ٢٣/١ -٢٧، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٢٧، ١٣٤/٨ -١٣٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ **502** جلد<del>ه شَ</del>

ہیں زمین کے بادشاہ؟ (1)

## وَنُفِحَ فِي الصَّوْمِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَمَنْ فِي الْآثُمْ فِي الْآثُمِ فَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْفَحَ فِيْهِ الْمُراى فَاذَاهُمْ قِيامٌ يَّنْظُرُونَ ۞

ترجمہ کنزالایمان:اورصُور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہوجا کیں گے جتنے آسانوں میں ہیںاور جتنے زمین میں مگر جسے اللّٰہ چاہے پھروہ دوبارہ پھونکا جائے گاجبھی وہ د کیھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے۔

ترجیلۂ کنزُالعِدفان: اورصُور میں پھونک ماری جائے گی تو جینے آسانوں میں ہیں اور جینے زمین میں ہیں سب ہیہوش ہوجائیں گے مگر جے اللّٰہ چاہے پھراس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تواسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجائیں گے۔

﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّوْمِ : اورصُور میں پھونک ماری جائے گی۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں پہلی بارصور پھو نکنے کا بیان ہے،
اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا بیاثر ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جولوگ زندہ ہوں گے
اوران پرموت نہ آئی ہوگی تو وہ اس سے مرجا کیں گے اور وہ ہزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دُنیو ی موت کے بعد پھر اللّٰه
تعالیٰ نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اورشہداء،
ان پراُس تُفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفِیَّت طاری ہوگی۔ (2) اور جولوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور
ہیں نہ ہوگا۔

﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : مَكَرِجِ اللّٰه حَالِب ﴾ يعنى ببلى مرتبه صور پھو تكنے كے بعد آسانوں ميں اور زمين پرموجود تمام فرشتے اور جاندار مرجائيں گے اللہ تعالىٰ جا ہے گا أسائس وقت موت نہ آئے گی۔ اس اِستناء ميں كون كون داخل ہے اس بارے ميں مفسرين كے بہت ہے أقوال بيں ، ان ميں سے 4 قول درج ذيل بيں :

الحديث: ٧٣٨٢، مسلم، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: مالك النّاس، ٤ /٥٣٣٥، الحديث: ٧٣٨٢، مسلم، كتاب صفة القيامة و الجنة والنار، ص ٩٩٩١، الحديث: ٢ (٢٧٨٨).

2 ....جمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٤٤٧/٦.

جلدهشتم

پہلاقول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُمَا نے فرمایا کہ بے ہوتى کے نفخہ ہے حضرت جریل، گوخرت میکا نیل ، حضرت میکا نیل ، حضرت اسرافیل اور حضرت مملک الموت علیهِ مالسّارہ کے علاوہ تمام آسان اور زمین والے مرجا نمیں گے، پھر اللّه تعالیٰ پہلے اور دوسر نے نفخہ کے درمیان جو چالیس برس کی مدت ہے اس میں اُن فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ دوسراقول بیہ کہ جنہیں پہلے نفخہ سے موت نہیں آئے گی ان سے مرادشہداء ہیں جن کے لئے قران مجید میں "بُلُ آخیا گئے" آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں جمائل کئے عش کے گردحا ضربوں گے۔ تیسراقول: حضرت جابر دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فرمایا کہ اس وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ حضرت موسی علیہ السّاد فُوَ السّاد مُو السّاد م بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ علیٰ الصّالو فُو السّاد م بیدار اور ہوشیار ہیں گے۔ علیٰ الصّالو فُو السّاد م بیدار اور ہوشیار ہیں گے۔

چوتھا قول بیہے کہ پہلی بارصور پھو نکے جانے کے وقت جنہیں موت نہ آئے گی وہ جنت کی حوریں اورعرش و کرسی کے رہنے والے ہیں۔حضرت ضحاک دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ کا قول ہے کہ مستثنیٰ رضوانِ جنت ،حوریں ،وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں اور جہنم کے سانب ، مجھو ہیں۔ (1)

﴿ ثُمَّ نُفِحَ فِيهُ اِ خُدى: پِعراس مِيں پِهونک ماری جائے گی۔ ﴾ آیت کے اس جھے میں دوسری بارصور پھو نکے جانے کا بیان ہے جس سے مردے زندہ کئے جائیں گے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ پھر دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گ تواسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہوکر کھڑے ہوجائیں گے۔

د یکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا تو بیمراد ہے کہ وہ جیرت میں آ کر مبہوت خص کی طرح ہر طرف نگاہیں اُٹھا اُٹھا کر دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں کہ وہ بید کھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔اس وقت مونین کی قبروں پر اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جا میں گی جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے، چنا نچہ ارشاوفر مایا:

ترجہ کے کنوالعجد فان: یا دکروجس دن ہم پر ہیزگاروں کو گئے میں گا۔ اُل الرَّ خلین وَفَدًا

رحمٰن کی طرف مہمان بنا کرلے جائیں گے۔

2 .....مریم:۵۸.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٩ /٤٧٦، جمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٦ / ٤٤- ٥٠، قرطبي، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٤/٨، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

جَبِه كفاركو بيدل بى ما تكاجائے گا ،جيسا كدارشادِ بارى تعالى بن

ترجیدہ کنزُالعِرفان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسے مانکیں گ۔ (2) وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِثُمَدًا (1)

## وَ ٱشُرَقَتِ الْاَئْنُ مُنْ بِنُوْمِ مَ بِيهَا وَ وُضِعَ الْكِتُ وَجِائَ ءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَ مَ الْنَّبِيِّنَ وَالشَّهَ مَ الْمِوْنَ وَالشَّهَ مَ الْمُؤْنَ وَ الشَّهَ مَ الْمُؤْنَ وَالشَّهَ مَ الْمُؤْنَ وَ الشَّهُ مَ الْمُؤْنَ وَ الشَّهُ مَ الْمُؤْنَ وَ الشَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُعَلِي مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

توجمهٔ کنزالایمان: اورز مین جَکمگا اُٹھے گی اپنے رب کے نور سے اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اوراُس کی اُمت کہ اُن پر گواہ ہو نگے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فر مادیا جائے گا اوراُن پرظلم نہ ہوگا۔

ترجیه کنزالعِدفان:اورزمین اپنے رب کے نور سے جگمگااٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاءاور گواہی دینے والے لائے جائیں گے اورلوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اوران پرظلم نہ ہوگا۔

﴿وَاَشُرَقَتِ الْأَنْ مُنْ بِنُوْمِ مَن بِيهَا: اورز من اپن رب كنور عجم كال في كاس آيت من الله تعالى في قيامت كون كو اس آيت من الله تعالى في قيامت كون كو احوال بيان فرمائ بين، ان كاخلاصه درج ذيل ہے۔

(1) .....قیامت کے دن زمین اپنے رب عَزُّوَجَلَّ کے نور سے بہت تیز روشیٰ کے ساتھ جگمگا اسٹھے گی یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی ،اور بیز مین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی ہی زمین ہوگی جسے اللّٰه تعالیٰ قیامت کے دن کے لئے پیدا فرمائے گا،جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجهه المين العِرفان باوكروجس دن زمين كودوسرى زمين

يَوْمَ نُبُكَّ لُ الْآثُمُ صُّغَيْرَ الْآثُمُضِ

ہے بدل دیا جائے گا۔

٠٨٦.....مريم:٨٦.

2 .....تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٧٧٧٩، حمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٩٩٦، ٤٤١، ملتقطًا.

ابراهيم: ٤٨.

النية ومَا النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ اللَّهِ النَّالِينَ عَلَيْهِ النَّالِينَ اللَّهِ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لدهشتم

505

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا نے فر مایا که اس آیت میں جس نور کا ذکر ہے بیر چا ند ، سورج کا نور نہ ہوگا بلکہ بیاور ہی نور ہوگا جسے الله تعالیٰ پیدا فر مائے گا اور اس سے زمین روشن ہوجائے گی۔

(2) .....حساب کے لئے اعمال کی کتاب رکھی جائے گی۔ اِس کتاب سے مرادیا تولوحِ محفوظ ہے کہ جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام اَحوال اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یااس سے ہر شخص کا اعمال نامہ مراد ہے جواس کے ہاتھ میں ہوگا، جبیبا کہ ایک اور مقام پرارشا دِباری تعالیٰ ہے:

ترجمان کنز العوفان : اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گئے میں لگادی ہے اور ہم اس کیلئے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا یائے گا۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمُنْهُ ظَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَ جُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ كِتْبًا يَّلْقُنهُ مَنْشُوْمًا (1)

ترجیه کنز العرفان: اس نامه اعمال کوکیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ اور مُحرموں كا قول َقُل كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: مَالِ هٰ نَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِمُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصُهَا (2)

(3) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کولا یا جائے گا تا کہ وہ لوگوں پر گواہی دیں۔ان کے بارے میں ایک اور مقام پرارشا دفر مایا گیا:

ترجید کنز العیرفان: تو کیساحال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب! تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدًا (3)

(4) .....گواہی دینے والے لائے جائیں گے جورسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَيْبِلَغ كَي گواہی دیں گے۔اس مے تعلق ایک اور مقام پرارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجية كنزُ العِرفان: اوراس طرح بهم في تهمين بهترين امت بناياتا كمتم لوگول برگواه بنو- وَكُنُ لِكَ جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَنَ آءَ عَلَى التَّاسِ (4)

. ٤١: النساء: ١٤.

🛈 .....بنی اسرائیل:۱۳.

4 .....البقره: ١٤٣٠.

ِ 🗗 ..... کهف: ۹ ٤ .

علدهشتم

506

رتنسيرصراط الجنان

۔ (5).....قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فر مادیا جائے گا اور ان کے ثواب میں کمی کر کے یا عذاب میں زیاد تی کر کے ان پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔<sup>(1)</sup>

### وَوُقِيَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥

🧗 ترجیه کنزالعِرفان: اور ہر جان کواس کے اعمال کا بھر پور بدلہ دیا جائے گا اور وہ (اللّٰہ) خوب جانتا ہے جولوگ کرتے ہیں۔ 🥻

﴿ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ: اور ہر جان کواس کے اعمال کا بھر پور بدلد دیا جائے گا۔ پیغی قیامت کے دن ہر جان کواس کے انجھ یابرے تمام اعمال کا بھر پور بدلد دیا جائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ ان اعمال کوخوب جانتا ہے جولوگ کرتے ہیں، اس سے پچھفی نہیں اور نہ اسے گواہ اور لکھنے والے کی حاجت ہے بلکہ بیسب لوگوں پر ججت تمام کرنے کیلئے ہوں گے۔ (2)

### گناہ گاروں کے لئے عبرت اور نصیحت 🖟

اس آیت ِمبار که میں خاص طور پران لوگوں کے لئے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانیوں اور گناہوں میں مصروف ہیں ،انہیں یا در کھنا چاہئے کہ قیامت کے دن سے زیادہ طویل دن اور کوئی نہیں ،اس دن سے زیادہ ہو گنا ک دن اور کوئی نہیں اور اس دن اعمال کا حساب لئے جانے کے مرحلے سے زیادہ خطرناک مرحلہ اور کوئی نہیں،اس دن کی دہشت،شدت اور ہو گنا کی بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْمِ لَّا مَايُبَ فِيْهِ

وَوُفِّيَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لا يُظْلَبُونَ (3)

ترجید کنز العرفان: توکیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لئے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہرجان کواس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پرظلم نہ ہوگا۔

الزّمر، تحت الآية: ٦٩، ٦/٠ ٥٥- ١٥٥، تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٩، ٩٧٧٩-٤٧٨، روح البيان، الزّمر،
 تحت الآية: ٦٩، ٨/٠ ١٤، ملتقطأ.

**②**.....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٧٠، ٨/ ٠٤٠-١٤١، جمل، الزّمر، تحت الآية: ٧٠، ١/٦ ٥٤، ملتقطاً.

3 .....ال عمران: ٢٥.

جلده



اورارشادفرما تاہے:

فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَ هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا ﴿ يَوْمَ نِ إِنَّهُ وَالَّذِيثَ كَفَهُ وَا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَ مُضُ لَوْ لَا يَكْتُنُونَ اللهَ حَدِيثًا (1)

ترجید کنز العِرفان: تو کیساحال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے ادرا ہے حبیب! تہمیں ان سب پر گواہ اور تگہبان بنا کر لائیں گے۔اس دن کفار اور رسول کی نافر مانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کرز مین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللّٰہ سے چھپانہ سکیں گے۔

لہذااس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گناہ گارکوچاہئے کہوہ اپنے گناہوں سے باز آجائے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے بچی توبہ کرلے تاکہ قیامت کے دن گناہوں کی سزاسے نج سکے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچی توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

وسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَ اللَّهَ عَنَّمَ ذُمَّرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَثُ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا آلَمْ يَأْتِكُمْ مُسُلُّ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَ خَزَنَهُا آلَمُ يَأْتِكُمْ مُسُلُّ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُ يَأْتُكُمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ا توجدہ کنزالایہان:اور کا فرجہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گےاس کے 🎼

....سورة نساء: ٢٠٤١

(تفسيرصرَ لطُ الحِدَانَ

جلدهشتم

دروازے کھولے جائیں گے اوراس کے داروغدان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تہمیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے چوتم پرتمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تہمیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کا فروں پڑھیک انزا فرمایا جائے گا داخل ہوجہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی براٹھ کا نامتکبروں کا۔

ترجید کنڈالعوفان: اور کافروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا یہاں تک کہ جبوہ وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغدان سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جوتم پرتمہارے رب کی آئیتں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گئے گے: کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کا فروں پر ثابت ہوگیا۔ کہا جائے گا: جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ، اس میں ہمیشدر ہناہے، تو متکبروں کا کیا ہی براٹھ کا نہے۔

﴿ وَسِنْتَ الَّنِ بَنَ كُفَرُ وَ اللّهِ جَهَدُّمَ وَ اوركا فرول كو گروه درگروه جہنم كى طرف با تكاجائے گا۔ ﴾ قيامت كەن كے چنداَ حوال بيان كرنے كے بعداس آيت سے اللّه تعالى نے ان لوگوں كا حال بيان كيا ہے جوعذاب بيں ببتلا ہوں گے۔ چنا نچاس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ قيامت كەن كا فرول كو تى كے ساتھ قيديوں كى طرح جہنم كى طرف با تكاجائے گا اوران كى ہر ہر جماعت اوراً مت عليحده ہوگى ، يہاں تك كہ جب وہ وہ بال پہنچيں گو جہنم كى طرف با تكاجائے گا اوران كى ہر ہر جماعت اوراً مت عليحده بوگى ، يہاں تك كہ جب وہ وہ بال پہنچيں گو جہنم كى ساتوں درواز كھولے جائيں گے جو پہلے سے بند تھے اور جہنم كے داروغہ ڈانٹة ہوئے ان سے كہيں گے: كيا تہمارے پاس تہميں بيں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تہمارے سامنے تہمارے دب عَرْوَجُلُ كى آيتيں پڑھتے تھے اور تہميں تہمارے إس دن كى ملا قات سے ڈراتے تھے؟ وہ كہيں گے: كيوں نہيں! بے شك انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَا فُ وَالسَّلام تَعْہِمُ اللّهُ تعالى كا دراً س دن سے بھى ڈرايا مگر عذا ب كا قول كا فروں پر تشريف بھى لا كے اوراً نہوں نے اللّه تعالى كے احكام بھى سنائے اوراً س دن سے بھى ڈرايا مگر عذا ب كا قول كا فروں پر عاب ہو ہو كے ان كا فروں سے کہا جائے گائم جہنم كے درواز وں ميں داخل ہوجا وَ اورتم ہميشہ كے لئے جہنم ميں رہو گے اور کى طرح اس سے نكل نہ سكو گے ۔ (اے لوگو! دكھوكہ ) ايمان اورا طاعت سے تكبر كرنے والوں كا كيا ہى برا ٹھكانہ ہے۔ (1)

1 .....تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٧٢، ٤٧٨/٩، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٧٢، ٦٣/٤، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٧٢، ٥٠٠٠ ا، ملتقطاً.

مِرَاظَالِمِيَانَ 509 جددهشتم

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا مَ بَهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَّحَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَ فَيِحَتُ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ نَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا فَيْحِتُ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ نَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا فَيْحِتُ ابْوَابُهُ وَقَالُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا لَخُلُوهَا خُلِونِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا وَعُدَة وَالْعَمِلِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْمَ ثَنَا وَعُدَة وَاقْمَ الْمُعْلِقُ فَيْعُمُ الْجُرَالُعِيلِيْنَ ﴿ وَالْعَمْلُ لِلّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَمْلُ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَالْعَمْلُ لِلّهِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَا وَعُدَاهُ وَالْعَمْلُ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

توجهه کننالایمان: اور جواپنے رب سے ڈرتے تھائن کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں کا کہ جب وہاں پہنچیں گے اوراس کے دروازے کھلے ہوں گے اوراس کے داروغه اُن سے کہیں گے سلام تم پرتم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے ۔ اوروہ کہیں گے سب خوبیاں اللّٰه کو جس نے اپناوعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں جائیں تو کیا ہی اچھا تو اب کا میوں کا۔

توجید کن العیرفان: اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائے گایہاں تک کہ جب وہ وہ ہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دارو غے ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو ہم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ اور وہ کہیں گے: سبخو ہیاں اس الله کیلئے ہیں جس نے اپناوعدہ ہم سے سپاکیا اور ہمیں اِس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں جا ہیں رہیں گے تو کیا ہی اچھا اجرہے مل کرنے والوں کا۔

﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ النَّقَوُ الْمَ بَيْهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا: اورا پنے رب سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائےگا۔ ﴾ اس سے پہلے عذاب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا اور اب اس آیت سے تواب پانے والوں کے احوال بیان کئے جارہے ہیں، چنانچاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب عَذَّوَ جَلَّ سے ڈرنے والوں کوعزت واحر ام اور لطف وکرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پنچیں گے تو اُن کی عزت واحر ام کے لئے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں۔

سَيْرِصَ لَاطًا لِجِنَانَ ﴾ (510 كالمنافِ المنافِ

(2) S

حضرت علی المرتضیٰ کرّم اللهٔ تعَالیٰ وَجَههٔ الکویُم سے مروی ہے کہ جنت کے درواز ہے کے قریب ایک درخت ہے،

اس کے پنچ سے دوچشے نکلتے ہیں ،مومن وہاں پہنچ کرایک چشمہ میں شسل کرے گا تواس سے اس کا جسم پاک وصاف ہوجائے گا اور دوسر ہے چشمہ کا پانی پٹے گا تواس سے اس کا باطن پاکیزہ ہوجائے گا، پھر فرشتے جنت کے درواز ہے پر استقبال کریں گے اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے جتم پر سلام ہو ،تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ (۱)

﴿ وَقَالُوْا: اوروہ کہیں گے۔ یعنی اہل جنت کہیں گے کہ سب خوبیاں اس الله تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے اپنا جنت کا وعدہ ہم سے سیا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا تا کہ ہم اس میں جیسے چاہیں تکم ٹی نی اور ہم اپنی جنت میں جہاں چیا اور ہم اپنی جنت میں جہاں جا ہیں رہیں ، الہٰ ذاد نیا میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اوچھا اجر ہے۔ (2)

## وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ مَ بِهِمْ وَتَرَى الْمَلْمِ الْمَقْ فَي الْمَعْدُ الْمُعْدُ اللهِ مَ بِالْعَلْمِ الْمَعْدُ الْمُعْدُ اللهِ مَ بِالْعُلْمِ الْمَعْدُ الْمُعْدُ اللهِ مَ بِالْعُلْمِ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ ال

توجمہ تنزالا پیمان: اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور لوگوں میں سچافیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللّٰہ کو جوسارے جہان کا رب۔

ترجہہ کا کنوُالعِدفان: اورتم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کررہے ہیں اور لوگوں میں سچافیصلہ فرمادیا جائے گا اور کہا جائے گا: تمام تعریفیں اللّٰه کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

﴿وَتَرَى الْمَلَوِكَةَ : اورتم فرشتول كود كيموكر ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم، قيامت كه دن جب الله تعالَى فرشتوں كودوباره زنده فرمائے گاتو آپ ديكھيں كے كه فرشتے برطرف سے عرش كو گھيرے ہوئے اپنے رب عَدَّوجَلً

❶ .....تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٧٣، ٤٧٩/٩-٠٤٠، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٧٣، ٦٣/٤-٢٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، الزَّمر، تحت الآية: ٧٤، ٤/٤، ملخصاً.

يزصَ اطْالِحِدَان ( 511 ) حدث

کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کررہے ہیں اور قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فر مادیا جائے گا کہ مومنوں کو ت جنت میں اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہوکر شکر ادا کرنے کے لئے عرض کریں گے کہتمام تعریفیں اس اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت وہب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں''جوبہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہو کہ اللّٰه تعالٰی اپنی مخلوق کے درمیان کیسے فیصلہ فرما تا ہے تو وہ سور و زمر کے آخری حصے کو پڑھے۔(2)

البيان، الزّمر، تحت الآية: ٧٥، ٨/٧٤ ١-٨٤ ١، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٧٥، ٤/٤، ملتقطاً.

2 .....درمنثور، الزّمر، تحت الآية: ٧٥، ٢٦٧/٧.

يزصَ اطْالِحِدَان ( 512 ) حدد الم

## سُورُ لَا الْمُؤْمِرُ نَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّ اللّلَّ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ وَاللَّذِاللَّالِ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي الللَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّالَّالِل

## سورهٔ مومن کا تعارف

مقامِ نزول

سورة مون مى سورت بالبته اس كى آيت نمبر 56 " إنَّ الَّنِ يُنَ يُجَادِلُوْنَ فِيَّ الْيَتِ اللهِ " اور آيت نمبر 57 " لَخَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَئْمِ ضِ "بيدونوں آيتيں مدنى ہيں۔ (1)

#### آیات،کلمات اورحروف کی تعداد 🎤

اس سورت میں 9رکوع، 85 آیتیں، 1199 کلیماور 4960 حروف ہیں۔(2)

#### سورۂ موّمن کے نام اوران کی وجرِنسمِیر

اس سورت کے دونام ہیں (1) مومن ۔ اس کامعنی ہے ایمان لانے والا اوراس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی تور کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی تور کی ان کی تور کی تاریخ تار کی تاریخ ت

### سورۂ مومن کے فضائل گ

(1) .....حضرت ابو ہریرہ وَصِّیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ بیان کرتے ہیں کہ دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا و فرمایا: جس شخص نے مجھ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ الْمُصِدِیّرُ " تک پڑھا جس شخص نے مجھ اللّٰہ کے اللّٰہ کی اور جس نے انہیں شام میں پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت ہے جس میں میں سے میں اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت ہے جس میں عام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت ہے جس کے جائے گی۔ (3)

- 1 ..... جلالين مع صاوى، سورة غافر، ١٨١٣/٥.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة حم المؤمن، ٢٥/٤.
- 3 .....سنن ترمذى، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، ٢/٤ .٤ ، الحديث: ٢٨٨٨.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

جلدهشتم

(2) .....حضرت خلیل بن مُرَّ ورَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' حوامیم (یعنی کے می میں ۔ ان سورتوں میں سے ہر ایک سورت جہنم کے درواز ہے بھی 7 ہیں ۔ ان سورتوں میں سے ہر ایک سورت جہنم کے اُن ورواز وں میں سے ہرایک درواز ہے پر جاکر کہتی ہے' اے الله عَدَّوَ جَدَّ ! اُسْ شخص کو اِس درواز ہے ہے داخل نہ کرنا جو مجھ برایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ (1)

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين ' لحمّ سے شروع ہونے والی سورتیں قرآنِ مجید کی زینت ہیں۔ (2)

#### سورۂ مومن کےمضامین

سورہ مومن چونکہ کی سورت ہے اس لئے دیگر سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقا کد جیسے تو حید، نبوت ورسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے ، ان عقا کد کے مشکروں کوعذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور بت پرستی کاردکیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں،

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں بیاعلان کیا گیا کہ قرآنِ پاک اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے جو کہ عزت والا ،علم والا ،گناہ بخشنے والا ،توبہ قبول کرنے والا ،سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطافر مانے والا ہے ، نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔
- (2) ..... یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کفارا پنے گناہوں کا اعتراف کرلیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کر دیا جائے گا، نیز اللّٰہ تعالیٰ کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیئے گئے، قیامت کی ہُولنا کیوں سے خوف دلایا گیا اور اس دن کی تختیوں سے کفار کوڈرایا گیا ہے۔
- (3) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کوجھٹلانے کی وجہ سے سابقدامتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفارِ مکہ کوڈرایا گیا کہ اگروہ اپنی رَوْش سے بازند آئے توان کا انجام بھی الگلے لوگوں جسیا ہوسکتا ہے اور اس سلسلے میں حضرت
  - .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ، ١٥٨٦، الحديث: ٢٤٧٩.
    - 2 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حمّ المؤمن، ٢٢٣/٣، الحديث: ٣٦٨٦.

سيرص َلظ الجنان 514 حدده

موی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام اور فرعون ، ہامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا اوراس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا لبطورِ خاص تذکرہ کیا گیا۔

- (4) .....ونیااور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیااوریہ بتایا گیا کہرسولوں عَلیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوران پرِ ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔
- (5) ..... ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوا بِنِي قُوم كَى طرف سے بِي بِي والى اَذِيَّ و ل برصبر كرنے كى تلقين كى گئى كه جس طرح حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي اِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَام اُور دي مَر انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فِي اَنِي قُوموں كى اَذِيَّ و ل برصبر فرما يا اسى طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِعَى صبر فرما كيل -
- (6) .....مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی که مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللّٰہ تعالٰی کی نعمتیں بیان کی گئیں۔
- (7).....سورت کے آخر میں مشرکین کا اُخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے در دناک انجام کود کھے کرعبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔

## سورہُ ذُمَر کے ساتھ مناسب

سورہ مومن کی اپنے سے ماقبل سورت' زُمر'' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے اُحوال اور حشر کے میدان میں کفار کے اُحوال بیان کئے گئے ہیں۔ دومری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زُمر کے آخر میں کا فروں کی سزااور متقی مسلمانوں کی جزاء بیان کی گئی اور سورہ مومن کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالی گنا ہوں کو بخشنے والا ہے تا کہ کا فرکو کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کی ترغیب ملے۔

### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كنام سي شروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

سَيْرِصَ الْطَالِحِيَّانِ) 515 كالم

فَمَنْ أَظْلَمُ ٢٤

017

۔ اللّٰہ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزُ العِرفان:

## ڂم ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ أَنْ

الله كل الديمان: يه كتاب أتارنا ب الله كي طرف سے جوعزت والاعلم والا۔

الله كالمرف سے ہے جوعزت والا علم والا ہے۔ اللہ كي طرف سے ہے جوعزت والا علم والا ہے۔

﴿ لَحْمَ ﴾ ان حروف كاتعلق حروف مُقطَّعات سے ہاوران كى مرادالله تعالى ہى بہتر جانتا ہے۔

﴿ تَنْزِينُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ : كَتَابِ كَانَا زَلْ فرمانا الله كَلَّم فَ سے ہے۔ ﴾ اس آیت كاخلاصہ بیہ كرقر آن مجيد كو نئي گريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ابْنِي طرف نے نبیں بنایا بلكہ بيدہ كرتم صَلَّى اللهُ تَعَالَى نَه نازل فرمایا ہے۔ حس كی شان بيہ كه وه عزت والا ہے اور تمام معلومات كاعلم ركھنے والا ہے۔ (1)

یادرہے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشّان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والاعزت وعلم والا، لانے والا بھی عزت و علم والا، جس نبی کی طرف لایا گیاوہ بھی عزت وعلم والا ہے اور جواس قرآن کو پڑھتا، سجھتا اور عمل کرتا ہے وہ بھی عزت وعلم والا ہوجا تا ہے البتہ یہاں بیفرق ذبن شین رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کاعزت والا اور علم والا ہوناذاتی ہے کسی کا دیا ہوائہیں، علم والا ہوجا تا ہے البتہ یہاں بیفروفکر کا مختاج نہیں، اس کاعلم اُزلی اور اُبدی ہے کہ نہ اس کی سی وقت سے کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہا، اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے، اس کاعلم وائی ہے، اس میں تبدیلی اور تَغَیُرُ محال ہے اور نہ انتہائی کا مل ہے جبکہ مخلوق کاعزت اور علم والا ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی عطاسے ہے اور جواوصا ف اللّٰہ تعالیٰ کے علم کے ہرگر نہیں ہیں۔ ہیں وہ مخلوق کے مرگر نہیں ہیں۔

## عَافِرِ النَّانُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لَآ اللهَ

1 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢، ١٥٠/٨.

وتنسيره كاطالحنان

ِ جلد<sup>هش</sup>تم

516

#### ِاللَّهُوَ لِ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⊕

توجیدہ کنزالابیمان: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والاسخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سواکوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔

توجیدہ کنزُالعِدفان :گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ، سخت عذاب دینے والا ، بڑے انعام والا ہے۔اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،اسی کی طرف پھرنا ہے۔

﴿ غَافِرِ اللَّهُ ثُفِ: گناہ بَخْشُ والا ۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اُوصاف بیان فرمائے ہیں۔

(1) .....وہ گناہ بخشے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے بچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا تواللّٰہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اوروہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرما تا البتہ تو بہ کے بغیر بھی اللّٰہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے ، اور یہ اس کا فضل وکرم اوراحسان ہے مفسرین نے ''غافِد'' کا ایک معنی ساتِر یعنی'' چھپانے والا'' بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں ''غافِرِ اللّٰہ نُبُو'' کا معنی یہ وگا کہ اللّٰہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاوں کو مضل سے دنیا میں چھیانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھیائے گا۔

- (2) .....ووتوب قبول فرمانے والا ہے۔ جو کا فرایخ کفر سے اور جومومن اپنے گنا ہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ این فضل سے اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے اگر چواس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔
- (3) .....سخت عذاب دینے والا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کا فرول کوان کے کفر کی وجہ ہے جہنم میں سخت عذاب دے گا،البتہ یاد رے کہ جن کے گنا ہول کی بناپر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
- (4) ..... بروے انعام والا ہے۔ جولوگ الله تعالی کی معرفت رکھتے ہیں انہیں الله تعالی بڑے انعام عطافر مانے والا ہے۔
- (5)....اس كے سواكوئي معبود نہيں۔اس آيت ميں فضل ورحمت كے جواوصاف بيان ہوئے بيصرف الله تعالى كے ہيں،

اس کےعلاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہیں اور جب اللّٰہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کےعلاوہ

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 517 كلاه

کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔

(6) .....ای کی طرف پھرنا ہے۔جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا توسیمی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اوران کی جزایانے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے خواہ وہ خوشی سے جائے یا اسے جَبر کی طور پر لے کر جایا جائے۔

#### گناہوں سے تو بہ کرنے اور عملی حالت سدھارنے کی ترغیب

جب الله تعالی کی بیشان ہے کہ وہ گنا ہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور کا فروں اور گنا ہگاروں کی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے ، وہی اکیلا معبود ہے اور بھی کو اپنے والا بھی ہے ، وہی اکیلا معبود ہے اور بھی کو اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزایانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے ، تو ہر کا فراور گنا ہگار مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے کفراور گنا ہوں سے بچی تو ہر کے ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے ، اس کے عذاب سے ڈرتا اور اس سے پناہ مانگار ہے ، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے ، صرف الله تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں ہی تیاری کرے ۔ انہی چیزوں کی ترغیب اور حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے :

وَالَّنِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اللهُ فَالْمُوْا اللهُ فَالْمُوْا اللهُ فَالْمُوْا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَالْمُوا اللهُ فَا وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ا.....ال عمران:١٣٦،١٣٥.

تنسيرصراط الجنان

جلدهشتم

518

اورارشادفرما تاہے:

دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو الله اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے اس نے بڑی کا میابی پائی۔

ترجيه كنز العرفان: اسايمان والو! الله سة رواور

سیدهی بات کها کرو-الله تمهارے اعمال تمهارے لیے سنوار

اللّه تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی تو بہرنے اوراپنی آخرت کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

اس آیت کے متعلق ایک واقعہ 🕌

حضرت بزید بن اسم دَخمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَمْ مَنْ وَلَ ہِ کہا یہ آوی بڑا طاقتورتھا اورشام کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نے اسے اسپنے پاس نہ پایا تواس کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی گئی: وہ تو شراب کے نشے میں وُھت ہے۔ حضرت عمر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نے کا تب کو بلایا اوراس سے فرمایا: لکھوا عمر بن خطاب کی جانب سے فلال بن فلال کے نام بھم پرسلام ہو۔ میں تنہارے سامنے اس الله تعالی کی حمد وثناء بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبوز ہیں۔ "عَافِرِ اللّهَ نُوِ قَالِيلِ التَّوْبِ شَنِي الْحِقَابِ الْاِحْقَابِ اللّهِ نَعْالی کی حمد وثناء بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبوز ہیں۔ "عَافِرِ اللّهَ اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ مُولِ اللّهُ تعالی کی حمد وثناء بیان کرتا ہوں جس کی کہ بھر آپ نے دعاکی اور جولوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے قتی میں بیدعا کی کہ میں یوں کہتا "عَافِرِ اللّهُ تعالی نے مجھے ہے تفشل کا وعدہ کیا ہے۔ "وَقَابِلِ التَّوْبِ شَنِ بِی الْحِقَابِ " اللّه تعالی نے مجھے اپنے عذا ہے۔ "وَقَابِلِ التَّوْبِ شَنِ بِی الْحِقَابِ " اللّه تعالی نے مجھے اپنے عذا ہے۔ "وَقَابِلِ التَّوْبِ شَنِ بِی الْحِقَابِ " اللّه تعالی نے مجھے اپنے عذا ہے۔ "وَلَدِ اللّهُ تعالی نے مجھے اپنے عذا ہے۔ "وَلَد ہوا نہا ہوں سے تو بہی اور بہتر بین و بہی ۔ جب حضرت عمر دَخی اللّه تعالی نے محمد نے اس کا معاملہ پہنچاتو آپ نے فر مایا بھی طرح کیا کرو کہ جب تم کی کولغزش کی حالت میں وکھوتوا سے ورست ہونے کا موقع دو، نیز اللّه تعالی سے دعا کرو کہ وہ تو بہر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ (2)

1 -----احزاب: ۷۱،۷۰.

2 .....درمنثور، غافر، تحت الآية: ٣، ٧٠/٧-٢٧١.

تَفَسيٰرهِمَاطُالِحِنَانَ}

اس سے ان لوگوں کونسیحت حاصل کرنی چاہئے جو کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جانے کے بعداس کے ساتھ الیہ اسلوک کرتے ہیں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آنے کی بجائے اور زیادہ گناہوں پر بے باک ہوجا تا ہے، انہیں چاہئے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں اور اسے اس طرح نفیحت کریں جس سے اسے گناہ چھوڑ دینے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت ملے ، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور گناہوں سے تو بہ کرنے کی طرف مائل ہواور پر ہیزگار انسان بننے کی کوشش شروع کردے، نیز اس کی اصلاح اور تو بہ کے بارے میں اللہ تعالی سے دعا گوبھی رہے، اللہ تعالی نے چاہا تو اسے گناہوں سے تو بہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مطافر مائے، اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے، اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے، اعمان میں جس کے بارے گی ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گناہ گار مسلمانوں کی احسن انداز میں اصلاح کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین ۔

## مَايُجَادِلُ فِي اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْيُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِالْبِلادِ®

توجیدہ کنزالایہ مان:اللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑ انہیں کرتے مگر کا فرتو اے سننے والے تحقیے دھو کا نہ دے ان کا شہروں میں اَ مِلِے کہلے بھرنا۔

ترجید کنزالعِدفان:اللّٰه کی آیتوں میں کا فر ہی جھگڑا کرتے ہیں توا سے سننے والے!ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تحقی دھوکا نہ دے۔

﴿ مَا يُجَادِلُ فِي البِّهِ اللهِ ا

#### قر آنِ مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق 4 اُحادیث

اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ پاک کے بارے میں جھگڑا کرناکسی مومن کا کامنہیں بلکہ کا فرکا کام ہے۔ یہاں

فَسَيْرِصِرَاظَالِحِيَانَ 520 جلدهش

قرآنی آیات میں جھگڑ ااوراختلاف کرنے سے متعلق 4 اَحادیث ملاحظہوں،

(1).....حضرت ابو ہر بریەدَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سرورِ دوعالَم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا : قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (1)

- (2) .....جعنرت زید بن ثابت دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' قرآنِ مجید میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔(2)
- (3) .....حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرماتے ہیں: ایک دن میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت میں حاضرتها، آپ نے دو شخصوں كى آوازیں سنیں جو گئى آیت میں اختلاف كررہے تھے۔حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے كہ چبرة انور میں عصم علوم ہوتا تھا، ارشا وفر مایا ''تم سے پہلے لوگ الله تعالى كى آیتوں میں اختلاف كرنے كى وجہ سے ہى ہلاك ہوگئے۔ (3)
- (4) .....حضرت عمر وبن عاص دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنُهُ فرمات عیں: نبی کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ایک جماعت کو قرآنِ مجید میں جھڑا کرتے ساتوارشا دفر مایا" اس حرکت کی دجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوگئے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصد دوسرے حصے کی تصد بی کتاب تو اس لیے اتری ہے کہ اس کا ایک حصد دوسرے حصے کی تصد بی کر ہے، لہٰذا تم ایک حصے کو دوسرے حصے سے جھٹلا وُنہیں بلکہ کتاب میں سے جس قدر جانتے ہوا تنا کہوا ورجو نہیں جانتے اسے عالم کے سیر دکرو۔ (4)

#### قرآنِ مجیدگی آیات کے بارے میں جھگڑ اکرنے کی صورتیں

یادرہے کہ قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے بعض صورتیں،
کفر ، بعض کفر کے قریب اور حرام ہیں ، مثلاً قرآنِ پاک کوجادو، شعر ، کہائت اور سابقہ لوگوں کی داستان کہنا ، جسیا کہ کفارِ مکہ کہا کرتے تھے، یہ کفر ہے۔ یونہی قرآنِ عظیم کواپنی رائے کے مطابق بنانے میں جھگڑنا کہ ہرایک اپنی رائے اور ایجاد

- 1 .....ابو داؤد، كتاب السنّة، باب النّهي عن الجدال في القرآن، ٢٦٥/٤، الحديث: ٢٠٠٣.
- 2 .....معجم الكبير، عبد الله بن عبد الرّحمن عن زيد بن ثابت، ٢/٥١، الحديث: ٢٦٦.
- الحديث: ٢(٢٦٦٦).
- ◘.....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ٢/١١٢، الحديث: ٦٧٥٣.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِنَانَ 521 جدرهشم

۔ \* کردہ مذہب کےمطابق اس کا ترجمہ یاتفسیر کرے۔ بیکفر بھی ہوسکتا ہےاور صلالت وگمراہی بھی۔اسی طرح بغیرعلم کے ۔ قرآن کامطلب بیان کرناحرام اوراپنے بیان کردہ مطلب کے درست ہونے پر اِصرار مزیدحرام ہے۔

نوٹ: آیت اور اُحادیث میں جوقر آنِ کریم میں جھگڑا کرنے کا ذکر ہے اس سے ذرکورہ بالاصور تیں مراد ہیں جبکہ مشکل مقامات کوحل کرنے اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرنے کے لئے علمی اور اصولی بحثیں کرنا جیسا کہ ممتاز مفسرین اور اور مُجتہدین نے کیا، ان کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بہت بڑی عبادات میں سے ہیں نیز مفسرین اور مجتهدین کا جوا ختلا ف ہے وہ جھگڑ انہیں بلکہ تحقیق ہے۔

﴿ فَلَا يَغُنُّ مُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ: تواے سننے والے! ان کا شہروں میں چانا پھر نا تحقیے دھوکا نہ دے۔ پینی اے سننے والے! کا فروں کا صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتیں کرتے پھر نا اور نفع پانا تبہارے لئے تَرُدُّ دکا باعث نہ ہوکہ یہ گفر جیساعظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے امن میں کیوں ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام خواری اور عذاب ہے۔ (1)

كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتُكُلُّ الْكَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتُكُلُّ الْكَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتُكُلُّ الْمَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِعِ الْحَقَّ الْمَاظِلِ لِيُدُحِضُوا بِعِ الْحَقَّ الْمَاظِلِ لِيدُ حِضُوا بِعِ الْحَقَّ الْمَاظِلِ لِيدُ حَضُوا بِعِ الْحَقَّ الْمَاشِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

ترجیہ کنزالایہ ان سے پہلے نوح کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا اور ہرامت نے یہ قصد کیا کہا پنے رسول کو پکڑلیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کوٹال دیں تومیں نے انہیں پکڑا بھر کیسا ہوا میراعذاب۔

ترجید کانڈالعیوفان: ان سے پہلےنوح کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا اور ہرامت نے بیارا دہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑلیں اور باطل کے ذریعے جھٹڑتے رہے تا کہ اس سے حق کومٹا دیں تو میں نے انہیں پکڑلیا تو میرا

1 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤، ١٠٥٤-٦٦، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤، ص ١٠٥١، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصَ لَطُ الْجِنَانَ) 522 جدره ش

فَمَنْ اَطْلَمُو ٢٤) ٢٢٥ ( الْبُؤَفِينَ ٠

عذاب كيسا هوا؟

﴿ گَنْ بَتُ قَبْلَكُمْ تَوْمُرُنُوْجِ وَّالْا حَرَّا بُصِنَ بَعْنِ هِمْ : ان سے پہلے نوح کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فر مایا گیا کہ کا فروں کا انجام ذلت وخواری اور عذاب میں ببتلا ہونا ہے اور اب بہاں سے یہ بتایا جارہا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں، چنا نچہ ارشا و فر مایا کہ ان کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں جیسے عاد بنمود اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کی قوم وغیرہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کو چھٹلایا اوران میں سے ہرامت نے بیارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کو چھٹلایا اوران میں سے ہرامت نے بیارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کے ساتھ بھٹل کے ساتھ بھٹل اسے نہوں نے اپنے رسول عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کو کرآئے ہیں، جب انہوں نے اپنے رسول عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کو کرآئے ہیں، جب انہوں نے اپنے رسول عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کو کرآئے ہیں، جب انہوں نے اپنے رسول عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُو السَّلام کو کرائے کے ہیں، جب انہوں نے اپنے رسول عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُو السَّلام کو کیا تو میں نے انہیں پکڑلیا، تو اے لوگو! تم ان کے شہروں سے گزرتے ہوئے دیکھ لوکہ ان پر میرا آئے والا عذاب کیا ہوا؟ کیا ان میں کوئی اس عذاب سے زیج سے انہوں سے گزرتے ہوئے دیکھ لوکہ ان پر میرا آئے والا عذاب کیا ہوا؟ کیا ان میں کوئی اس عذاب سے زیج سے انہوں سے گزرتے ہوئے دیکھ لوکہ ان پر میرا آئے والا عذاب کیا ہوا کہ کیا ان میں کوئی اس عذاب سے زیج سے انہوں سے گزرتے ہوئے دیکھ کوئی اس عذاب سے زیج سے انہوں کے سے کر ان کے شہروں سے گزرتے ہوئے دیکھ کوئی اس عذاب سے زیج سے سے انہوں کیا تو میں سے انہوں کیا ہوئی اس عذاب سے زیج سے سے انہوں کے دیکھ کوئی اس عذاب سے زیج سے دیا ہوئی سے سے انہوں کیا تو میں کوئی اس عذاب سے زیج سے سے انہوں کیا تو میا تو کیا تو میا تو میا

#### سابقہ امتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار کیلئے عبرت ہے

اس آیت میں سابقہ امتوں کے جوا حوال اور اپنے رسولوں کے ساتھ ان کا جوطر زِعمل بیان کیا گیا اور اس بنا پر ان کا جوحال ہوا اس میں اسلام کے ابتدائی زمانے کے کفار اور بعد والے ان تمام لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے جو سابقہ امتوں کی رَوِْس پڑعمل پیرا ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ غذیہ وَ اللّٰہ تعالیٰ غذیہ وَ اللّٰہ تعالیٰ غذیه وَ اللّٰه تعالیٰ غذیه وَ اللّٰه تعالیٰ غذیه وَ اللّٰه تعالیٰ عَدُیه وَ اللّٰه تعالیٰ کی وصدائیت ، رسول کریم اللّٰه تعالیٰ عَدُیه وَ اللّٰه وَ سَلّم کی رسالت اور اسلام کی حقّا قیت پر روشن اور مضبوط ترین ولائل بیان فرما کرتمام جیتن پوری کر دیں اور قیامت تک آنے والے کئی بھی فرد کے لئے کوئی عذر باقی نہیں حقی اللّٰه تعالیٰ می وحداثیت اور سیّر المرسلین صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَدْ اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت اور سیّر المرسلین صَلّی اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت اور سیّر المرسلین صَلّی اللّٰه تعالیٰ کی در الله تعالیٰ کے اُز لی قانون کے مطابق عذا ہے اللی کا انتظار کرے۔

**1**.....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥، ٦٦٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥، ص ١ ٠٥، ملتقطاً.

مَاطًالْجِنَانَ \_\_\_\_\_\_ 523 مِلْطُالْجِنَانَ

## وَكَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ مَ بِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَ الْأَهُمُ اَصْحُبُ التَّامِ ثَ

۔ از مرحمه کننزالاییمان:اور یونهی تمهار بے رب کی بات کا فروں پر ثابت ہوچکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

ا ترجیه کنزُالعِرفان: اور یونهی تمهار بےرب کی بات کا فروں پر ثابت ہوچکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

﴿ وَكُنْ لِكَ: اور یونمی - پینی اے پیارے حبیب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، جَس طرح سابقة جِمُلانے والی اور اپنی رسولوں کے ساتھ باطل جھڑا کرنے والی امتوں پرعذاب سے تعلق الله تعالیٰ کا تھم اوراس کی قضا جاری ہوئی اسی طرح آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار پر بھی الله تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ (1) یا در ہے کہ اس آیت میں کا فروں سے وہ مراد ہیں جن کی موت کفر پر ہوگی اور پیکا فر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔

#### عبرت کانشان بننے سے پہلے عبرت حاصل کرلیں کی

اس آیت سے اشارۃ معلوم ہوا کہ گفراور گناہوں پر قائم رہناد نیاو آخرت میں اللّٰه تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کی طرف لے جاتا ہے لہذا ہر عقلمندانسان کو چاہئے کہ وہ گفراور گناہوں پر اِصرار کرنے کی بجائے فوراً ان سے بچی تو بہ کرلے تا کہ ایسانہ ہو کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور اس کے نصیحت حاصل کرنے سے پہلے دوسر بے لوگ اس سے عبرت وضیحت حاصل کرنے میں ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچی اور فوری تو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِهِمُ وَ لَكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِهِمُ وَ يُشْتَعُ فِرُونَ لِلَّذِينَ المَنْوُا مَ مَا تَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ يُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَعُ فِرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنْوُا مَ مَا اللَّهِ مَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ

1 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦، ٤/٨ ١٥.

(تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ)

جلدهشتم

524

سَّحُمَةً وَعِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَنَابَ الْجَحِيْدِ ﴿ مَنَ الْفَاوَا وُ فِلْهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ الْتِي وَعَنْ تَهُمُ عَنَابَ الْجَحِيْدِ ﴿ مَنَ اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّه

ترجمة كنزالايدمان: وه جوعرش أشاتے ہیں اور جواس كے گرد ہیں اپنے رب كی تعریف كے ساتھ اس كی پاكی ہولتے اور اس پرايمان لاتے اور مسلمانوں كی مغفرت مانگتے ہیں اے رب ہمارے تیرے رحمت وعلم میں ہر چیز كی سمائى ہے تو انہيں بخش دے جنہوں نے تو بہ كی اور تیرى راہ پر چلے اور انہيں دوزخ كے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب اور انہيں بخش دے جنہوں نے تو بہ كی اور تیرى راہ پر چلے اور انہيں دوزخ كے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب اور انہيں بسنے كے باغوں میں داخل كرجن كا تو نے اُن سے وعدہ فرمایا ہے اور ان كو جو نیک ہوں ان كے باپ دادا اور بیبیوں اور اولا دمیں بینک تو ہى عزت و حكمت والا ہے۔ اور انہیں گنا ہوں كی شامت سے بچالے اور جسے تو اُس دن گنا ہوں كی شامت سے بچالے اور جسے تو اُس دن گنا ہوں كی شامت سے بچالے تو بیشک تو نے اس پر حم فرمایا اور یہی بڑى كامیا بی ہے۔

ترجید کنز العِدفان عرش اٹھانے والے اور اس کے اردگر دموجود (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پرایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہرشے سے وسیع ہے تو آنہیں بخش دے جو تو بہریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب! اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولا دمیں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فر ماجن کا تونے ان سے وعدہ فر مایا ہے ، بیشک تو ہی عزت والا ، حکمت والا ہے۔ اور

تَسَيْرِصَ اطْالِحِذَانَ 525 كالمُسْتَم

انہیں گناہوں کی شامت سے بچالے اور جسے تونے اس دن گناہوں کی شامت سے بچالیا تو بیشک تونے اس پررخم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

﴿ ٱلَّن يُنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَةً: عُرْشَ اللهانة والحاوراس كاروكروموجود (فرشة) - ﴾ اس يهلى آیات میں بتایا گیا کہ کفارومشرکین ایمان والوں سے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے اور انہیں نقصان پہنچانے کے دریے رہتے ہیں اوراس آیت ہے یہ بتایا جار ہاہے کہ عرش اٹھانے والے اوراس کے اردگر دموجو دفر شتے جو کہ بہت افضل مخلوق ہیں وہ ایمان والوں ہے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں اور ان کی بھلائی جا ہنے میں مشغول رہتے ہیں ، چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ پیہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگا والہی میں خاص قرب اورشرف رکھتے ہیں نیزعرش کے اردگر دموجود وہ فرشتے جوعرش کا طواف کررہے ہیں، بیایے رب عَدَّوَجَلُ کی تعریف کے ساتھاس کی یا کی بیان کرتے ہیں اور سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِه کہتے ہیں اور بیفر شتے الله تعالیٰ پرایمان رکھتے اوراس کی وحدائیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہاہے ہمارے رب!عَزُّوَ جَلُّ، تیری رحمت اورعلم ہر شے سے وسیع ہے، توانہیں بخش دے جواییخ گنا ہوں ۔ ہےتو بہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔اے ہمارے رب!عَدَّوَ عَلَّ ، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فر ماجن کا تونے ان سے وعدہ فر مایا ہے اور ان کے باب دا دااور ان کی بیویوں اوران کی اولا دمیں سے جونیک ہوں ان کوبھی ان باغات میں داخل فر ما، بیٹک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے،اورانہیں گناہوں کی شامت سے بچالے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کردے اور جھے تونے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بیالیا تو بیشک تو نے اس پررخم فر مایا اور بیعذاب سے بیالیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ا بیار ے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الرَّبيم شركين آپ كى بيروى كرنے والول كونقصان بہنجانے كى كوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی برواہ نہ کریں کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں۔<sup>(1)</sup>

المؤمن، تحت الآية: ٧-٩، ٩-٧، ٤٨٧٩-٩٣، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧-٩، ٦٦٤-٦٧، حلالين، غافر، تحت الآية: ٧-٩، ص ٩٩، ١٦٥- ١٦، حلالين، غافر، تحت الآية: ٧-٩، ٨/٥٥١-١٦، ملتقطاً.

وتَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 526 صلاحَسَةَم

#### عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداداوران کی شبیح

ایک قول بیہ کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد جار ہے اور قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فر ماکر انہیں آٹھ کر دے گا، جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاو فر ما تاہے:

وَ يَحْمِلُ عَدْشَ مَ بِنِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِنٍ ترجِبِهُ كَنُوالعِرفان: اوراس دن آئه فرشة تمهار سرب تكبينية (1)

اورایک قول میہ کہ اِس وقت وہی آٹھ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کاعرش اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔

حضرت شهر بن وشب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِ ماتِ بِيلَ لَهُ مَّ اللهُ ال

#### سور ومومن کی آیت نمبر 8،7 اور 9 سے معلوم ہونے والے مسائل

ان آیات ہے 9 مسکے معلوم ہوئے،

- (1) ....ایمان ایک بهت برا شرف اور فضیلت ہے کہ بیفر شتوں جیسی عظیم مخلوق کیلئے بھی باعث ِشرف ہے۔
- (2) .....مومن بڑی عزت والے ہیں کہ الله تعالی کے مُقَرَّب فرشتوں کی زبان سے الله تعالی کی حمد کے ساتھان کا ذکر بھی ہور ہاہے اور ان کے لئے وعائیں بھی ہورہی ہیں۔
  - (3) .....فرشتوں کی شفاعت برق ہے کہ وہ مومنوں کے لئے آج بھی دعائے مغفرت کررہے ہیں۔
- (4) ....مسلمانوں کوبھی چاہیے کہ ان فرشتوں کا ذکر خیر سے کیا کریں اور ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں کیونکہ نیکی کا
  - **1** .....حاقه: ۱۷.
- السنخازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧، ٤٧/٤، تفسير كبير، الحاقة، تحت الآية: ١٧، ١، ١٢٦/١، ابن كثير، غافر، تحت الآية: ٧، ١٩/٧، ملتقطاً.

النسين مِرَاطُ الحِمَالُ العَمَالِ فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي العَمَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَ النسين مِرَاطُ الحِمَالُ العَمَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَعَالِي فَ

بدلہ نیکی ہے۔

- (5)....مسلمانوں کے لئے غائبانداور کسی غرض کے بغیر دعا کرنافر شتوں کی سنت اور اللّٰہ تعالٰی کی رضا کا ذریعہ ہے۔
- (6) ..... مُقدّ سمقامات پر جاکرالله تعالی کی حمد کرنے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لئے دعامانگی قبولیت کے زیادہ

قریب ہے،الہذا حاجی کوچاہیے کہ کعبہ معظمہ اور سنہری جالیوں پرتمام مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کرے۔

- (7) .....دعا كرنے سے پہلے الله تعالى كى حمركرنا فرشتوں كى سنت ہے۔
- (8) ..... تو بہ کرنے والے شخص کی برکت اس کے والدین اور بیوی بچوں کو بھی بہنجتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو یو جھے گامیر اباپ کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ میرے بیچ کہاں ہیں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ میں داخل ہوگا تو یو جھے گامیر اباپ کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ اس لیے وہ یہاں موجود نہیں تو وہ جنتی جواب میں کہا اسے بتایا جائے گا کہ اُن او وہ جنتی جواب میں کہا گا: میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ اُن او گوں کو بھی جنت میں داخل کردو۔ (1) گا: میں اور اسے جہنم کے دن بندے کے گناہ معاف کر دیئے جائیں اور اسے جہنم کے عذاب سے بحالیا جائے۔

## اِتَّالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَهُ قَتُ اللهِ آكْبُرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ اللهِ اللهِ آكْبُرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ اللهِ يُمَانِ فَتَكُفُّرُونَ ٠٠ اذْتُنْ عَوْنَ إِلَى الْإِنْهَانِ فَتَكُفُّرُونَ ٠٠

توجمهٔ تنزالایمان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اُن کوندا کی جائے گی کہ ضرورتم سے اللّٰه کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جب کہتم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔

المعرب الم المعربية المعربية المنظمة المناع المنظمة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المنطق

.....بغوى، غافر، تحت الآية: ٨، ٢/٤.

تفسنوص اطالحنان

جلدهشتم

528

#### الْمُؤْمِّرِ عِنْ ٤٠

#### اپنی جانوں سے ہے کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھاتو تم کفر کرتے تھے۔

﴿ اِنَّ الَّذِنِ مَنَ كُفُنُ وُ الْمُنَا وَ وَنَ الْمِيكُ كَا فُرُول كوندادى جائے گی۔ ﴾ اس سے پہلی آئیوں میں ان کافروں کے احوال بیان کے گئے جواللّٰہ تعالیٰ کی آئیوں میں جھڑا کرتے تھے اوراب یہاں سے یہ بتایا جارہا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا اوراپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے حقد ارہونے کا اعتراف کریں گے اور دنیا کی طرف لوٹا دیئے جانے کا سوال کریں گے تا کہ وہ اپنی کوتا ہوں کا اِز الدکرلیں۔ چنانچہ اس آئیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن جب کا فرجہنم میں داخل ہوں گے اوران کی بدیاں ان پر پیش کی جائیں گی اور وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ پر غصہ میں داخل ہوں گے اوران کی بدیاں ان پر پیش کی جائیں گی اور وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے اوران کی بدیار ہوجا ئیں گے ہاس پر فرشتے ان سے کہیں گے۔ یقینا اللّٰہ تعالیٰ کا تم پر فضب اور ناراضی اللّٰہ تعالیٰ کی وصدائیت پر ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تو تم اس کا انکار کرتے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ تھر کیا کرتے تھے۔ اس تے ہواللّٰہ تعالیٰ کی جس ناراضی کا فرول پر فرمائے گا اورا یک قبل سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس سے مرادوہ ناراضی ہے کہ اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس اس تھر کر کے اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس اس تھر کر کیا تھے۔ کہ اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اس اس تھر کر کیا تھے۔ کہ اس سے مرادوہ ناراضی ہے کہ اس سے مرادوہ ناراضی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیّت کا انکار کرتے اور اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ (1)

قَالُوْا مَ النَّا الْثَنْ الْثُنْ الْثُنْ الْثُنْ الْثُنْ الْثُنْ الْثُنْ الْثُلُمُ اللَّهُ وَحُدَاهُ كَفَرْتُمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْتُمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ا ترجیه کنزالایمان: کہیں گےاہے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبار مُر دہ کیااور دوبار زندہ کیااب ہم اپنے گناہوں پر

السستفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ١٠ ، ٩٩٣٩ ٤ - ٤٩٤ ، خازن ، حم المؤمن ، تحت الآية: ١٠ ، ٤٧/٤ ، روح البيان ، المؤمن ، تحت الآية : ١٠ ، ١٠ / ١٦ - ١٦ ، ملتقطاً .

وَمَنْ يَحِبُ الآيَّهِ. ٢٠١٠/١١٠١ منطق.

مُقِر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ بیاس پر ہوا کہ جب ایک اللّٰه پکاراجا تا تو تم کفرکرتے اوراس کا شریک کھیرایا جاتا تو تم مان لیتے تو تھم اللّٰه کے لیے ہے جوسب سے بلند بڑا۔

ترجید کنؤالعِدفان: وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تونے ہمیں دومر تبہ موت دی اور دومر تبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیا ہے تو کیا نگلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بیاس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللّٰه کو پکاراجا تا تھا تو تم کفر کے گناہوں کا اقر ارکرلیا ہے تو ترکم مان لیتے تھے تو ہر حکم اس اللّٰه کا ہے جو بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے تو ہر حکم اس اللّٰه کا ہے جو بلندی والا، بڑائی والا ہے۔

﴿ قَالُوْ الرَّابِينَ عَنَا اللهِ عَنا اللهِ عَنا اللهِ اللهِ عَنا اللهِ اللهِ تعالى اللهِ اللهِ تعالى اللهِ الله تعالى كي موات الما الما الله تعالى كي ما الله تعالى كي ما الله تعالى كي الما الله تعالى كي ما الله تعالى كي المراكبين الم

## دومر تبه موت اور دومر تبه زندگی دینے سے کیام رادہے؟

آیت نمبر 10 میں دومر تبہ موت اور دومر تبہ زندگی دیئے جانے کاذکر ہوا، اس کے بارے میں ایک قول بیہ ہے کہ پہلے وہ بے جان نطفہ تھے، اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہوجانے پر انہیں موت دی، پھر

السنة فسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ١١-١١، ٩٤/٩ - ٩٤/٩ ، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١١-١٢، ٢٠/٤-٦٨، مدارك ، غافر، تحت الآية: ١١-١٢، ص٥٠٠ ، ملتقطاً.

وَنَسَيْوِمَ اطْالْحَنَانَ ﴾ (530 كيانَ الْحَالَ الْحَنَانَ الْحَالَ الْحَنَانَ الْحَلَامُ الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ

نَّنُ أَظْلَمُ ٢٤﴾ ﴿ ٢٩٥ ﴾ ﴿ ٢١هِ أَلْفَانُ ٢٠ أَلِّؤُفِنُ الْفَافِرُ ٢٠ أَلِّؤُفِنُ الْمُؤْفِنُ الْم

اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزاپانے کے لئے زندہ کیا۔ اس کی دلیل وہ آیتِ مبار کہ ہے جس میں ارشاد فر مایا گیا:

گیف تکُفُرُ وُ نَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمُ اَ مُواتًا فَا حُیَا کُمْ تَ تَحِیدہ کَانُوالعِدفان: تم کیے اللّٰه کے مکر ہو سکتے ہو مالائکہ
ثم یُدید نگر میں نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دے
گری بیٹ کُمْ تُم بیٹ کُمْ تُم بین نیدہ کرے گا۔
گاپھر تمہیں زندہ کرے گا۔

ترجید کنزالاییمان: وہی ہے کہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اور تبہارے لیے آسان سے روزی اُتار تا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر جور جوع لائے ۔ تواللّٰہ کی بندگی کرونرے اس کے بندے ہوکر پڑے برامانیں کا فر۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: وہی ہے جوتمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے روزی اتار تا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگروہی جور جوع کرے۔ توالله کی بندگی کرو، خالص اسی کے بندے بن کر، اگر چیکا فروں کونا پیند ہو۔

﴿ هُوَالَّذِی یُرِیکُمُ الیّتِهِ: وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کا در دناک انجام بیان ہوا اور اب یہاں سے وہ چیزیں بیان کی جارہی ہیں جو الله تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور وحداثیت پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لوگو! الله صرف وہی ہے جو تمہیں اپنی مصنوعات جیسے ہوا، بادل اور بجلی وغیرہ کے بجائیات دکھا تا ہے جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں اور تمہارے لیے آسان کی طرف سے بارش برساتا ہے جو کہ روزی ملنے کا سبب ہے اور ان نشانیوں سے وہی تصبحت حاصل کرتا اور تصبحت ما نتا

.....بقره:۲۸.

تنسيرصراط الجنان

ہے جوتمام اُمور میں اللّه تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والا اور شرک سے تائب ہو کیونکہ سرکش انسان نہ نفیحت حاصل کرتا ہے اور نہ ہی نفیحت قبول کرتا ہے، توالے لوگو! تم پرلازم ہے کہ شرک سے کنارہ کشی کر کے اور خالص اللّه تعالیٰ کے بندے بن کرصرف اللّه تعالیٰ کی عبادت کروا گرچہ کا فرول کو یہ بات نا پہند ہو۔ (1)

#### سور ومؤمن کی آیت نمبر 13 اور 14 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) .....روزی توسب کے لئے ہے مگر ہدایت سب کے لئے نہیں۔افسوس کہ ہمیں اپنی روزی کی تو بہت فکر ہے کیکن ہدایت کی کوئی فکرنہیں۔
- (2) .....جوبھی نیک عمل کیا جائے اس میں رِیا کاری اور لوگوں کو دکھا نامقصود نہ ہوبلکہ وہ خالص اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے کیا جائے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ رِیا ، دکھلا وے وغیرہ سے پاکٹمل ہی کوقبول فرما تا ہے۔
- (3).....آیت نمبر 14 میں سلح گلیّت کا فیمن رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اللّه تعالیٰ کے علم پڑمل کرنے میں اللّه تعالیٰ کے نافر مانوں کی ناپیندیدگی کی کوئی پر واہ نہیں کی جائے گی۔

## رَفِيُجُ الرَّرَجِةِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوْمَ مِنْ آمْرِمْ عَلَى مَنْ بَيْشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْنِ رَيَوْمَ التَّلَاقِ ﴿

توجمه کنزالایمان: بلند در جے دینے والاعرش کا ما لک ایمان کی جان وحی ڈالٹا ہے اپنے تکم سے اپنے بندوں میں جس برجا ہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔

ترجیدهٔ کنزُالعِدِفان: (الله) بلند در جات دینے والا ،عرش کا ما لک ہے۔وہ اپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر حیا ہتا ہے ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے تا کہوہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١٦-١٤، ٩٦-٩٩، ٩٦/٩ عَم خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١٦-١٤، ٦٨/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ١٦-١٤، ص٥٠، ملتقطاً.

تحت الآية: ١٢-١٤ م ٥٥ م ١٠ ملتفظا.

﴿ مَ فِيْجُ النَّى َ جَتِ ذُوالُعَرُشِ : بلندورجات دینے والا ،عرش کا مالک ہے۔ ﴾ یہاں ہے الله تعالیٰ کی عظمت وجلال والی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جوالله عَوَّوَ جَلَّ تنہا معبود ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَا فُوَ السَّلام ، اولیاء اور علماء دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِمُ کو جنت میں بلندورجات دینے والا اورعرش جیسی عظیم کی وہ انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَا فُوَ السَّلام ، اولیاء اور علماء دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِمُ کو جنت میں بلندورجات دینے والا اورعرش جیسی عظیم چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چا ہتا ہے نبوت کا منصب عطا فر ما تا ہے اور جس کو نبی بنا تا ہے اس کا کام یہ وتا ہے کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کی مخلوق کو قیامت کے دن کا خوف دلائے ، اور قیامت کا دن وہ ہے جس میں آسان والے زمین والے اور اوّ لین و آخرین ملیں گے ، رومیں جسموں سے اور ہم کمل کرنے والا اسینے عمل سے ملے گا۔

رفع کاایک معنی مُرُتَفِعُ بھی ہے، یعنی الله تعالی خود بہت شان اور بلند درجہ والا ہے کہ الله تعالی اپنے جمال اور جلال کی تمام صفات میں اور اپنی وحدائیت کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند اور برتر ہے اور وہ ہر چیز سے بے پر واہ ہے اور ہم سب اس کے مختاج ہیں۔ (1)

## يَوْمَ هُمُ لِرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِبَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَا يَوْمَ اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلمِن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَا يَوْمَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ اللهِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ اللهِ المَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

توجمة كنزالايمان: جس دن وه بالكل ظاہر ہوجائيں كے الله پران كا بچھ حال چھپانہ ہوگا آج كس كى بادشاہى ہے ايك الله سب پرغالب كى۔

ترجہ کنڈالعِرفان: جس دن وہ بالکل ظاہر ہوجا ئیں گے۔ان کے حال میں سے کوئی چیز اللّٰہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ایک اللّٰہ کی جوسب پرغالب ہے۔

﴿ يَوْمَهُمْ الْبِوِزُوْنَ : جِس دن وه بالكل ظاهر موجائيس كے۔ ﴾ يعنى قيامت كادن وه ہےجس دن لوگ قبروں سے نكل

1 .....تفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ١٥ ، ٩٧/٩ ٤ - ٩٩ ، خازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ١٥ ، ٢٨/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ١٥ ، ملتقطاً.

ينومَ لَظَالِحِيَّانَ } 533 مِنْ حِدَاهُ الْعَالِيَّانَ عَلَيْ الْعَلَيْنِ عَلَيْكُ الْعَلَيْنِ عَلَيْكُ الْعَل

کر بالکل ظاہر ہوجائیں گےاورکوئی عمارت، پہاڑ، چھپنے کی جگہاور آٹنہ پائیں گے کیونکہاس دن زمین برابراور چیٹیل میدان ہوجائے گی اورمخلوق کی کثرت کے باوجودان کے اگلے پچھلے، خفیہ اور ظاہر تمام اعمال، اقوال اور احوال میں سے کوئی چیز بھی اللّٰه تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی اوروہ ان کے اچھے برے اعمال کے مطابق آنہیں جز ااور سزادے گا۔

یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ سے پھریمی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا اگر چہ آج بھی لوگوں کا کوئی عمل، قول اور حال اللّٰہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئے ہے کہ دنیا میں کفاریہ خیال کیا کرتے تھے کہ ''جب ہم کسی آڑ میں چھپ جا کیں تو اللّٰہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں''اس پر ہتا دیا گیا کہ آج تو وہ یہ خیال کررہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہ کرسکیں گے کیونکہ اس دن لوگوں کے لئے کوئی پردہ اور آڑکی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپاسکیں اور اس دن انہیں بھی یقین ہوجائے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ (1)

#### چیبی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن 🥻

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اورا حوال ظاہر ہوجائیں گے خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی پوشیدہ ہوں اور وہ دن چیپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

> إِذَارُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا أَ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرُّنُ ضُا اَثْقَالَهَا أَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا أَ يَوْمَهِنِ تُحَرِّثُ اَخْبَارَهَا أَلْإِنْسَانُ مَالَهَا أَ يَوْمَهِنٍ تُحَرِّثُ اَخْبَارَهَا أَخْبَارَهَا أَنْ مَبَّكَ اَوْلَى لَهَا أَنْ يَوْمَهِنٍ يَّصُّدُ مُالِثًا اللَّاسُ اَشْتَاتًا أَلَّ لَيْرُوْا اَعْمَالَهُ مُ أَفْدَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَخَيْرُا يَكُومُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَخَيْرُا يَكُومُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَشَمَّا يَدُولُا اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

ترجید کانز العِرفان: جب زمین اپنے زلز لے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی۔ اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اور آ دمی کہے گا: اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے تھم بھیجا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیس گے تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا کیں۔ توجوایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور جوایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔

❶ ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦ ١، ٨/٧٦، تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٦ ١، ٩٩٩٩ ٠٠٠٠، ملتقطاً.

.....زلزال: ۱ ـ ۸ .

نسينوسرًاطُالجِنَانَ **534** جلا<sup>هش</sup>

اورارشادفرما تاہے:

اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوٰىِ ﴿ وَ الْعَلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوٰمِ ﴿ وَ حَصِلَ مَا فِي الصَّلُوٰمِ ﴿ إِنَّ مَا بَيْهُمْ بِهِمُ يَوْمَ إِنَّ مَا يَرْمَ إِنَّ مَا يَنْ مَا يَرْمَ إِنَّ مَا يَرْمَ إِنَّ مَا يَرْمَ إِنَّ مَا يَرْمَ إِنَّ مَا يَرْمَ إِنِي الْمُعْلَقِ وَلَا الْمُعْلَقِ وَلَا الْمُعْلَقِ وَلَا إِنْ مَا يَرْمُ إِنِي الْمُعْلَقِ وَلَا الْمُعْلَقِ وَلَا الْمُعْلَقِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَقِ وَلَهُ مِنْ إِنْ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

ترجید کنزُالعِدفان: تو کیاوه نمیس جانتاجب وه الله این کی خوب الله کی خوب خوال میں ہے وہ کھول جا کی سے وہ کھول دی جائے گی۔ بیشک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر

ر کھنے والا ہے۔

ان آیات کوسا منے رکھتے ہوئے جھپ کر گناہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال اور احوال پر غور کرنا چاہئے اور اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ قیامت کے دن جب ان کے خفیہ اعمال ظاہر کر دیئے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی نافر مانی سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے،ا مین۔ ﴿لِیسَ الْمُلُكُ الْیَوْمَ: آج کس کی باوشاہی ہے؟۔ ﴾ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں ایک قول ہے ہے کہ مخلوق کے فنا ہوجانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا: آج کس کی باوشاہی ہے؟ اب جواب دینے والاکوئی نہ ہوگا، تو اللّٰہ تعالیٰ خود ہی جواب میں فرمائے گا: ایک اللّٰہ کی جوسب پرغالب ہے۔

دوسراقول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اوّلین وآخرین حاضر ہوں گے تو ایک نداکر نے والا نداکر ہے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام کلوق جواب دے گا: ایک اللّٰه کی جوسب پرغالب ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے کیونکہ وہ دنیا میں یہی اعتقادر کھتے تھے، یہی کہتے تھے اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے اور کفار ذِلّت وندامت کے ساتھ اس کا اقر ارکریں گے اور دنیا میں اینے منکر رہنے پرشرمندہ ہوں گے۔ (2)

## قیامت کے دن صرف الله تعالی کی باوشاہی ہوگی 🕌

آیت کی مناسبت سے بہاں دواَ حادیث بھی ملاحظہوں،

(1) .....حضرت ابو ہر بریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' (قیامت کے دن) اللّٰه تعالی اپنے دائیں وست قدرت سے زمین کواپنے ہی قبضے میں لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا،

🕕 .....عادیات: ۹ ـ ۱ ۱ .

**2**.....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١٦، ٢٩/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ١٦، ص٤٥، ١، ملتقطاً.

نسيره كاظ الجنان 535 جدرهشة

www.dawateislami.net

پھر فر مائے گا جفیقی بادشاہ میں ہوں ، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (1)

(2) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله مَسَلَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا ' الله تعالَیٰ قیامت کے دن آسانوں کولیسٹ دےگا۔ پھر انہیں اپنے (شایانِ شان معنوں میں) وائیں ہاتھ میں لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابرلوگ؟ کہاں ہیں تکثیر والے لوگ؟ پھر زمینوں کو اپنے (شایانِ شان معنوں میں) بائیں ہاتھ میں لیسٹ لےگا، پھر ارشاد فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابرلوگ؟ کہاں ہیں تکثیر وفرور کرنے والے لوگ۔ (2)

#### اَلْيَوْمَ تُجُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا نَاللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

و تعجمه كنزالايمان: آج هرجان البيغ كئے كابدله بائے گئ آج كسى پرزيادتى نہيں بيئك الله جلد حساب لينے والا ہے۔

ترجید کنزالعِدفان: آج ہرجان کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی ، بیشک اللّٰہ جلد مسا حساب لینے والا ہے۔

﴿ اَلْيَوْمَنُ جُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ: آج ہرجان کواس كے كمائے ہوئے اعمال كابدلد ویاجائے گا۔ ﴾ یعن قیامت كدن ہر نیك اور برے انسان کواس كى د نیامیں كى ہوئى نیكیوں اور برائیوں كابدلہ دیاجائے گا اور نیک شخص كے قواب میں كى كركے يابر شخص كے عذاب میں زیادتی كركے سی پرظم نہیں كیاجائے گا۔ بے شك الله تعالى كی شان ہے میں كى كركے مي پرظم نہیں كیاجائے گا۔ بے شك الله تعالى كی شان ہے كہ وہ جلد حساب لينے والا ہے۔ (3)

#### حق داروں کوان کے حقوق دنیامیں ہی ادا کردینے کی ترغیب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسےاعمال کئے ہوں گے آخرت میں وییا ہی بدلہ دیا جائے گا اوریا درہے

- 1 .....صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب يقبض الله الارض، ١/٤ ٢٥١/ الحديث: ٢٥١٩.
  - ۲۶....مسلم، كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار، ص٩٩٩، الحديث: ٢٤(٢٧٨٨).
    - 3 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٦٨/٨ ١-٩٦١.

النسيومراط الجنان **536** جلا<sup>هش</sup>

ترجید کنزُالعِرفان: آج ہرجان کواس کے اعمال کابدلہ دیاجائے گا۔ آج کسی برزیادتی نہیں ہوگی۔ (1) ٱڵؽۅؘؘٛٙٙٙٙٛٙٚٛٚٛؽٷؙۛڝۘڗؙڿڔؗ۬ؽڴؙڷؙٛڹؘڡٛ۫ڛۣۑؚٮؘٵػڛٙڹۘ<sup>ڶ</sup>؆ ڟؙڵؘؙٛؗٙۿٵڵؽۅؘٛۿ

اور حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرشاد فرمایا" شیطان اس بات سے ناامید ہوگیا ہے کہ عرب کی سرز مین پراس کی پوجا کی جائے کیکن عقریب وہ اِس سے کم اور حقیر باتوں پرتم سے راضی ہوگا اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں، تو جس قدر ممکن ہوظلم سے بچو کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی لیکن ایک بندہ آکر کہے گا: اسے میرے رب اعظو وَجَلَّ ، فلال شخص نے مجھ پرظلم کیا۔ الله تعالی ارشاوفر مائے گا: اُس شخص کی نیکیوں میں سے بچھ مٹا دو، اس کل مثال ایسے لوگ آتے رہیں گے (اور اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے) حتی کہ اس کی کوئی نیکی باقی ندر ہے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسافر جنگل میں اتریں اور ان کے پاس کٹریاں نہ ہوں ، اب وہ لوگ بھر جا کیں اور کلرٹریاں جمع کر کے لا کیں اور ختم تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلاکرا پنا مقصد حاصل کرلیں تو یہی معاملہ گنا ہوں کا ہے ( کہ یہ نیکیوں کواس طرح ختم تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلاکرا پنا مقصد حاصل کرلیں تو یہی معاملہ گنا ہوں کا ہے ( کہ یہ نیکیوں کواس طرح ختم

سسمستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حم المؤمن، يحشر الناس غرلا بهما، ٢٢٤/٣، الحديث: ٩٦٩٠.

تَسَيْرِ صَلَطُ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ 537 }

فَمَنْ أَظْلَوُ ٢٤

۸۳٥

کردیں گےجس طرح آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں جلادیں)<sup>(1)</sup>

#### فكرآ خرت كى ضرورت

اورامام محمز الى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں 'اے مسكين خص!اس دن كياصورتِ حال ہوگى ، جب تواپنے ناميا اعمال كونيكيوں سے خالى ديكھے گا حالا نكہ تو نے ان كے ليے خت مشقت اٹھائى ہوگى ، تم كہو گے : ميرى نيكياں كہاں ہيں ؟ تو جواب ديا جائے گا: وہ تو ان الوگوں كى طرف نتقل ہوگئيں جن كے حقوق تہار ہوئى ہوگى اور ان سے ركنے كے ناميا عمال برائيوں سے بھرا ہوا ہے كہان سے بچنے كے ليے تم نے بہت زيادہ مشقت اٹھائى ہوگى اور ان سے ركنے كے سب تم نے بہت تكليف برداشت كى ہوگى، تم كہو گے: اسے مير سے رب! عَرَّو جَلَّ ، ميں نے يہ گناہ بھى نہيں كئے ۔ جواب سب تم نے بہت تكليف برداشت كى ہوگى، تم كہو گے: اسے مير سے رب! عَرَّو جَلَّ ، ميں نے يہ گناہ وہ كى اور ان سے خريد ديا جائے گا: يہان لوگوں كے گناہ ہيں جن كي تمنيات كى ، جنہيں گالى دى ، جن سے برائى كا ارادہ كيا اور جن سے خريد وفر وخت كے اعتبار سے ، بڑوى ہونے كے نا طے سے ، گفتگو وغيرہ اور درس و تدريس كے اعتبار سے يا باقى معاملات ميں تو نے ان برظلم كيا۔ (2)

لہٰذا ہرایک کو جاہئے کہ وہ ابھی سے اپنے نفس کا مُحاسبہ کر لے اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ انہیں فوری طور پرادا کردے۔

امام محرغزالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: 'اپ نفس کے حساب (یا مُحاسبہ) سے مراد ہیہے کہ مرنے سے پہلے ہرگناہ سے بچی تو ہر کے اور الله تعالیٰ کے فرائض میں جوکوتاہی کی ہے اس کا تدارُک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے والیس کرے اور اپنی زبان ، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہوتو اس کی معافی مانگے اور ان کے دلوں کو خوش کرے تی کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہوا ور نہ ہی کوئی فرض ، تو بیٹے مرجائے گا ، اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کی بیشانی کے بال پکڑے گا اور کسی کا ہا تھا اس کی حقد ار اس کا گھیراؤ کریں گے کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی اس کی بیشانی کے بال پکڑے گا اور کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا ، کوئی کے گا : تو نے مجھ سے مذات کیا ، گردن پر ہوگا ، کوئی کے گا : تو نے مجھ سے مذات کیا ،

۱۷٤٦٠ : الحديث: ۱۷٤٦٠ .....مجمع الزوائد، كتاب التوبة، باب فيما يحتقر من الذنوب، ۳۰۸/۱، الحديث: ۱۷٤٦٠ .

ومَاطُالْجِنَانَ 538 (جلدهشم

<sup>◘ .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني... الخ، صفة الخصماء ورد المظالم، ٥٨٢/٥.

کوئی کہے گا: تم نے میری غیبت کرتے ہوئے الی بات کہی جو مجھے بری گئی تھی ،کوئی کہے گا: تم میر بے بیٹ وہی سے سودا کیا، تو مجھے سے دھوکہ کیا اور مجھے سے سودا کیا، تو مجھے سے دھوکہ کیا اور مجھ سے سودا کیا، تو مجھے سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا ہے گوئی کہے گا: تو نے اپنے سامان کا نرخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولا۔

کوئی کہے گا تو نے مجھے مختاج و یکھا اور تو مال دار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلا یا ہے گوئی کہے گا: تو نے و یکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس خلام سے مُصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا ہے تو جب اس وقت تیرا ہوگا اور تو اس محلا ہوگا اور تھداروں نے تیر بے بدن میں ناخن گا ڈر کھے ہوں گے اور تیر بے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثر سے کہا تو میں میں جس سے ایک در ہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کی کثر سے کے باعث جیران و پر بیٹان ہوگا ، ٹی کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک در ہم کا معاملہ کیا ہوگا اور تو کے ساتھ کسی مجلس میں میٹھا ہوگا تو غیبت ، خیانت یا حقارت کی نظر سے د کیھنے کے اعتبار سے اس کا تجھی پر حق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملہ کیا ہوگا اور تو ان کے معاملہ کیا ہوگا اور تو گھے ان کے کہا تنے میں اللّٰ ہوگا اور اپنی گردن اپنے آتا اور مولی کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ مجھے ان کے دھوسے چھڑا ائے کہا تنے میں اللّٰ ہوگا اور کھی سائی دے گا:

ٵڵؽۅؘؙٙٙٙٙٙۯؾؙؙڂڔ۬ؽڴؙ۠۠ڶڡؙٞۺۣۑؚٮٙٵػڛؘڹؾۛ<sup>ؗ</sup>ٙٛ؆ ڟؙڵۄؘاڵؽۅؙٛڡٙ<sup>(1)</sup>

ترجمه کنز العِرفان : آج ہرجان کواس کے اعمال کابدلہ دیاجائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی۔

اُس وقت ہیبت کے مارے تیرادل نکل جائے گااور تجھے اپنی ہلاکت کالیتین ہوجائے گااور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے جو تجھے ڈرایا تھاوہ تجھے یاد آ جائے گا،جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

ترجید کانز العیوفان: اور (اے سنے دال!) ہر گز الله کوان کاموں سے بے خبر نہ بھسا جو ظالم کر رہے ہیں۔ الله انہیں صرف ایک ایسے دن کیلئے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آئیس کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۔ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کواٹھائے ہوئے دوڑتے جارہے ہوں گے، ان کی بلک بھی وَ لَا تَحْسَبَنَ الله عَافِلًا عَبَّا يَعْبَلُ الظَّلِمُونُ لَا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الظَّلِمُونُ لَا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْآبُصَالُ فَي مُهُ طِعِينَ مُقْنِعِي مُعُوسِمِمُ لَا يُومَا لَنُ هُمُ طَرُفُهُمْ وَافْلِ مَقْنِعِي مُعُوسِمِمُ لَا يَنْ اللهُ اللهُ مُطَرُفُهُمْ وَافْلِ مَتْهُمُ هَ وَآعُ فَي اللهُ اللهُ

🛭 .....مومن:۱۷.

2 .....ابراهيم: ٢ ٤ \_ ٤ ٤ .

(تنسيرصراط الجنان

\_\_\_\_( °

ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اوران کے دل خالی ہوں گے۔اورلوگوں کوڈراؤ۔

آج جب تولوگوں کی عز توں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھا تا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، کین اس دن مختے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔۔۔۔اس وقت تو مُفلِس، فقیر، عاجز اور ذلیل ہوگا نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کران لوگوں کو دے دی جا کیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے اور بید ان کے حقوق کا عِوض ہوگا۔ (1)

الله تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کامحاسبہ کرنے ،حق داروں کوان کے حقوق ادا کرنے یاان سے معاف کروالینے اور اُخروی حساب کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

## وَٱنْنِهُمْ يَوْمَ اللَّازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كُظِينَ أَنَ الْمَنَاجِرِ كُظِينَ أَنَ الْمَنَاجِرِ كُظِينَ أَنْ الْمُنَامِنُ مِنْ حَيثِم وَلا شَفِيْحٍ يُطَاعُ أَنَ مَا لِلظَّلِيدُنَ مِنْ حَيثِم وَلا شَفِيْحٍ يُطَاعُ أَنْ

ترجہ کینزالایہ ان: اورائنہیں ڈراؤاس نز دیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آجائیں گے غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہاما ناجائے۔

توجہ کے کنوُالعِوفان: اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ، جب دل گلوں کے پاس آجا کیں گےاس حال میں کیم میں بھر ہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہاما نا جائے۔

﴿ وَأَنْذِنَ مُ هُمُ يَوْمَ اللَّا زِفَةِ: اور النهيل قريب آن والى آفت كدن سے ڈراؤ۔ ﴾ اس آیت كاخلاصہ يہ كدا عصب الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، آپ كفار مكدوقيامت كدن سے ڈرائيں جس كى مَوثنا كى كابيحال ہے كداس دن دل گلوں

€.....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني... الخ، صفة الخصماء ورد المظالم، ٧٨١/٥.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 540 (جلاهش

www.dawateislami.net

کے پاس آجائیں گے اورخوف کی شدت کی وجہ سے نہ ہی باہر نکل سکیں گے تا کہ مرکز پچھراحت پالیں اور نہ ہی اندراپنی جگہ والیں جاسکیں گے تا کہ انہیں راحت نصیب ہواورلوگوں کا حال میہ ہوگا کہ وہ نم میں بھرے ہوں گے اوراس دن نہ تو کا فروں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش سے بیلوگ عذاب سے نجات پاسکیں۔(1)

#### قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت کرنے والے ہوں گے

یادرہے کہ اس آیت میں ظالموں سے کفار مراد ہیں گنا ہگار مسلمان اس آیت میں بیان کی گئی وعید میں داخل نہیں جسیا کہ ام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: یہاں آیت میں ظالموں سے مراد کفار ہیں اور اس کی دلیل میہ ہے کہ بیآ بیت ان کا فروں کی سرزَنِش کے لئے آئی ہے جواللّٰہ تعالٰی کی آیتوں میں جھڑا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ بیآ بیت کا فروں کے ساتھ خاص ہو۔ (2)

اورعلامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیُهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کا فروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کیونکہ یہ آیت کا فروں کی فدمت میں آئی ہے۔ مزید فرماتے ہیں: (اس سے) ثابت ہوا کہ گنا ہگار مسلمانوں کے لئے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور ان کی شفاعت قبول مسلمانوں کے لئے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور شفاعت کرنے والے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ، ثمَامَ اَنبیاء اور مُسلمین عَلَیْهِمُ الصَّلاةُ وَاللّهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِمُ اور ثمام فرشتے ہوں گے۔ (3)

#### يَعْلَمُ خَآيِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ اللهُ

الله جائز الادمان: الله جانتا ہے چوری چھے کی نگاہ اور جو کچھ مینوں میں چھیا ہے۔

ترجبه کنزُالعِرفان: الله آنکھوں کی خیانت کوجا نتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔

- ❶ .....مدارك، غافر، تحت الآية: ١٨، ص٥٥٠، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨، ١٦٩/٨، ١٠٠، ملتقطاً.
  - 2 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١٨، ٤/٩ . ٥ .
  - 3 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨ ، ١٨ . ١٧٠٨.

﴿ يَعْلَمُ خَالِيَكَ الْاَعْيُنِ: اللّٰه آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔ ﴾ آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھپے نامُحرُم عورت کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا ہے اور سینوں میں چھپی چیز سے مرادعورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا ہے، یہ سب چیزیں اگر چہدو مرے لوگوں کو معلوم نہ ہوں لیکن انہیں اللّٰه تعالیٰ جانتا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس رَضِیَ اللهٔ مَعَالیٰ عَنهٔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ایک آومی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت ان کے پاس سے گزرتی ہے، وہ آومی دوسر بے لوگوں کو یہ دکھا تا ہے کہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا اور جب لوگ اس سے عافل ہوتے ہیں تو وہ اس عورت کو دکھ لیتا ہے اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں ہند کر لیتا ہے حالانکہ الله تعالیٰ اس کے دل پر مطلع ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کو دکھ رہا ہے۔ (2)

#### نظر بچا کرغیر محر معور توں کود کیھنے والوں کے لئے نشیحت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اعضا کے افعال جانتا ہے کیونکہ اعضا کے افعال میں سب سے خفیہ فعل چوری چھپود کھنا ہے اور جب اے اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے تو دیگر اعضا کے افعال بدرجہ اولیٰ اسے معلوم ہوں گے، یونہی اللّٰه تعالیٰ دلوں کے افعال بھی جانتا ہے اور جب حاکم کے علم کا بیحال ہے تو ہر مجرم کواس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہئے اور بطویہ خاص ان لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ ہے خوف کھانا چاہئے جو چوری چھپے غیر محرم عور توں کود کھتے ہیں اور ان کے صن و جمال پر نار ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگانِ وین دئین دکھانلہ فی اللهِ عَلَیْ عَلَیْهِ ہُم کا ایسے معاملات میں کیسا تقویٰ تھااس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنا نچے حضرت سیدنا سلیمان بن بیار دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جج کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے ایک رفیق کے ساتھ فی کے ۔ جب ابواء کے مقام پر پہنچے تو رفیق سفرا ٹھا اور دستر خوان لے کر پھوٹر یدنے باز ار چلا گیا جبکہ حضرت سلیمان بن بیار دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ خیصے میں بیٹھے رہے، آپ بہت زیادہ خوبصورت اور انتہائی متی ہے، ایک دیہاتی عورت نے بہاڑی چوٹی ہے آپ کود کیولیا اور انز کر آپ کے سامنے کھڑی ہوگئی، اس نے برقعہ اور دستانے کہا جھے جوئے حضرت سلیمان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی مانگ رہی ہوگئی، اس نے برقعہ اور دستانے کہا: مجھے بہتے ہوئے ۔ حضرت سلیمان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی مانگ رہی ہے (آپ اے روٹی وٹی وٹی وہ کہنے کہا تا گھود بھے ۔ حضرت سلیمان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی مانگ رہی ہے (آپ اے روٹی وٹی وٹی وہ کہنے کہا تا گھود بھے ۔ حضرت سلیمان دَحْمَلُو تُعَالٰی عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی مانگ کر ہی ہے (آپ اے روٹی وٹی وٹی وہ کہنے کی وہ کہنے کے دھور کے دھور کی اسیمان دین میں میں میں میں کو دکھور کے سمجھا کہ شایدروٹی مانگ کر ہی ہے (آپ اے روٹی وٹی وٹی وٹی وہ کہنے کے دھور کے ساتھ کی وہ کیفی کے دھور کے ساتھ کی اور کے مقام کی کھور کے کے دھور کے ساتھ کی اس کے دھور کے دھور کے دھور کے دور کی کیا کہ کو دھور کے دھور کی کیا کہ کو دیا گھور کے کے دھور کے دھور کے دھور کے لیے کہ کو دیا گھور کے کو دکھور کے دھور کی کھور کے کے دھور کے دھور کے دھور کی کھور کے کو دیا کھور کی کور کھور کے دیا کے دی کور کھور کی کے دور کھور کے دیا کے دور کھور کے دور کے دور

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 542 ) جلد الم

<sup>1 ....</sup>مدارك، غافر، تحت الآية: ١٩، ص٥٥٥.

<sup>2.....</sup>مصنف ابن ابي شيبه، كتاب النكاح، ما قالو في الرجل تمر به المرأة... الخ، ٣/٠١٤، الحديث: ١٥.

لگی: مجھے روٹی نہیں چاہئے بلکہ میں تو وہ تعلق چاہتی ہوں جوشو ہراور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَعَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَعَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

حیب کے لوگوں سے کئے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارک اور مجرم بے پروا دکیھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے

## وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴿ وَاللّٰهِ يَكُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهَ هُو السّبِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿

توجهة كنزالايمان: اور الله سچافيصله فرماتا ہے اور اس كے سواجن كو يو جتے بيں وہ كچھ فيصله نہيں كرتے بيتك الله ہى سُنتا ديكھا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اورالله سچافیصله فرما تا ہے،اوراس کے سواجن کووہ بوجتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ ہیں کرتے بیشک الله ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ: اور الله سچا فيصله فرما تا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى كى شان يہ ہے كه وه مرنيك اور گنا ہگار كے تق

1 .....احياء علوم الدين، كتاب كسر الشهوتين، بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين، ١٣٠/٣.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 543 صلاحً

میں عادلانہ اور سچافیصلہ فرما تا ہے اور جن بتوں کو بیہ شرکین پوجتے ہیں ان کا حال بیہ ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ ہیں کرتے کی کیونکہ نہ وہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت، تو ان بتوں کی عبادت کرنا اور انہیں اللّٰه تعالیٰ کا شریک تھرانا بہت ہی کھلا باطل ہے۔ بیشک اللّٰه تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کے اقوال کو سننے والا اور ان کے اُفعال اور تمام اَحوال کو کیھنے والا ہے۔ (1)

اَولَمْ يَسِيْرُوْافِ الْأَنْ فِي فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِي كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُوْ النَّالِهِمْ لَكَانُوْاهُمُ اشَدَّ مِنْ قَوْلَا قَالَا أَنْ اللهُ مِنْ قَالِهُ مُ اللهُ مِنْ قَالِقَ اللهُ مَا للهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا مُعَالِمُ اللهُ مَا اللهُ مَا مَا مُعْلِمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَلَّا مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ مَا اللهُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ مُعْلِ

توجهة كنزالايهان: توكيا أنهوں نے زمین میں سفر نه كیا كه د يکھتے كيسا انجام ہوا اُن سے اگلوں كا ان كی قوت اور زمین میں جونشانیاں چھوڑ گئے اُن سے زائد تو الله نے انہیں ان كے گنا ہوں پر پکڑا اور الله سے اُن كا كو كی بچانے والا نه ہوا۔

یاس لیے كہ ان كے پاس ان كے رسول روشن نشانیاں لے كر آئے پھروہ كفر كرتے تو الله نے انہیں پکڑا بیشك الله فر بردست عذاب والا ہے۔

ترجمه کنٹوالعِدفان: تو کیاانہوں نے زمین میں سفرنہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیساانجام ہوا؟ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے تواللّٰہ نے انہیں ان کے گنا ہوں کے سبب پیڑلیا اور ان کیلئے اللّٰہ سے کوئی بچانے والانہ تھا۔ بیگرفت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں

السسروح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٨ / ١٧٢/، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٢٩/٤، جلالين، غافر، تحت
 الآية: ٢٠، ص ٣٩، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 544 )

#### \_\_\_\_\_ کے کرآئے بھر (بھی)انہوں نے کفر کیا تواللّٰہ نے انہیں بکڑ لیا، بیشک اللّٰہ قوت والا ہنخت عذاب دینے والا ہے۔

﴿ اَوَلَمْ مِيسِدُوْ اِفَى الْاَمْ مِن : تو كيانهوں نے زمين ميں سفر خدكيا ہے اس آبت اوراس كے بعدوالى آبت كا خلاصہ يہ ہے كہ جب كفارِ مدتجارت كے لئے يمن اورشام كى طرف سفر كرتے ہيں تو كيا اس دوران انہوں نے ديكھائميں كه ان سے پہلے جن لوگوں نے اللّه تعالىٰ كے رسولوں كو جھلايا تھا ان كا كيسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور زمين ميں چھوڑى ہوئى نشانيوں مثلاً قلع محل ، نہريں ، حوض اور ہڑى ہڑى ہڑى اُتوالى كے اعتبار سے ان كفارِ مكہ ہے ہو ہو كرتھے، اس كے باوجود اللّه تعالىٰ نے انہيں ان كے گنا ہوں كے سبب پكر ليا اور نہيں اللّه تعالىٰ كے عذاب سے بچانے والاكوئى نه تھا۔ اِس زمان كے كافر بي حالات دكھ كركيوں عبرت حاصل نہيں كرتے؟ اور كيوں نہيں سوچة كہ يچھى قوييں ان سے زيادہ قوى ، توانا اور ثرَوَت واقتد اروالى ہونے كے باوجود اس عبرت ناك طريقہ سے كيوں تباہ كردى گئيں؟ ان لوگوں كى يہ گرفت اس ليے ہوئى كہ ان كے پاس ان كے رسول اللّه تعالىٰ كى وحداثيت اورا پني رسالت كى صدافت پر دلالت كرنے والى واضح لئے ہوئى كہ ان كے پاس ان كے رسول اللّه تعالىٰ نے انہيں اپنے عذاب سے پكڑليا، بيتك اللّه تعالىٰ فوت والا اور شرك كرنے والوں كو سخت عذاب دينے والا ہے ۔ لبندا اے كافر واجم عقل مندى كا شوت دو اور مير ب رسول صلّى الله تعالىٰ كے عذاب ہے كوئى نہيں بيا سكرگا۔ (1)

## وَلَقَدُ اَنْ سَلْنَامُولِلى بِالتِنَاوَسُلْطِن شَبِيْنِ ﴿ اللَّفِرْ عَوْنَ وَهَامُنَ وَلَقَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجههٔ کنزالاییهان: اور بیشک ہم نے موٹی کواپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا حجموٹا۔

.....روح البيان،المؤ من، تحت الآية: ٢١-٢٧ / ١٧٢/٨٠٢، تفسير كبير،المؤ من، تحت الآية: ٢١-٢٢، ٥٠٥، ملتقطًا.

سَيْرِصَ الْطَالْجِمَانِ) 545 ) جلده

ترجیه کنزُالعِدفان :اور بیشک ہم نے موسیٰ کواپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے ، بڑا جھوٹا ہے۔

﴿ وَلَقَدُ أَنَّى سَلْنَا مُوسِلِينَ اور بينك بهم في موسى كو بهجا - ﴿ الله سَعَ بَهِلَى آيات بين ان كافرون كافر كرك نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُى وَكَ تَعَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُى وَكَ تَلْ عَنَالِهُ وَسَلَّم كُوسِلُون وَ فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُون وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُ وَكَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُ وَكَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُون وَلِي المَّلِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُ وَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُون وَلَي اللهُ السَّالِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِلُون وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَ

يہاں آیت نمبر 24 ہے متعلق دوبا تیں ملاحظہ ہوں

(1) .....حضرت موکی عَلَیْه الصَّلَوْ اَوَ السَّدَه فرعون، ہا مان اور قارون کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے جبکہ یہاں صرف ان بینوں کا ذکر ہوا، ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللّٰهِ بَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: فرعون با وشاہ تھا اور ہا مان اس کا وزیر اور پوری قوم چونکہ با دشاہ اور وزیر کے تحت نِصَرُّ ف ہوتی ہے اور (اس زمانے ہیں) لوگ اپنے با دشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھا اس لئے یہاں (قوم کی بجائے) فرعون اور ہا مان کا ذکر کیا گیا اور قارون چونکہ اپنے مال اور خز انوں کی کثرت کے اعتبار سے با دشاہ کی طرح تھا اور اس میں کوئی شکن ہیں کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلَام کوفرعون اور ہا مان کی طرف بھیج کے بعد قارون کی طرف بھیجا گیا تھا کیونکہ قارون کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلَام کوفرعون اور ہا مان کی طرف بھیج کے بعد قارون کی طرف بھیجا گیا تھا کیونکہ قارون حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلُو فُوَ السَّلَام کے بچاکا ہیٹا تھا، بثر وع میں مومن تھا، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تو رات کا حافظ تھا، بھر مال و دولت کی وجہ سے اس کا حال بدل گیا اور سامری کی طرح منا فتی ہوگیا تو یہ گفر اور ہلاکت میں فرعون اور ہا مان کے ساتھ کیا گیا۔ (2)

(2) ..... قارون کے ظاہری حال سے بینیں لگتا کہ اس نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کوجھوٹا کہا ہو کیونکہ اس کا اپنا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام پر ایمان بھی رکھتا تھا، پھر حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 546 ) جلد الم

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٣-٢٤، ٥٠٦/٩.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٤، ١٧٣/٨.

کوجھوٹااور جادوگر کہنے کی نسبت اس کی طرف کیسے کی گئی؟اس کے جواب میں علامہ احمد صاوی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتِ ہیں: یہاں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کوجھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت قارون کی طرف آخری اَمر کے اعتبار سے ہے۔ (1) یعنی قارون شروع میں تو ایمان لایا جبکہ آخر میں منافق ہوگیا تو یہ بھی گویا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کوجھوٹا کہنے میں فرعون اور بامان کے ساتھ شریک ہوگیا،اس لئے یہاں اس قول کی نسبت ان دونوں کے ساتھ ساتھ قارون کی طرف بھی کی گئی۔

یہ جھی ممکن ہے کہ اعلانیہ طور پر صرف فرعون اور ہامان نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّدَم کو جھوٹا اور جا دوگر کہا مواوران کی اس بات کے وقت بھی قارون صرف ظاہری طور پر ایمان کا دعولیٰ کرتا ہواور خفیہ طور پر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّدَم کو جَمِثْلًا تا ہو، اس لئے یہاں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کو جھوٹا اور جا دوگر کہنے کی نسبت ان نتیوں کی طرف کی گئی ہو۔

### فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا قُتُلُوٓ الْبِنَاءَ الَّذِيْنَ امَنُوَا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْ انِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَالِ @

توجہہ کنزالایمان: بھر جب وہ اُن پر ہمارے پاس سے حق لا یا بولے جواس پر ایمان لائے اُن کے بیٹے قبل کرواور عور تیں زندہ رکھواور کا فروں کا داؤنہیں مگر بھٹکتا پھر تا۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا توانہوں نے کہا: اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں گوتل کر دواوران کی عورتوں کوزندہ رکھواور کا فروں کا مکر دفریب تو گمراہی میں ہی ہے۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا: پُعرجب ووان کے پاس ماری طرف سے قل لایا۔ پینی جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وُوَالسَّلَام نبوت کے منصب پرفائز ہوکر اللّٰہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور کچھلوگ ان پرایمان لے آئے تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہنے گئے: جولوگ اس پرایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کوتل کردوتا کہ ان کی تعدا داور قوت نہ بڑھ

1 .....صاوى، غافر، تحت الآية: ٢٤، ١٨٢١/٥.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جلدهشتم

جائے جو کہ بعد میں سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے اور چونکہ ان کی عورتوں سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں اور گھروں میں کام کاج کے لئے ان کی ضرورت بھی ہے اس لئے انہیں زندہ رکھواور پوں دوسر لوگ حضرت موکی عَلَیْہ الصَّلَّهُ قُوَّالسَّلَام کی بیروی کرنے سے بھی باز آ جا کیں گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موکی عَلیْہ الصَّلَّهُ قُوَّالسَّلَام کے علیے کا خطر ہ محسوس کی بیروی کرنے اس سے بچنے کی بیتد بیر کی لیکن بیہ بھی کار آ مد ثابت نہ ہوئی اور ان کا دا وَبالکل نکما اور بے کار رہا۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے کم سے ہزار ہاقتل کے مگر اللّٰہ تعالیٰ کی قضا ہوکر رہی اور حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلَّهُ قُوَالسَّلَام کو پروردگارِ عالم نے فرعون کے گھر بار بیس پالا ، اس سے خد میں کرا کیں اور جیسے فرعونیوں کا وہ دا وَ بے کار گیا ایسے ہی اب ایمان والوں کوروک نے کے لئے پھر دوبار قتل شروع کرنا بریار جائے گا۔ حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلَو قُوَالسَّلَام کے دین کارواج اللّٰه تعالیٰ کومنظور ہے تواسے کون روک سکتا ہے۔ (1)

### وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَّرُونِيْ اَ قَتُلُمُولِى وَلْيَدُعُ مَبَّهُ ﴿ إِنِّيْ آخَافُ اَنْ يَبَدِّلَ دِيْنَكُمُ اَ وَاَنْ يَظْمِى فِي الْآرُضِ الْفَسَادَ اللهُ الْمُضَالُقُسَادَ اللهُ عَالَى الْفَسَادَ اللهُ اللهُ

قرجمه این الایمان: اور فرعون بولا مجھے چھوڑ ومیں موسیٰ گوتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارادین بدل دے یاز مین میں فساد جیکائے۔

ترجیه کنزالعِدفان: اور فرعون نے کہا: مجھے چھوڑ دوتا کہ میں موسیٰ گفتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلالے۔ بیشک مجھ ڈرہے کہ وہ تمہارادین بدل دے گایاز مین میں فساد ظاہر کرے گا۔

﴿ وَقَالَ فِيرْ عَوْنُ ذَبُرُونِيٓ اَ قَتُكُ مُوْسلى: اور فرعون نے کہا: مجھے چھوڑ دوتا کہ میں مویٰ کوتل کر دوں۔ ﴾ اس آیت میں فرعون کی تین باتیں بیان ہوئیں،

السنتفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ٢٥ ، ٢/٩ ، ٥٠ ، خازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٢٥ ، ١٩/٤ - ٠٠ ، مدارك ، غافر ، تحت الآية : ٢٥ ، مارك ، ملتقطاً .

سيرص لط الجنان (548)

(1) ......فرعون نے اپنے در بار والوں ہے کہا کہ بجھے چھوڑ دوتا کہ میں حضرت موٹی عَدَیدالصَّلَو فَوَ السَّدَام وَقَلَ کر دوں۔
فرعون جب بھی حضرت موٹی عدّیدالصَّلَو فَوَ السَّدَام وَقَلَ کَر نے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس پیز سے منع کرتے اور کہتے کہ بیدو شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، بیتو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پرہم اپنے جادو سے فالب آ جا نمیں گا اور اگرائے کی کردیا تو عام لوگ شبہ میں پڑجا نمیں گے کہ دو شخص سچا تھا، بی پر تھا اور آ وار اگرائے کی کردیا تھا اور کہ تھے چھوڑ دوتا کہ میں حضرت موٹی عدّیدالصَّلَو فَوَ السَّدَام کے اِسے قُل کردیا ۔ کین حقیقت میں فرعون کا بیکہنا کہ ''مجھے چھوڑ دوتا کہ میں حضرت موٹی عدّیدالصَّلَو فَوَ السَّدَام کے برحی نبی ہونے کا لیفین تھا اور وہ جانیا تھا کہ جو مجھوڑات آ پ لے کر آ کے ہیں وہ جاد ونہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی فیانیاں ہیں اور وہ سے بحساتھا کہ اگر اس نے آپ علیہ الصَّلَو فُوَ السَّدَام کے برحی نبی ہو نہیں ایک ہوا کہ کرنے میں خوا میں ہو تھوں اسے نہ ہو تے کہا کہ حضرت موٹی تا نہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے قودہ آپ علیہا لفلو فُوَ السَّد کہ کو کہ کے بھول کرنے میں ہم گرد دیر نہ کرتا کیون کہ کو کو ان اسے کہ بہتر ہے کہ طویل بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے ، اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو کہ کو کی کہ کہ موٹی تا کہ ہو کو کو کا علیہ الصَّلَ اللّٰہ کو ان کہ کہا کہ دھورت موٹی تا کہ ہو کو کو کا علیہ الصَّلَ وہ اسْ کہ کو اس نے کہا کہ دھورت موٹی عورت موٹی علیہ الصّل کا رہا ہے جس کا وہ اپنے آس رب کو بلا لے جس کا وہ اپنے آپ کورسول بتا تا ہے کہ اس کا حساسے ہم سے بچائے۔

فرعون کا بیمقولہ اس پرشاہد ہے کہ اس کے دل میں حضرت موسی عَلَیْه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کا اور آپ کی دعا وَں کا خوف تھا اور وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا اور صرف ظاہری عزت بنی رکھنے کے لئے بین ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كُوْلَ نَہِیں کرتا۔

(3).....آخر میں فرعون نے یوں کہا کہ بیشک مجھے ڈرہے کہ وہ تنہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرتی جھڑا دے گایا جھگڑے اور قل کرکے زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُنُ تُ بِرَبِّ وَمَ رَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ

السنخازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٦، ٧٠/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٢٦، ص٥٦ م، ١٠ ملتقطاً.

سيزهِ مَاطًالجنَان ﴾ ﴿ 549 ﴾ جلده

#### بِيَوْمِ الْحِسَابِ

توجههٔ کنزالایمان: اورموسیٰ نے کہا میں تمہارے اوراپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہرمتکبر سے کہ حساب کے دن پریفین نہیں لا تا۔

قرجہد کنٹالعوفان:اورمویٰ نے کہا: میں تمہارےاورا پنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہراس متکبر سے جوحساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔

﴿ وَقَالَ مُوْلَى إِنِّى عُنْ تُ بِرَ بِي قَوْرَ بِي لِمُ الدِمول نَه كَها: مِين تبهار الدوراية رب كى پناه ليتا بول - ﴿ وَقَالَ مُوْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ لِينَا بُول - ﴾ فرعون كى دهمكيال سن كر حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّكَام فَ اپنى قوم سے فر مايا ' ميں مُسَلِّي ون اور منكرين قيامت كے مقابلے ميں اس خداكى پناه ليتا بول جومير ااور تبها رارب ہے۔

#### حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام کے مبارک جملوں سے حاصل ہونے والے فوائد کی

حضرت موی عَلَيُوالصَّلَو قُوَ السَّكَام فِي مَعْتِول کے جواب میں اپنی طرف ہے کوئی تکثیر والاکلمہ نہ فر مایا بلکہ اللّه تعالیٰ کی پناہ جا ہی اوراس پر بھروسہ کیا، یہی خداشنا سول کا طریقہ ہے اوراسی لئے اللّه تعالیٰ نے آپ عَلَيُهِ الصَّلَو قُوَ السَّكَام كو ہرائيك بلاسے محفوظ ركھا۔ یہال حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّكَام كے مبارك جملول سے معلوم ہونے والی چند فائدہ مندیا تیں ملاحظہ ہوں،

- (1)..... لفظ "إنِّيْ" تاكيد بردلالت كرتا ہے،اس سے ثابت ہوا كہا بني جان سے آفات اورشُرُ وركودوركرنے كامعتبراور بہترين طريقه اللَّه تعالىٰ براعتاد كرنااوراس كى حفاظت بر بھروسه كرنا ہے۔
- (2) .....حضرت موسى عَلَيُهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نِ فَر ما يا: "مين تهمار باورا پندرب كى پناه ليتا مون " توجس طرح قرآنِ مجيد كى تلاوت كرتے وقت مسلمان جب" أعُودُ دُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الوَّجِيمُ " پرُّ هتا ہے توالله تعالى اس كے دين اور اِخلاص كوشيطان كوشو سو بچاليتا ہے بالكل اس طرح جب آفتوں كاسامنا مواور انسانی شيطانوں (كي طرف سے اِخلاص كوشيطان كوشو سو بچاليتا ہے بالكل اس طرح جب آفتوں كاسامنا مواور انسانی شيطانوں (كي طرف سے

تنسيرصراط الحنان

تکلیف بنچائے جانے) کا ڈر ہواوراس وقت مسلمان ہی ہے "اَعُوْ ذُ بِاللّٰه" تواللّٰه تعالیٰ اسے ہرآ فت اورخوف سے بچالےگا۔

(3) .....حضرت موسیٰ عَلَیْوالصَّلوٰ قُوَالسَّلام نے فرمایا: "تمہارے اورا پنے رب کی "یعنی گویا کہ بندہ یوں کہدر ہاہے کہ ہر نقص وعیب سے پاک اللّٰه تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے مجھے پالا ، بھلائی کے درجات تک مجھے بہنچایا ، آفات سے مجھے بچایا اور مجھے اتن فعتیں عطاکیں جن کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شار ، توجب اللّٰه تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی مددگار نہیں توعقل مند انسان کوجا ہے کہ وہ آفات کو دور کرنے میں اللّٰه تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ (1)

صدرُ الا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَ حُمَهُ اللهِ تعَا لَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: ان مبارک جملوں میں کیسی فیس مراد آبادی دَ حُمَهُ اللهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: ان مبارک جملوں میں کیسی فیس مرایہ ہیں ہیں، یفر مانا کہ' میں تمہارے اور ایپ رب کی پناہ لیتا ہوں''اور اس میں (یہ) ہدایت ہے کہ جواس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدوفر مائے (تو) کوئی اس کو طَرَ رنہیں کہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اس پر بھروسہ کرنا شان بندگی ہے اور'' تمہارے رب''فر مانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگرتم اس پر بھروسہ کروتو تمہیں بھی سعادت نصیب ہو۔ (2)

#### د شمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کیا

دشمنوں کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے وہ کلمات بھی مفید ہیں جوحضرت موسی عَلَیْوالصَّلَو قُوَالسَّلَام نے فرمائے اوروہ کلمات بھی انتہائی فائدہ مند ہیں جوسیّدالمرسَلین صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلَّم نے ارشاوفر مائے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللّه بن قیس دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو عبداللّه بن قیس دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ یہ دعا ارشا دفر ماتے تھے"اللّٰه ہم إنَّان جُعَلُکَ فِی نُحُورِ هِم وَنَعُونُ لَهُ بِکَ مِن شُرُورِ هِم "اے اللّٰه اعْزُوجَلَ، ان کے مقابلے میں ہم مجھے لاتے ہیں اور ان کے شراور فساد سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ (3)

#### وَقَالَ مَ جُلُّ مُّؤْمِنٌ ۚ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْبَانَةَ ٱ تَقْتُلُوْنَ مَ جُلًا

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٧، ٩٠٧، ٥٠٨-٥.

2 .....خزائن العرفان ،المؤمن ، تحت الآبية : ۲۷، ص ۸۶۸\_

3 .....سنن ابوداؤد، كتاب الوتر، باب ما يقول الرجل اذا حاف قوما، ٢٧/٢، الحديث: ٩٣٧.

مَلْطُالْجِنَانَ \_\_\_\_\_ (551 \_\_\_\_\_\_ جلدهشة

## اَنْ يَتُقُولَ مَ قِلَ اللهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ مَّ بِثِلْمُ وَإِنْ يَكُ كُمْ اللهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ مَّ بِثُلُمْ وَإِنْ يَكُ مَا دِقَا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِلُكُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنْ اللهُ وَانْ يَكْ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِلُكُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنْ اللهُ وَانْ يَعْلِى مَنْ هُوَمُسْرِقٌ كَنَّ اللهِ اللهَ لا يَهْدِئُ مَنْ هُوَمُسْرِقٌ كُنَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لا يَهْدِئُ مَنْ هُوَمُسْرِقٌ كُنَّ اللهِ اللهُ الل

قوجمة تكنزالايمان: اور بولافرعون والول ميں سے ايک مردمسلمان که اپنے ايمان کو چھپا تا تھا کيا ايک مردکواس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے مير ارب الله ہے اور بيشک وہ روشن نشانياں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہيں تو ان کی غلط گوئی کا وبال اُن پر اور اگر وہ سچے ہيں تو تمہيں پہنچ جائے گا پچھوہ جس کا تمہيں وعدہ دیتے ہيں بيشک الله راہ نہيں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔

ترجہ فاکنوُ العِرفان: اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جوا پنے ایمان کو چھپا تاتھا: کیاتم ایک مردکواس بناپرقل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہ تاہے کہ میرارب اللّٰہ ہے اور بیشک وہ تبہارے پاس تبہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کرآیا ہے اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان ہی پرہے اور اگر وہ سیچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنارہے ہیں اس کا پچھ حصہ تمہیں بہتے جائے گا۔ بیشک اللّٰہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حدسے بڑھنے والا، بڑا جھوٹا ہو۔

﴿ وَقَالَ مَ جُلٌ مُّوْمِنُ قَمِنَ الِ فِرْعَوْنَ : اور فرعون والول میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا۔ ﴾ جب حضرت موک عَدَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَاللَّه تعالیٰ نے اس فَنے کوسر دکر نے الصَّلَوٰةُ وَاللَّه تعالیٰ نے اس فَنے کوسر دکر نے کے لئے حضرت موکی عَدَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی جمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑ اکر دیا، چنا نچے فر مایا کہ فرعون والوں میں سے ایخ ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرد نے کہا: کیاتم ایک مرد کوکسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قبل کرنا چاہ رہے ہوکہ وہ یوں کہتا ہے دمیر ارب اللّه ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ' حالا نکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے مِنے میں کہتا ہے۔ دور اس دعوے مِنے کہ دور اس دور اس دعوے میں کہتا ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں ' حالا نکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے مِنے کہتا ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں ' حالا نکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے مِن

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 552 صَلَطْ الْجِنَانَ 552

پرتمہارے پاس تمہارے فیقی رب کی طرف سے روش مجوزات لے کر آیا ہے جن کاتم مشاہدہ بھی کر چکے ہواور ان سے اُن کی صدافت ظاہر اور ان کی نبوت ثابت ہوگئ ہے (اور دلیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے کی خالفت کر نااور وہ بھی اتنی کہ انہیں قبل کر دیاجائے کسی صورت بھی درست نہیں ) اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو انہیں قبل کرنے کی ضرورت بھی درست نہیں ) اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو انہیں قبل کرنے کی ضرورت بھی کے اور اگر وہ اس کے وبال سے زیج نہیں سکتے بلکہ (خودہی) ہلاک ہوجا کیں گے اور اگر وہ سچے ہیں السے معاملے میں جھوٹ بول کر وہ اس کے وبال سے زیج نہیں سکتے بلکہ (خودہی) ہلاک ہوجا کیں گئے تھی جائے گا، (تو تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جس عذاب سے تہمیں ڈرار ہے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہمیں پہنچ ہی جائے گا، (تو الیمان نہ لانے کی صورت میں انہیں قبل کرنا کے الفرض، ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قبل کرنا فضول ہا ورت ہونا ہوئے اللہ تعالی بر میں ایمان نہ ہوئے والا ہوا ورا تنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ تعالی پر حجوث با ندھ دے تو رسوا ہوجا کیں گا نہیں قبل نہ کرو۔) (1)

#### ال فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟

اس آیت میں ال فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول میہ کہ یہ مومن فرعون کا چھازاد بھائی تھالیکن وہ حضرت موگ علیّه الصَّلَّهِ فَوَ السَّلَام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کوفرعون اور اس کی قوم سے چھپا کرر کھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا اور یہی وہ خض تھا جس نے حضرت موٹ علیّه الصَّلَام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی اور ایک قول میہ کہ وہ خض اسرائیلی تھا وہ اپنے ایمان کوفرعون اور آل فرعون سے خفی رکھتا تھا۔ امام ابنِ جریر طبری دکتے الله تعالیٰ علیْہ نے کہ وہ خول کوران حقر اردیا ہے۔ (2)

#### حضرت ابو بكرصديق رَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنهُ اللِّهِ مَعَالَىٰ عَنهُ اللَّهِ مَعَالَىٰ عَنهُ اللَّهِ عَالَىٰ

یہاں الیِ فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اسی کے ممن میں حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا: اے لوگو! مجھے اس شخص کے بارے میں بتا و

السسروح البيان ، المؤمن ، تحت الآية : ٢٨ ، ١٧٦/٨ - ١٧٨ ، خازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٨، ١٠/٤ - ١٧، مدارك ، غافر، تحت الآية : ٢٨ ، ١٢٦/٧ - ١٢٨ ، ملتقطاً .

2 .....طبري، غافر، تحت الآية: ٢٨، ٢١، ٥٤/١٥.

تَسَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ \_\_\_\_\_ (553 حلدهشتم

جولوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔لوگوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ (سب سے زیادہ بہادر ہیں)۔آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نے فر مایا: نہیں (میں ایسانہیں ہوں)۔لوگوں نے پوچھا: پھروہ کون ہے؟ آپ نے فر مایا: حضر ت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کَهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کُوفریش نے پکڑر کھا تھا۔ان میں سے ایک دوسرے کو ابھا در دوسر اکسی اور کو پھڑکار ہاتھا۔وہ کہدرہے تھے کہ تم وہی ہوجس نے تمام معبودوں کو ایک بنادیا ہے۔الله عَذَوَ جَلَّ کی شم! اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کُوفریب نہ ہوا مگر حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ قریب ہوئے۔وہ ایک کو مارتے ، دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کہتے : تم برباد ہوجا وَ ،کیا تم ایک فواس لئے قبل کر رہے ہوکہ وہ کہتے ہیں ' دمیر ارب الله تعالیٰ ہے''۔

پھر حضرت علی المرتضیٰ حَرَّمَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْحَرِیْم نے وہ چا درا ٹھائی جوآپ نے زیب تِن کر رکھی تھی اورا تناروئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئ ۔ پھر فر مایا: میں تہمیں اللّه تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں ، کیا آلِ فرعون کا مومن بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق (دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) قوم فرعون کے مومن سے بہتر ہیں؟ (یقیناً یہی بہتر ہیں کیونکہ) ال فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھیا تا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ اینے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ (1)

توجمه کنزالاییمان: اے میری قوم آج بادشاہی تمہاری ہے اس زمین میں غلبہر کھتے ہوتو اللّٰه کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گااگر ہم پر آئے فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سوجھا تا ہوں جو میری سوجھ ہے اور میں تمہیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔

.....مسند البزار،مسند عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه،ومما روي محمد بن عقيل عن عليّ ،١٤/٣ (الحديث: ٧٦١ ملتقطاً.

سيرصَ لَظُالِجِنَانَ ﴾ 554 ﴿ جِلَّا

ترجیدہ کنٹوالعیوفان: اے میری قوم! زمین میں غلبہر کھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے تو اللّٰہ کے عذاب سے ہمیں کون بچالے گا اگر ہم پر آئے ۔فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھا تا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور میں تمہیں وہی بتا تا ﷺ ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔

﴿ لِنَقُوْهِ : اے میری قوم! ﴾ الِ فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو تمجھاتے ہوئے کہا: اے میری قوم! آج تمہاری بادشاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہیں غلبہ حاصل ہے اس لئے اپنے ملک مصر میں تو کوئی ایسا کام نہ کروجس کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور ملک وقوم تباہ و ہر باد ہوجائے اور یا در کھو کہ (انہیں قبل کردینے کی صورت میں) اگر اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کردیا تو ہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس مومن کی نصیحت من کر فرعون نے کہا: میں تو تمہیں وہی شمجھا تا ہوں جو میں خود مجھتا ہوں کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلَام کُوثل ہی کردیا جائے تا کہ بیمعاملہ ہی ختم ہوجائے اور میں اس رائے کے ذریعے تمہیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ (1)

وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ الْقَوْمِ إِنِّيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّ ثُلُ يَوْمِ الْاَحْزَابِ اللهُ مِثْلَ دَابِ قُوْمِ نُوْجٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ مِثْلُ دَابِ قُوْمِ نُوْجٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ مِثْلُ دَابِ قُوْمِ نُوْجٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ مِنْكُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يَعْدِهِمْ اللهُ عَبَادٍ اللهُ عَبَادٍ اللهُ عَبَادٍ اللهُ عَبَادٍ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبَادٍ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ مُعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ مَا الللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

توجمه کنزالایمان:اوروہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھےتم پرا گلے گروہوں کے دن کاساخوف ہے۔جیسا دستور گزرانوح کی قوم اور عاداور ثموداوران کے بعد اُوروں کا اور اللّٰہ بندوں پرظلم ہیں چاہتا۔

ترجها فی کنوالعِرفان: اوروه ایمان والا بولا اے میری قوم! مجھے تم پر (گزشته )گروہوں کے دن جبیبا خوف ہے۔ جبیبا نوح کی قوم اور عاداور ثموداوران کے بعد والول کا طریقه گزراہے اور اللّه بندوں برظلم نہیں چاہتا۔

1 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٩ ١٧٨/٨-١٧٩.

تَفَسيٰرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

﴿ وَ قَالَ الَّذِي َ اَوروه اليمان والا بولا ۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بيہ كہ جب مردِمون كے ديكھا كه زمی كے ساتھ نفيحت كرنے اور سامنے والے كے خيال كی رعایت كرنے كے باوجود بيلوگ اپنا ارادے سے باز آتے نظر نہيں آرہے تو اس نے انہيں سابقہ تو موں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے كہا: الے ميرى قوم! تم جو حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ كو جھلار ہے ہواور انہيں شہيد كرنے كا اراده كئے بيٹھے ہو، اس وجہ سے جھے خوف ہے كہ تم پر بھى وہى دن نہ آجائے جو سابقہ تو موں ميں سے ان لوگوں پر آيا جنہوں نے اپنے رسولوں عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام كو تو ما عاداور شموداور ان كے بعدوالوں كے بارے ميں الله تعالى كا وستورگزراہے كہ وہ لوگ انبياءِ كرام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام كو جھلا ہے رہے اور ان ميں سے ہرا يك كو الله تعالى كے عذاب وستورگزراہے كہ وہ لوگ انبياءِ كرام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام كو جھلا تے رہے اور ان ميں سے ہرا يك كو الله تعالى كے عذاب نے بلاك كرديا اور الله تعالى كی شان ہے ہے كہ وہ اپنے بندوں پرظم نہيں جا ہتا اورگناہ كے بغيران پر عذاب نہيں فرما تا اور ان پر جت قائم كے بغيران كو ہلاك نہيں كرتا (اور جب تم حكتیں ہی عذاب یا نے والى كروگے تو ضرور تہميں ان كی سزا ملے گی )۔ (1)

وَلِقَوْمِ اِنِّهَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُلْوَمُ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُلْوِي مُلْوِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يَّضُلِلِ اللهُ مُلْوِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَامِي هَادِ ﴿ وَمَنْ يَنْضُلِلِ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ هَادٍ ﴿

توجهة كنزالايمان: اورا \_ ميرى قوم مين تم پراس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچ گی۔ جس دن پیٹھ دے کر بھا گو گے اللّٰہ سے تہمیں کوئی بچانے والانہیں اور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

ترجهه یک نزالعِرفان: اوراے میری قوم! میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں۔جس دن تم پیڑے دے کر 🏿

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٠٠-١٧٩، ١٧٩/٨-١٨٠، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٠٠-٣١، ٧١/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٠٠-٣١، مماتقطاً.

النَّسْيُومِرَاطُالْحِيَّانَ) **556** جلد<sup>هش</sup>

#### ﴾ بھا گوگے۔اللّٰہ سے تمہیں کوئی بچانے والانہیں ہےاور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

و کیلے و اورا میری قوم! کا اس سے پہلی آیات میں ذکر ہوا کہ مردِمون نے لوگوں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا اور اب یہاں سے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا، چنانچہ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مردِمون نے کہا: اے میری قوم! میں تم پراس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف بگار مجی ہوئی ہوئی اوراس دن تم پیٹے پھیر کر بھا گو گے اوراس دن اللّه تعالی کے عذاب سے میہ بیٹی ہوئی اوراس دن تم بیٹے پھیر کر بھا گو گے اوراس دن اللّه تعالی کے عذاب سے میہ بیٹی بیٹا نے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور (جوباتیں میں نے تبارے سامنے کی ہیں ان کا تفاضا یہ ہوئی ایٹ از آجا و اور حضرت موکی علیہ السّف لو اُوراس نے آؤ، میں نے تبہیں ہر طریقے سے فیحت کردی ہوں اس کے بعد بھی اگرتم ہوایت حاصل نہیں کرتے تو تبہاری قسمت کیونکہ ) جے اللّه تعالی گراہ کرد بے تو اسے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ۔ (1)

#### قیامت کے دن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ

قیامت کے دن کو یَوْ مُ التَّناد لینی پکارکادن اس لئے کہاجا تا ہے کہاس روزطرح طرح کی پکاریں مجی ہوں گی،جیسے ہرشخص اپنے گروہ کے سردار کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی،جنتی دوز خیوں کواور دوز خیوں کواور دوز خیوں کواوت کی جنتے اور شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعادت مند ہوا اب بھی بد بخت نہ ہوگا اور فلاں بد بخت ہوگیا اب بھی سعادت مند نہ ہوگا اور جس وقت موت ذرج کی جائے گی اس وقت نداکی جائے گی کہا ہے جنت والو! اب تہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تہمیں موت نہیں آئے گی اور اے جہم والو! اب تہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تہمیں موت نہیں آئے گی اور اے جہم والو! اب تہمیں آئے گی۔ (2)

❶.....مدارك، غافر، تحت الآية: ٣٢-٣٣، ص٨٥٠١، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٣-٣٣، ٨٠/٨١-١٨١، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمن، تحت الآية: ٣٦، ٧١/٤.

وتَسَيْرِصَ لَطُالْجِنَانَ 557 حلافة

# وَلَقَلُ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّبَا جَاءَكُمْ بِهِ مُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّبَا لِللَّهُ مِنْ مَعْدِهِ مَسُولًا مَا عَلَى اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِقٌ مُّرْتَابٌ أَنَّ اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِقٌ مُّرْتَابٌ أَنْ

ترجمة كنزالايمان: اور بيشك اس سے پہلے تمہارے پاس بوسف روشن شانياں لے كرآئے تو تم ان كے لائے ہوئے سے شك ہى ميں رہے يہاں تك كہ جب انہوں نے انتقال فرماياتم بولے ہر گز اب الله كوئى رسول نہ بھیج گاالله يونہى ميں اسے جوحد سے بڑھنے والاشك لانے والا ہے۔

گراہ كرتا ہے اسے جوحد سے بڑھنے والاشك لانے والا ہے۔

توجید کا کن العوفان: اور بیشک اس سے پہلے تہمارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کرآئے تو تم ان کے لائے ہوئے پرشک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا: اب الله ہر گز کوئی رسول نہ بیجے گا، الله یو نہی اسے گراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔

﴿ وَلَقُدُ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَتِ: اور بِيك اس سے پہلے تمہارے پاس بوسف روشن نشانیاں لے کر آئے۔ پہاس آیت میں خطاب اگر چہ فرعون اوراس کی قوم سے ہے لیکن مرادان کے آباؤ اَجداد ہیں (کیونکہ حضرت بوسف عَلَیْہ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام فرعون اوراس کی قوم کے پاس رسول بن کرتشر یف نہیں لائے سے بلکہ ان کے آباؤ اَجداد کے پاس آئے سے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے مصروالو! بینکہ حضرت موسی عَلَیْہ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام سے پہلے تمہارے آباؤ اَجداد کے پاس حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام کے جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تمہارے آباؤ اَجداد نے کہا: اب اللّٰه تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ جھیجگا۔ یہ بیاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تمہارے آباؤ اَجداد نے کہا: اب اللّٰه تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ جھیجگا۔ یہ بیاں بات تمہارے پہلے لوگوں نے خودگڑھی تاکہ وہ حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام کے بعد آنے والے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام کی تکذیب کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم رہے ، حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلام کے بعد آنے والے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلٰو فَوَالسَّلَام کی تعدید کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم رہے ، حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلام کی تعدید کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم رہے ، حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلُو فَوَالسَّلام کی تعدید کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم رہے ، حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلام کی تعدید کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم رہے ، حضرت یوسف عَلَیٰہ الصَّلٰو فَوَالسَّلام کی اللّٰہ تعالٰ ہو کہ کہ الصّالَٰہ کو السَّلام کی تعدید کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم کے بعد انہوں کہ اللّٰہ تعالٰہ ہو کہ کو کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو وہ کفریر قائم کریہ کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو ان کے کری کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو می کو کری کریں کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو می کو کری کریں اور انہیں جھٹالا میں ، تو میکھٹر کے بعد ان کے کریں اور انہیں کیا کہ کو میکھٹر کے بعد ان کے کریں اور انہیں کی کریں کریں اور انہیں کیا کو میکھٹر کا کو میکھٹر کے بیا کو کریں اور انہیں کیا کہ کریں کو کریٹر کی کریں کریں کریں کریں کریٹر کریں کریں کریں اور انہیں کریں کریں کریں کریں کریں کریں ک

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان 558 صلاحة

کی نبوت میں شک کرتے رہے اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لئے انہوں نے یہ نصوبہ بنالیا کہ اب اللّٰه تعالیٰ کوئی کی سول ہی نہ بھیجے گا۔ یا در کھو کہ جس طرح تمہارے آباؤ اَ جداد گمراہ ہوئے ،اسی طرح اللّٰه تعالیٰ ہراس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اوران چیزوں میں شک کرنے والا ہوجن پر روشن دلیلیں شاہدیں۔(1)

الَّذِينَ يُجَادِلُوْنَ فِي اللهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ اللهِ عِنْدُرسُلْطِن اللهُ مَا كَبُرَ مَقْتًا عِنْ مَاللهِ وَعِنْ مَا للهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّامٍ هَ وَعِنْ مَا لَّذِينَ امْنُوا مَا كُلْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّامٍ هَ وَعِنْ مَا لَذِي مُنْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْ مَا لَذِي مُنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَا مِنْ وَاللهِ عَلَى كُلِ قَلْمِ مُنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

توجهه تنزالا پیمان: وه جوالله کی آیتوں میں جھڑا کرتے ہیں بے سی سند کے کہ انہیں ملی ہو کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللّٰه کے نزدیک اورائیان والوں کے نزدیک اللّٰه یوں ہی مهر کردیتا ہے متنکبرسر کش کے سارے دل پر۔

توجہ یا کنوالعیوفان: وہ جواللّٰہ کی آیتوں میں بغیر کسی الیم دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جوانہیں ملی ہو، یہ بات اللّٰہ کے نزدیک اورایمان لانے والوں کے نزدیک کس فقد رسخت بیزاری کی ہے۔اللّٰہ ہم تنکبر سرکش کے دل پراس طرح مبرلگا ﷺ ویتا ہے۔

﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَّ الْيَتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِن: وه جوالله كي آيول ميں بغير سي اليي دليل كے بھلا اكر تے ہيں۔ ﴾ لين حد ہے بڑھنے والے اورشک كرنے والے وہ لوگ ہيں جوالله تعالىٰ كي آيتوں كو جھلا كراوران پراعتراضات كرك بين حد ہے بڑھنے والے اورشک كرنے والے وہ لوگ ہيں جوالله تعالىٰ كي آيتوں كو جھلا كراوران پراعتراضات كرك بھلا اكر تے ہيں اوران كا يہ جھلا اكسى الين دليل كے ساتھ نہيں ہوتا جوانہ بين الله تعالىٰ كي طرف ہے ملى ہو بلكہ محض آباؤ اَجداد كي اندھى تقليد اور جا ہلانہ شبهات كى بنا پر ہوتا ہے اور يہ جھلا الله تعالىٰ مرتئكم انہائى تخت بيزارى كى بات ہے اور جس طرح ان جھلا اكرنے والوں كے دلوں پر مهر لگادى اسى طرح الله تعالىٰ ہر متئكم مرکش كے دل پر مهر لگاد يتا ہے كه اس ميں ہدايت قبول كرنے كاكوئى محل باتى نہيں رہتا۔ (2)

1 .....خازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٣٤، ٧٢/٤ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٤، ١٨١/٨ ، جلالين، غافر، تحت الآية: ٣٤، ٣٤، ١٨١/٨ ، جلالين، غافر، تحت الآية: ٣٤، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 .....خازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٣٥ ، ٧٢/٤ ، تفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية: ٣٥ ، ٩ /١٢ ٥ - ١٥ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٥ ، ١٨١٨ - ١٨١ ، ملتقطاً.

و النسيوم الطالحيّان (مستم المعالم العبّان ) ( العبر من الطالحيّان ) ( العبر من الطّالحيّان )

وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيهَامُنُ ابْنِ لِي صَلَّا الَّعَلِّيُّ آبُلُغُ الْأَسْبَابَ اللَّهِ الْعَلَّى آبُلُغُ الْأَسْبَابَ اللَّ ٱسْبَابَ السَّلُوتِ فَاطَّلِعَ إِلَّى إِلَهِ مُولِمِي وَ إِنِّي لَا ظُنُّهُ كَاذِبًا ﴿ وَكُنْ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ لَوَمَا كَيْلُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ عَ

ترجمه کنزالایمان: اور فرعون بولا اے ہامان میرے لیے اونچامحل بناشا بدمیں پہنچ جاؤں راستوں تک۔کاہے کے راستے آ سانوں کے تو مویٰ کے خدا کو حجھا تک کر دیکھوں اور بیشک میرے گمان میں تو وہ حجموٹا ہے اور یونہی فرعون کی نگاہ 🎼 میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے ہے روکا گیا اور فرعون کا داؤہلاک ہونے ہی کوتھا۔

ترجيه الم كنوالع وفاك: اور فرعون نے كہا: اے مامان! ميرے ليے اونجا كل بناشا يد ميں راستوں تك پينج جاؤں \_ آسان 🧯 کےراستوں تک تو موسیٰ کےخدا کوجھا تک کر دیکھوں اور بیشک میر ہے گمان میں تو وہ جھوٹا ہےاور یونہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنادیا گیااوروه راستے ہے روکا گیااور فرعون کا داؤبلاکت میں ہی تھا۔

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ : اورفرعون نے کہا: ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کے فرعون نے جب دیکھا کہ میر شخص توالیں گفتگو کررہاہے جس کی وجہ سےلوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہور ہے ہیں اورلوگ اس کی بات کو درست <sup>ا</sup> سمجھ رہے ہیں تواس نے موضوع ہی تنبریل کر دیااورلوگوں کومظمئن کرنے کیلئے مُگا ری اور حیالبازی کےطوریرا پینے وزیر ہامان کو کہنے لگا کہ میرے لیے آسان کے راستوں تک ایک اونچامحل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا، شاید میں آسان یر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موٹ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قَوَّالسَّلَام کے خدا کو جھا نک کر دیکھوں ،میرے گمان کےمطابق میرےعلاوہ کسی اورخدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ عَلَیْوالصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حِمو ثُے ہیں۔ بیہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کوفریب دینے کے لئے کہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللّٰہ تعالیٰ ہےاور فرعون اپنے آپ

کوفریب کاری کے لئے معبود کھہرار ہاہے۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے کہ اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کا م یعنی اللّٰہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹا نا خوش ٹما بنادیا گیا اور شیطانوں نے وَسُو سے ڈال کراس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھا ئیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا اور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام کی نشانیوں کے مقابلے میں فرعون کے مکر وفریب نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوئے اور وہ اپنے کسی داؤ میں کا میاب نہ ہوسکا۔ (1)

نوٹ: ہمان کوئل بنانے کا حکم دینے والا واقعہ سور وقصص کی آیت نمبر 38 میں بھی گزر چکا ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِينَ امَنَ يَقَوْمِ الَّبِعُونِ آهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿

﴾ ترجهه کنزالعیرفان:اورایمان والے نے کہا:ا بے میری قوم!میرے بیچھے چلومیں تنہیں بھلائی کی راہ بتا ؤں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ : اورا بمان والے نے کہا۔ ﴾ جب مردِمون نے دیکھا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے سکا تواس نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم فرعون کی بجائے میری پیروی کرومیں تمہیں بھلائی اور نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔

#### اولیاء کی پیروی میں بھی ہدایت ہے 👫

اس میں اشارہ ہے کہ فرعون اوراس کی قوم جس راستہ پرچل رہی ہے وہ گراہی کاراستہ ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہدایت انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوراولیاءِ عظام دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِمْ کی پیروی میں رکھی گئی ہے اور جس طرح نبی عَلَیْهِ السَّلَام این استے امتی کو ہدایت کاراستہ دکھاتے ہیں اسی طرح نبی عَلَیْهِ السَّلَام کے تالیع رہتے ہوئے اولیاءوصالحین بھی مدایت کاراستہ دکھاتے ہیں۔(2)

❶.....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ٧٢/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٨، ١٨٥/٨.

النَّسْيَرِهِ مَا لِطَالِحِيَانِ **561** جدده

#### لِقَوْمِ إِنَّمَا هُذِهِ الْحَلُوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ وَ إِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَامُ الْقَرَابِ الْ

و ترجهه کنزالایمان: اے میری قوم بید نیا کا جینا تو یکھ برتنا ہی ہے اور بیشک وہ یجھلا ہمیشہ رہنے کا گھرہے۔

﴾ [ ترجهه یمکنزالعِدفان: اےمیری قوم! بیدونیا کی زندگی تو تھوڑ اساسامان ہی ہے اور بیشک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھرہے۔

﴿ لِلْقُوْمِ: العميرى قوم - ﴾ مردِمون نے اپنی قوم کوفیحت کرتے ہوئے کہا: العمیری قوم! بید نیا کی زندگی تھوڑی مدت تک کے لئے صرف ایک ناپائیدار نفع ہے جس کو بقانہیں اور بیا یک دن ضرور فنا ہوجائے گا جبکہ آخرت کی زندگی باتی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور بیفانی زندگی ہے بہتر ہے۔ (1)

#### تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا زَمِرً

حضرت عبدالله بن مسعود دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات عَيْنِ دَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَالَمَ اللهُ وَعَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَالَمَ اللهُ وَعَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَلَيْكُ فِي اللهُ وَعَلَيْكُ فِي اللهُ وَعَلَيْكُ فِي اللّهُ وَعَلَيْكُ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْكُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

1 ....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣٩، ٧٢/٤.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

'' بنادیں۔تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: مجھے دنیا سے کیالینا ہے میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ' ہوں جو کسی درخت کے بینچے سائے کوطلب کرے پھراس درخت کے سائے کو چھوڑ کرروانہ ہوجائے۔<sup>(1)</sup>

حضرت عمروبن عاص دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ نَے منبر برفر مایا: الله کوشم! میں نے تم لوگوں سے زیادہ کسی کواس چیز میں رغبت میں رغبت کرتے ہیں و یکھاجس چیز سے سرکار دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَوَرَابِ عَنْ اللهُ عَمَالُوهُ وَسَلَّمَ وَوَرَابِ وَسَلَّمَ وَوَرَابِ وَسَلَّمَ وَوَرَابِ وَسَلَمَ وَوَرَابِ وَسَلَّمَ وَوَرَابِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَنَا مِیں رغبت ندر کھتے ہو جبکہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنَا مِیں رغبت ندر کھتے ہو جبکہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنَا مِیں رغبت ندر کھتے تھے۔الله کی شم! آپ پرتین دن بھی نہ گزرتے کہ آپ کی آمدنی سے قرض زیادہ ہوتا۔ (2)

حضرت انس دَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَر ماتے ہیں: تاجدارِ رسالت صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا: ''اے میرے بیٹے! موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ جب تم کثرت سے موت کو یا دکرو گے تو تمہیں و نیا میں رغبت نہ رہے گی اور تم آخرت میں رغبت رکھنے لگو گے ، بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور د نیا اس کے لئے دھو کے کی جواس سے دھو کہ کھا جائے۔ (3)

حضرت عبد الله بن مسور ہاشمی دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے کیکن کوشش دھو کے والے گھر (یعنی دنیا) کے لئے کرتا ہے۔ (4)

الله تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوار نے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

مَنْ عَبِلَ سَبِّئَةً فَلَا يُجُزِّى إِلَّا مِثْلَهَا \* وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ الْمِثْلَهَا \* وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ الْمِثْلَةَ يُرُزَقُونَ ذَكِرا وَ الْمِثْلَةُ يُرُزَقُونَ الْمَثِنَةُ يُرُزَقُونَ الْمَثِنَةُ يُرُزَقُونَ الْمَثِنَةُ يُرُزَقُونَ الْمَثَلَةُ يُرُزَقُونَ الْمَثَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- 1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٢٦/٤، الحديث: ٩٠٩.
- 2 .....مستدرك، كتاب الرقاق، اربع اذا كان فيك... الخ، ٥٨٥٥ ٤، الحديث: ١٩٥٥.
- 3 .....جامع الاحاديث، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٢٨٢/١٨، الحديث: ١٣٠٣٧.
  - 4 .....مسند شهاب، يا عجبا كل العجب... الخ، ٣٤٧/١ الحديث: ٥٩٥.

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 563 ﴾ ﴿ جلافَتْ

فَمَنْ أَظْلَمُ ٢٤ ﴾ ﴿ الْجُؤَيْنَ ٠ ﴿ الْجُؤَيْنَ ٠

#### فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ٥

توجہہ کنزالا پیمان: جو بُرا کام کرے تواہے بدلہ نہ ملے گا مگرا تناہی اور جواچھا کام کرے مردخواہ عورت اور ہومسلمان تو وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق یائیں گے۔

توجیه کنزالعِوفان: جو برا کام کرے تواہے بدلہ نہ ملے گا مگرا تناہی اور جواجِھا کام کرے مرد ہوخواہ عورت اور وہ ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے حساب رزق یائیں گے۔

﴿ مَنْ عَبِلَ سَيِّنَةً : جوبراكام كرے۔ ﴾ يہال سے يہ بتايا جار ہا ہے كہ مردِمون نے اپنی قوم كونيك اور برے اعمال اور ان كے انجام كے بارے ميں بتايا، چنانچه مردِمون نے كہا: جود نيا ميں براكام كرے تو اسے اس برے كام كے حساب سے آخرت ميں بدله ملے گا اور مردوعورت ميں سے جود نيا ميں الله تعالى كى رضا والا اچھا كام كرے اور اس كے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھى ہوكيونكہ اعمال كى مقبوليت ايمان پر مُوقوف ہے، تو انہيں جنت ميں داخل كيا جائے گا جہاں وہ بے حساب رزق ياكيں گا ورنيكمل كے مقابلے ميں زيادہ ثواب عطاكر نا الله تعالى كاعظيم فضل ہے۔ (1)

#### جنت میں بے صاب رزق ملے گا 💸

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہلِ جنت کو جنت میں بے حساب رزق ملے گا، اس مناسبت سے یہاں جنتی فغمتوں سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنا نچیتر فذی شریف میں ہے، حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ کی حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ سے ملا قات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا: میں اللّٰه تعالَیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کروے ۔ حضرت سعید دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا: ہاں! مجھے د سولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیٰهِ کَہا: کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا: ہاں! مجھے د سولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّہ نے خردی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق واضل ہوں گے بھرانہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتہ میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیادت

المؤمن، تحت الآية: ٠٤، ٧٢٤-٧٣، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٠٤، ١٨٦/٨، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجَنَانَ ( 564 ) حَلَّهُ ( جَلَّهُ )

کریں گےاوران کےسامنے اللّٰہ تعالیٰ کاعرش ظاہر ہوگا اور اللّٰہ تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلّی فرمائے گا توان کے لیےنور کے منبر،موتیوں کے منبر، یا قوت اور زَبرَ جَد کے منبر،سونے اور جاندی کے منبرر کھے جائیں گے،ان میں سےاد نیٰ درجے والے جنتی حالانکہان میں اد نیٰ کوئی نہیں،مشک اور کا فور کے ٹیلہ پر ہوں گے اور عرض كى : ياد مسولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كيا بهم اين رب كوديكهيس كي؟ ارشا دفر مايا '' إل! كياتم سورج كو اور چودھویں رات میں جاندکو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی بنہیں ۔ارشاد فر مایا'' ایسے ہی تم اینے رب عَزُوجَلُ کودیکھنے میں شک نہ کرو گے،اس مجلس میں ہرایک کےسامنے اللّٰہ تعالٰی بے حجاب موجود ہوگا حتّی کہان میں سے ا کیشخص سے ارشا وفر مائے گا:ا بے فلاں کے بیٹے فلاں! کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایبااییا کہاتھا؟اللّٰہ تعالیٰ اسے اس کی بعض دُنْیَو ی بدعهد یاں یا دولائے گا تووہ بندہ عرض کرے گا:اے اللّٰہ!عَزَّوَ جَلَّ ، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر مائے گا: ہاں! تو میری وسیع رحمت کی وجہ ہے ہی تواینے اس درجہ میں پہنچا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو بھی کسی چیز میں نہ یائی ہوگی ،اور ہمارا رب عَزُّوَجَلُّ ارشادفر مائے گا:اس اِنعام واکرام کی طرف جاؤجومیں نے تمہارے لیے تیار کیا ہواہے اوراس میں سے جو چاہو لےلو۔تب ہم اس بازار میں پینچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا ،اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ آئکھوں نے دیکھی، نہ کا نوں نے سنی اور نہ دلوں بران کا خیال گز را۔ تب ہم جوچا ہیں گےوہ ہمیں دیدیا جائے گا، وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت اوراس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گےاور بلند درجے والاخود آئے گااورا پنے سے نیجے درجے والے سے ملے گا حالا نکدان میں نیجا کوئی نہیں تو اس پر جولباس بیرد کیھے گا وہ اسے پیند آئے گا ، ابھی اس کی آ خری بات ختم نه ہوگی که اسے اپنے او پر موجو دلباس اس سے اچھامحسوں ہوگا، بیاس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی عمگین نه ہو، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی: مرحبا،خوش آ مدید! جس وقت آپ یہاں سے گئے تھاس وقت کے مقالبے میں اب آپ کاحسن و جمال بہت زیادہ ہے۔ تب ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، (خدائے ) جُبّار کے حضور ہمیں ہم نثینی نصیب ہوئی ، ہماراحق سیر ہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔(1)

1 ..... ترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، ٢٤٦/٤ ، الحديث: ٢٥٥٨.

ينومراظ الجنان ( 565 ) حلاه

اللّٰه تعالىٰ اپنے حبیب صَلَى اللهٰ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَصِد قَعْ بِمين بَهِي جنت ميں واخله نصيب فرمائے ،ا مين \_

ويقورمالي الدُّعُوكُمُ إلى النَّجُوةِ وَتَنْ عُونَنِي إلى النَّامِ اللَّهُ وَنَى الْكُونِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

ترجید کنزالایمان: اورا ہے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تہہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اورتم مجھے بلاتے ہودوزخ کی طرف مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ الله کا انکار کروں اورا یسے کواس کا شریک کروں جومیرے علم میں نہیں اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہواسے بلانا کہیں کام کا نہیں دنیا میں نہ آخرت میں اور یہ ہمارا پھر ناالله کی طرف ہے اور یہ کہ حدسے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔

توجیه کنزالعیرفان: اورا میری قوم مجھے کیا ہوا میں تہمیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلار ہے ہوتم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللّٰه کا انکار کروں اور ایسے کواس کا شریک کروں جومیر سے علم میں نہیں ، اور میں تہمیں عزت والے بہت بخشے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو اس کو بلانا کہیں کام کانہیں ، دنیا میں ، نہ آخرت میں اور یہ ہمارا پھر نااللّٰه کی طرف ہے اور یہ کہ حدسے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔

﴿ وَلِقَوْمِ : اورا مرى قوم! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات كاخلاصه بيہ كما بني قوم كوفسيحت كرتے وقت

جلدهشتم

566

مردِمومن نے میحسوس کیا کہ لوگ میری باتوں پر تعجب کررہے ہیں اور میری بات ماننے کی بجائے جھے اپنے باطل دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تواس نے اپنی قوم کوئنا طَب کر کے کہا: تم عجیب لوگ ہو کہ میں تمہیں ایمان اور طاعت کی تلقین کر کے جنت کی طرف بلانا ہوں اور تم مجھے کفر و ثرک کی دعوت دے کرجہنم کی طرف بلارہے ہو تم مجھے اِس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اُس اللّٰہ تعالیٰ کا انکار کردوں جس کا کوئی شریک نہیں اور معبود ہونے میں ایسے کواس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے میں ایسے کواس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے پرکوئی دلیل ہی نہیں اور میں تمہیں اس اللّٰہ کی طرف بلار ہا ہوں جوعزت والا ہے اور تو بہ کرنے والے کو بہت بخشے والا ہے، تو خود ہی ثابت ہوا کہتم مجھے جس کی عبادت کی طرف بلارہے ہواس کی عبادت کرنا دنیا اور آخرت میں کہیں کام نہ آئے گا کیونکہ وہ حقیقی معبود نہیں اور یادر کھو کہ تمیں مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ نہیں ہمارے اعمال کی جزادے گا اور رہنی یا در کھو کہ کا فربی ہمیشہ کے لئے جہنم میں جا کیں گے۔ (1)

#### فَسَتَنْ كُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ وَالْقِضَ اَمْدِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ ﴿

توجهة كنزالايمان: تو جلدوه وقت آتا ہے كہ جو ميں تم سے كهدر با موں أسے يادكر و گے اور ميں اپنے كام الله كوسونيتا موں بيشك الله بندول كود يكھتا ہے۔

ترجیه کنزالعِدفان: تو جلدہی تم وہ یا دکرو گے جو میں تم سے کہدر ہا ہوں، اور میں اپنے کا م اللّٰه کوسونیتا ہوں، بیتک اللّٰه بندول کود کھتا ہے۔

﴿ فَسَتَكُ كُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ: تو جلد بى تم وه ياد كرو كے جو ميں تم سے كهد ماموں - ﴾ اس آيت كا خلاصه يہ كه مردِمون نے كها: ميرى باتيں ابھى تہارے ول پرنہيں لگتيں ليكن عنقريب جب تم پر عذاب نازل موكا تو اس وقت تم

1 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٤١ -٤٣، ٨٦٨٨ -١٨٧، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤١ -٤٣، ص٠٦٠١-٢١، ا

سيزصَ لِطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 567 حِيلَ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ حِيلَ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ حِيلَ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ حِيلَ الْجُنَانَ الْحَالَ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ حِيلَ الْجُنَانَ ﴾ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى ال

میری نفیحتیں یاد کرو گے مگراس وقت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دےگا۔ بیان کران لوگوں نے اس مومن کودھم کی دی کہ اگرتم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔اس کے جواب میں اس نے کہا: میں اپنامعاملہ اللّٰہ تعالیٰ کوسونیتا ہوں ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ بندوں کود کھتا ہے اور ان کے اعمال اوراحوال کوجا نتا ہے (لہذا مجھے تمہارا کوئی ڈرنہیں )۔ (1)

#### میراما لک نہیں،میرا الله تو مجھے دیکھ رہاہے

فَوَقْهُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُ وَاوَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَنَابِ

سيزهِ َلَظُ الْجِنَانَ } ( 568 ) حلا

<sup>1 ....</sup>خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤٤، ٧٣/٤، ملخصاً.

٧ .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٤٤، ١٨٨/٨.

ترجمه كنزالايمان: توالله نے أے بچالياان كے مكر كى برائيوں سے اور فرعون والوں كوبرے عذاب نے آگھيرا۔

#### التعجمة كنؤالعِرفان: تواللّه نے اسے ان كے مكر كى برائيوں سے بچاليااور فرعونيوں كو برے عذاب نے آگھيرا۔

﴿ فَوَ فَدَهُ اللّهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا : توالله نے اسے بچالیاان کے مرکی برائیوں سے۔ ﴿ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ مردِمون نے (فرعونیوں کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور) اپنامعاملہ اللّه تعالیٰ کے سپر دکر دیا اور یہاں بیان کیا جارہا ہے کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے مردِمون کو سزادینے کا ارادہ کیا تو اللّه تعالیٰ نے اسے ان کے شرسے بچالیا جبکہ فرعون کی قوم اور فرعون کا انجام یہ ہوا کہ انہیں برے عذاب نے گھیرلیا، دنیا میں وہ فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہوگئے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنامعاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اسے کفایت فرما تا اور دشمنوں کے مکر وفریب سے بچالیتا ہے۔

### اَلنَّالُ يُعْمَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ فَ

اَدْخِلُوَّا الَفِرْعَوْنَ اَشَدَّا لَعَنَابِ الْ

تعجمه کنزالایمان: آ گ جس پرضبح وشام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

ترجبه فاکنزُالعِرفان: آ گ جس پرض وشام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، (حکم ہوگا) فرعون والوں کو پخت تر عذاب میں داخل کرو۔

﴿ النَّاكُ ايعْيَ ضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا : آ گجس برضي وشام پيش كيه جاتے ہيں۔ ﴾ يعنى فرعون اوراس كى قوم

1.....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٤، ١/٩ ٥، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٤، ٧٣/٤، ملتقطاً.

نسينوسراط الجنان ( 569 ) حددهش

کود نیامیں غرق کردیا گیا، پھرانہیں شخ وشام آگ پر پیش کیاجا تا ہے اور وہ اس میں جلائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ، اس دن فرشتوں کو حکم فر مایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کردو۔ (1)
حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہرروز دومر تبہت وشام آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بیآ گتمہارا مقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ کی معمول رہے گا۔ (2)

عذابِ قبر كاثبوت

اس آیت سے عذابِ قبر کے ثبوت پر اِستدلال کیاجا تاہے کیونکہ یہاں پہلے میں وشام فرعو نیوں کوآگ پر پیش کے جانے کا ذکر ہوااوراس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کئے جانے کا بیان ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے بہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جارہا ہے اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کثیر اَ حادیث سے بھی قبر کا عذاب برحق ہونا ثابت ہے، ان میں سے ایک حدیث یا ک بیہے، چنانچہ

حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، د سولُ الله مَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَارشاد فرمایا: ہر مرنے والے پراس کا مقام صبح وشام پیش کیا جاتا ہے ، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکا نہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن الله تعالی مجھے اس کی طرف اٹھائے۔(3)

الله تعالى بمين اليخ حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَصِد قَ قبر كَعَذاب مِصْحَفوظ فرمائ ، المين -

وَإِذۡ يَتَعَاجُونَ فِالنَّامِ فَيَقُولُ الضَّعَفَوُ اللَّهِ عَفَوُ اللَّهِ مِنَا الشَّكَبُرُوَ التَّامِ الثَّامِ الْمُعَامِدِ الشَّكُبُرُو التَّاكُلُ فِيهَا لَا إِنَّ اللَّهَ قَلْ حَكَمَ بَدُنَ الْعِبَادِ اللَّهُ الْمُعَامِدِ الشَّكُبُرُو التَّاكُلُ فِيهَا لَا إِنَّ اللَّهُ قَلْ حَكَمَ بَدُنَ الْعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدِ اللَّهُ اللْ

1 ..... جلالين، غافر، تحت الآية: ٤٦، ص٣٩٤.

2 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤٦، ٧٣/٤.

3 .....صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب الميّت يعرض عليه مقعده... الخ، ٢٥/١، الحديث: ١٣٧٩٠.

سيرص َلظ الجنان ( 570 )

توجهة كنزالايهان:اورجبوه آگ ميں باہم جھكڑيں گےتو كمزوراُن سے كہيں گے جوبڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھےتو كياتم ہم ہے آگ كاكوئى حصہ كھٹالو گے۔وہ تكبروالے بولے ہم سب آگ ميں ہيں بيشك الله بندوں ميں فيصله فرما چكا۔

توجدة كنؤالعِرفان: اور جب وه آگ ميں باہم جھڑيں گے تو كمزوران سے كہيں گے جو (دنياميں) بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے تو كياتم ہم سے آگ كاكوئى حصہ كم كروگے؟ وہ بڑے بننے والے كہيں گے: ہم سب آگ ميں ہيں بيتك الله بندوں ميں فيصله فرما چكا۔

﴿ وَإِذْ يَبِيّحَا جُنُونَ فِي النَّامِ: اور جب وه آگ میں باہم جھگڑیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار! آپ اپنی قوم سے جہنم کے اندر کفار کے آپس میں جھگڑ نے کا حال ذکر فرما ہے کہ جب وہ لوگ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ان میں سے جولوگ کمزور شے وہ اپنے متلئر سرداروں سے کہیں گے: ہم دنیا میں تبہارے تابع شے اور تہہاری وجہ سے ہی کا فر بنے تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس کا کوئی حصہ ہم سے دور کر دو؟ کا فروں کے سردار جواب دیں گے: ہم سب آگ میں ہیں اور ہرایک اپنی مصیبت میں گرفتارہ ہم میں سے کوئی کس کے کامنی آسکتا، اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے لئے نہ کر لیتے۔ اپنی مصیبت میں گرفتارہ ہو گئی کی بیشی نہیں ہو سکتی، بیش کر الله تعالی نے ایما نداروں کو جنت میں داخل کر دیا اور کا فروں کو جنت میں داخل کر دیا اور کا فروں کو جنت میں بوسکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُوْا مَ بَكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يُومًا قِنَ الْعَنَ الِ قَالُوَ الْمَ الْمُ تَكُ تَأْتِيكُمْ مُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَةِ فَالُوْا قِنَ الْعَنَ الْمِ قَالُوْا اَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ مُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَةِ قَالُوا بَلَ فَقَالُوْا فَادُعُوْا قَوَمَا دُخُوا الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ هَ

تَسَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 571 ( 571 )

ترجمہ کنزالایمان:اور جوآگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کروہم پرعذاب کا ایک دن ہلکا کردے۔انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے بولے کیوں نہیں بولے تو تمہیں دعا کرواور کا فروں کی دعانہیں گر بھٹکتے پھرنے کو۔

قرجید کن کنو العیدفان: اور جوآگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہم پرایک دن کچھ عذاب (یا) عذاب کا ایک دن ہلکا کردے۔ داروغه فرشتے کہیں گے، کیا تہمارے پاس تہمارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کا فرکہیں گے، کیوں نہیں، فرشتے کہیں گے، توتم ہی دعا کرواور کا فروں کی دعانہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّاسِ: اور جوآ گ میں ہیں وہ کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کا فروں میں سے کمزور لوگ اپنے سرداروں سے مایوس ہوجا ئیں گے تو وہ جہنم پر مامور فرشتوں کی طرف رخ کریں گے اور ان سے کہیں گے: آپ حضرات ہی اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ سے دعا کریں کہ دنیا کے ایک دن کی مقدار تک ہمارے عذاب میں تخفیف رہے فرشتے جواب ویں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے اللّٰه تعالیٰ کے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے اور کیا انہوں نے واضح مجزات پیش نہ کئے تھے؟ مرادیہ ہے کہ اب تمہارے لئے عذر کرنے کی کوئی جگہ باقی نہرہی کا فرلوگ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے تشریف لانے کو تسلیم کریں گے اور اپنے کفر کرنے کا بھی اقرار کریں گے فردی اپنے رب سے دعا کرے دیولو کے فرشتے جواب دیں گے: ہم کا فروں کے ق میں دعانہیں کریں گے، لہذا تم خود ہی اپنے رب سے دعا کرے دیولو کہ وہ تم یرایک دن کے لئے عذاب ہلکا کرد لیکن بہر حال تمہارا دعا کرنا بھی برکاری جائے گا کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگے۔ (1)

إِنَّالَنَنْصُ مُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَنُوْا فِي الْحَلُوةِ الثَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ﴿ يَنُومَ لا يَنْفَعُ الظَّلِدِينَ مَعْنِ مَ نَهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ التَّامِ ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّلِدِينَ مَعْنِ مَ نَهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ التَّامِ ﴿

).....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٤٩-٠٥، ٢٢/٩ ٥-٣٣٥، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤٩-٥، ص ٢٦١، ملتقطاً.

سَيْرِ مَا لَطْ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 572 ﴾ جلاف

ترجمہ کنزالایمان: بے شک ضرورہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ جس دن ظالموں کواُن کے بہانے پچھ کام نددیں گے اوراُن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ لیے برا گھر۔

ترجید کنٹالعوفان: بیشک ضرور ہم اپنے رسولوں اورایمان والوں کی و نیا کی زندگی میں مدوکریں گے اوراس دن بھی ﴿ حَس دن لَوالَ مَع اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اوران کے لیے لعنت ہے اوران کے لیے اللہ عند ہوں گے۔ جس دن ظالموں کوان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دیے گی اوران کے لیے لعنت ہے اوران کے لیے اللہ عند ہے۔ کے لیے بُرا گھر ہے۔

﴿ إِنَّالَكَنْصُّ مُسُلِكَا: بِيتِكُ صَرورہم اپنے رسولوں كى مدوكريں گے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں جہنم كے اندركافروں كے باہمی جھڑ ہے كاذكر بهوااوراب يہاں سے رسولوں عَلَيْهِم الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اوران پرايمان لانے والوں كاذكركيا جار با ہے كہ دنيا اور آخرت ميں ان كی مددكی جائے گی ، چنانچہ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ بیشک ضرورہم اپنے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اوران پرايمان لانے والوں كوغلب عطافر ماكر ، مضبوط جمت دے كراوران كے وشمنوں سے انتقام لے كر دنيا كی زندگی میں ان كی مددكريں گے اور قيامت كے اس دن بھی ان كی مددكريں گے ورشم ورن بھی ان كی مددكريں گے دشمنوں سے انتقام لے كر دنيا كی زندگی میں ان كی مددكريں گے اور قيامت كے اس دن بھی ان كی مددكريں گے دشمنوں سے انتقام لے كر دنيا كی زندگی میں ان كی مددكريں گے اور قيامت كے اس دن بھی ان كی مددكريں گے دشمنوں میں عامن کی مددكريں گے دورہوں گے اور اس دن وہ الله کی رحمت سے دور ہوں گے اور جہنم ان كا ٹھ كا در اگر قو بہ كريں گے تو وہ قبول نہيں ہوگی اور اس دن وہ الله عنور جو گئی كی رحمت سے دور ہوں گے اور جہنم ان كا ٹھ كانے ہوگا۔ (1)

# وَلَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْهُلَى وَ اَوْرَاثُنَا بَنِي اِسْرَاءِيلَ الْكِتْبَ اللهُ الْكِتْبَ اللهُ الْمَابِ هُرًى قَ ذِكْرِى لِأُولِي الْاَلْبَابِ هُرًى قَ ذِكْرِى لِأُولِي الْاَلْبَابِ

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥-٢٥، ٢٣/٩، ٥٢٥- ٥٢٥، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥-٥٦، ٧٤/٤، بغوى، غافر، تحت الآية: ١٥-٥- ٨٩/٤، ملتقطاً.

الأشمال ( 573 ) المشم

www.dawateislami.net

ترجمهٔ کنزالایههان:اور بے شک ہم نے موسیٰ کورہنمائی عطافر مائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا۔عقل مندوں کی ہدایت اورنصیحت کو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور بیشک ہم نے موکیٰ کور ہنمائی عطافر مائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا عقلمندوں کی ہدایت اور نصیحت کیلئے۔

﴿ وَلَقَدُ اِتَدُینَا مُوْسَی الْهُلی: اور بیشک ہم نے موئی کورہنمائی عطافر مائی۔ اس آیت میں لفظ" اَلْهُلی " ہے مراد تو رات اور حضرت موسی عَلَیْدانصَّلوهُ وَ السَّلام کودیئے جانے والے مجزات ہیں جوان کی قوم کے لئے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، نیز اس سے حضرت موسی عَلَیْدانصَّلوهُ وَ السَّلام کوعطا کئے جانے والے وہ کثیر علوم بھی مراد ہو سکتے میں جود نیا اور آخرت میں نفع مند ہیں اور بنی اسرائیل کوجس کتاب کا وارث بنایا گیا اس سے مراد تو رات ہے۔ (1) میں جود نیا اور آخری بہایت اور قیمت ہے۔ یہاں آیت میں بطورِ خاص عقل مندوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس کتاب کی ہدایت اور قیمت سے ناکہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ (2)

# قَاصِيرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَنَّ وَّالْسَتَغُفِرُ لِذَاللهِ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ مَ بِّكَ فَاصِيرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ عَنْ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَاللهِ فَاللّهُ فَلْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ ف

ترجیدہ کنزالایمان: توامے محبوبتم صبر کرو بے شک اللّٰہ کا وعدہ سچاہے اورا پنوں کے گنا ہوں کی معافی چا ہواورا پنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی یا کی بولو۔

اً توجیدة کنزُالعِدفان: توتم صبر کرو، بیشک الله کاوعده سچاہے اورا پنوں کے گنا ہوں کی معافی جا ہواورا پنے رب کی تعریف 🕏

السسروح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٥٠، ٨/٩٥١، تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٣، ٩/٥٢٥، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٣، ٤/٤٧، ملتقطاً.

2 .....روح المعاني، غافر، تحت الآية: ٤٥، ٢ ٢/١٥.

تَسْيَرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾ 574 ﴾ جلرهشتم

#### ﴾ کرتے ہوئے صبح اور شام (اس کی) پا کی بولو۔

﴿ فَاصْدِرْ: تَوْتُمْ صِرِكُرو ـ ﴾ اس سے پہلی آیات میں فر مایا گیا کہ الله تعالی اینے رسولوں اوران پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گااوراب يہال سے نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولَفَار كَي طرف سے پہنچنے والى ايذاؤل برصبر كرنے كى تلقین کی جارہی ہے، چنانچہ ارشا دفر مایا کہ اے پیارے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذ ایر صبر کرتے رہیں، بے شک الله تعالیٰ کا وعدہ سیاہے اور اس نے جس طرح پہلے رسولوں کی مدوفر مائی اسی طرح وہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، آپ کے دین کوغالب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا نیز آپ اللّٰہ تعالیٰ ے اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمیشہ قائم رہیں۔حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ صبح شام اللّٰہ تعالیٰ کی یا کی بولنے سے یانچوں نمازیں مراد ہیں۔(1) ﴿وَالسَّنَّغُورُ لِنَ نُبُكَ: اورا پنول كے گنا ہول كى معافى جا ہو۔ ﴾ يا در ہے كه آيت كاس حصي من تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سے ہی خطاب ہونا مُتعبَّن نہیں بلکہ اس کا اختمال ہے اور اس صورت میں اس کے جومعنی ہوں كَان ميس سے ايك اوپر بيان مواكدا حسبب! صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ السَّامَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ السَّامَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ حابيں ۔ دوسر عنی يه مول كے كما حسبب! صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الرّبالفرض كوئى مَعصِيت واقع موتواس ے استنغفار واجب ہے،جبیبا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ( سور ہِمون اورسور ہِحُد كى) دونول آيت كريمه مين صيغة أمر بادرامر إنشاب ادر إنشا وقوع يردال نبيل تو حاصل اس قدر كه بفرض وقوع استغفار واجب، ندریک مَعَاذَ الله واقع ہوا، جیسے کسی سے کہنا''اکومُ صَیٰفکک''اینے مہمان کی عزت کرنا،اس سے بیر مراذنہیں کہاس وفت کوئی مہمان موجود ہے، نہ پی خبر ہے کہ خواہی نخواہی کوئی مہمان آئے گاہی، بلکہ صرف اتنا مطلب ے کہ اگر ایسا ہوا تو یوں کرنا۔ (2)

اوراس آیت میں بی بھی احتمال ہے کہ اس میں خطاب ہرسامع سے ہو، جبیبا کہ اعلیٰ حضرت دَحُمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: سور ہُ مومن وسور ہُ محمد صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی آیاتِ کریمہ میں کون سی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضور

2.....فآوی رضو بیه،۲۹/۴۹۔

(تَفَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>• .....</sup>تفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ٥٥، ٩/٥٦ ، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٥، ٤/٤٪، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٥، ٥٠ ملتقطاً.

اَقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ہمون میں تواتنا ہے" وَاسْتَغْفِرُ لِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ہمون میں تواتنا ہے" وَاسْتَغْفِرُ لِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِهِ اَللّٰ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم سے قالوں سے وہ خطاب فرما تا ہے" اَقِیْہُ واالصَّلُوقَ "نماز بریا محود ین (کی ہدایت کے لئے) بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ خطاب فرما تا ہے" اَقِیْہُ واالصَّلُوقَ "نماز بریا محکود یہ خطاب جیسا صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم سے تھا ویسائی ہم سے بھی ہے اور تا قیام قیامت ہمارے بعد آنے والی نسلوں سے بھی ۔۔۔ یونہی دونوں سورہ کریمہ میں کا فی خطاب ہرسامع کے لیے ہے کہ اے سنے والے اپنے اور این سب مسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی ما نگ۔ (1)

توٹ:اس مسکے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے لئے قبادی رضویہ، جلد 29 ہفچہ 394 تا 40 کا مطالعہ فرمائیں۔

# إِنَّالَّذِيْنَيُجَادِلُوْنَ فِيَ الْبِتِ اللهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ اَتَّهُمُ لَا اِنْ فِي صُدُومِهِمُ النَّالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توجه کننالایدمان: وہ جواللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جوانھیں ملی ہوان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے تو تم اللّٰہ کی پناہ ما تگو بے شک وہی سنتاد کھتا ہے۔

توجید کانڈالعِرفان: بیشک وہ جو اللّٰہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جوانہیں ملی ہو،ان کے دلوں میں نہیں گرایک بڑائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے تو تم اللّٰہ کی پناہ مانگو بیشک وہی سنتاد کھتا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ : بِينَك وه جوالله كي آيتوں ميں جھر اگرتے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں جھر اگرنے والوں سے مراد كفار قريش ہيں، يدلوگ تكبر كيا كرتے تھے اور ان كا يہى تكبر ان كے تكذيب وا نكار اور كفركوا ختيار كرنے كاسب بنا كيونكه انہوں نے بيگواراند كيا كہ كوئى ان سے اونچا ہو، اور بيافا سد خيال كيا كه اگر حضوراً قدس صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

**آ**.....فآوی رضویه،۳۹۸/۲۹-۳۹۹\_

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونِي مَان لِيس كَنُو ہمارى اپنى بڑائى جاتى رہے گى، ہميں امتى اور چھوٹا بننا بڑے گا حالانكہ ہميں تو بڑا بننے كى ہوس ہے، اس لئے انہوں نے سيّد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے وَشَنى كى۔ اللّه تعالَى ارشاوفر ما تا ہے: يولوگ جس چيز كى ہوس ركھتے ہيں اسے نہ پاسكيں كے اور انہيں بڑائى مُيسَّر نہ آئے گى، بلكہ حضوراً كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كى چيز كى ہوس ركھتے ہيں اسے نہ پاسكيں كے اور انہيں بڑائى مُيسَّر نہ آئے گى، بلكہ حضوراً كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كى خالفت اور انكار ، ان لوگوں كے فق ميں ذلت اور رسوائى كاسب ہوگا، تو اے پيارے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ حاسدوں كے مراوران كى ساز شوں سے اللّه تعالَى كى پناہ مانگيں ، كيونكہ يقيناً وہى ان كے آقوال كوسنتا اور ان كے اور ان كور يُحتا ہے تو وہى ان كے خلاف آپ كى مد كرے گا اور ان كے شرسے آپ كو بيا ئے گا۔ (1)

ضد بازی اور جھٹڑنے کی عادت آ دمی کے حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کی بیہ عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اپنی ہی رائے کو حرف آخر سجھتے ہیں اور اس کے برخلاف کوئی رائے قبول کرنا گوارا نہیں کرتے اور بہر صورت دوسرے کو نیچاہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ حق قبول کرنے سے بہت دور ہوتے ہیں۔

لَخَلْقُ السَّلُوتِ وَ الْاَنْ صِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَ الْبَصِيْرُ ﴿ وَالَّذِينَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَ الْبَصِيْرُ ﴿ وَالَّذِينَ النَّاسِ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ وَلَا الْسِينَ عُلِيلًا مَّا تَتَنَكَّ النَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَلَا السَّاعَةَ لَا تِيَةً لَا مَيْتِ فِيهُا وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

توجهه کنزالایهان: بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش آ دمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی کیکن بہت لوگ نہیں گھ جانتے۔اوراندھااورانکھیارابرابرنہیں اور نہ وہ جوایمان لائے اورا چھے کام کئے اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بیٹک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٦، ٢٦/٩، جلالين، غافر، تحت الآية: ٥٦، ص ٢٩٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٦، ص٢٠٦، ملقطاً.

يزومَ اطّالِحِيَانَ 577 ( ج

ترجہ یا کنڈالعِرفان: بیشک آسانوں اور زمین کی بیدائش آ دمیوں کی بیدائش سے بہت بڑی ہے کین بہت لوگ نہیں اور نہیں ج جانتے۔اوراندھااورد کھنے والا برابرنہیں اور نہ وہ جوایمان لائے اورانہوں نے اجھے کام کیے اور بدکار (برابر ہیں) تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ بیشک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کچھشک نہیں لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔

﴿ لَكَنْ السَّلُوتِ وَالْأَنْ ضِ: بِيشِكُ آسانوں اور زمین كی بیدائش۔ ﴾ بیآیت ان لوگوں كے ردمیں نازل ہوئی جو مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كا انكار كرتے تھے، اس میں ان پر جمت قائم كی گئی كہ جبتم آسمان وزمین كی اس عظمت اور بڑائی كے باوجود انہیں پیدا كرنے پر اللّٰه تعالی كوقا در مانتے ہوتو پھر انسان كو دوبارہ پیدا كردينا اس كی قدرت سے كيوں بعد سمجھتے ہو۔ (1)

﴿ وَلَكِنَّ اَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : لِيكِن بهت لوگن بيل جانتے ۔ ﴿ يهال بهت لوگوں سے مراد كفار بيل اوران كى طرف سے دوبارہ زندہ كئے جانے كاا نكار كرنے كاسب ان كى بيلمى ہے كہ وہ يہ تومانتے بيل كہ الله تعالى آسان وزينن كى بيدائش پر قادر ہے ليكن اس سے يہيں سمجھتے كہ ايلى قادر ذات لوگوں كودوبارہ زندہ كرنے پر بھى قادر ہے تو يہلوگ اندھوں كى بيدائش بي جبكه ان كے مقابل وہ لوگ جو مخلوقات كے وجود سے خالتى كى قدرت پر إستدلال كرتے ہيں وہ آكھ والے كى مثل بيل ہيں۔ (2)

﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْا عُلَى وَالْبَصِيْرُ: اورا ندها اور و يكيف والا برابزييں ۔ ﴾ يعنى جائل اور عالم يسان ہيں ، يو نهى نيك مومن اور بدكار ، يد دونوں بھى برابر نہيں يہ سب جانے كے باوجودتم كتى كم ہدايت اور نفيحت حاصل كرتے ہو۔ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا نِيَكُّ : بينك قيامت ضرور آنے والى ہے اور اس فرات السَّاعَةَ لَا نِيَكُ : بينك قيامت ضرور آنے والى ہے اور اس كے شواہدا ہے واضح ہیں جن كی وجہ سے قیامت آنے میں بچھ شك نہيں رہتا لیكن اكثر لوگ (دلال میں غور وفكر نه كرنے كى وجہ سے اس برايمان نہيں لاتے اور نه بى اس كى تصديق كرتے ہیں ۔ (3)

🚹 .....مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٧، ص٦٣ - ١، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٧، ٧٥/٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٥، ٥/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٥٧، ص ٣٩٥، ملتقطاً.

₃....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٩٥، ٨/٩٩ -٠٠٠، مدارك، غافر، تحت الآية: ٩٥، ص٩٣٠، ملتقطاً.

الجنان 578 حددهشتم

## وقال مَ اللَّهُ مُ ادْعُونِي آسَتَجِبُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُ عَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلّ

توجہہ کنزالایہان:اورتمہارےرب نے فر مایا مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گا بے شک وہ جومیری عبادت سے اونچے تھنچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر۔

ترجیه کنزُالعِدفان :اورتمهارےرب نے فر مایا مجھ سے دعا کرومیں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک وہ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں جائیں گے۔

﴿ وَقَالَ مَن اللَّهُ الْمُعُونِيْ آسْتَجِبُ لَكُمْ : اورتمهار برب نے فرمایا مجھ سے دعا کرومیں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ﴾ ام فخر الدین رازی دَعْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: یہ بات ضروری طور پرمعلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو الله تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لئے یہاں بندوں کو دعا ما نگنے کا حکم ارشا وفرمایا گیا۔ (1)

اس آیت میں لفظ" اُدْعُونی "کے بارے میں مفسرین کا ایک قول بیہ کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے عنی ہول گے کہ اے لوگو! تم مجھ سے دعا کرومیں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول بیہ کہ اس سے مراد ' عبادت کرومیں تہمیں ثواب دوں گا۔ (2) مراد ' عبادت کرومیں تہمیں ثواب دوں گا۔ (2)

دعاما نگنے کی ترغیب اوراس کے فضائل

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں دعا مانگنی جیا ہے ،کثیراَ حادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے دواَ حادیث ملاحظہ ہوں :

1 ..... تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٦٠، ٢٧/٩ ٥.

.....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٩/٧٢٥، جلالين، غافر، تحت الآية: ٢٠، ص ٣٩٥، مدارك، غافر، تحت الآية:
 ٢٠، ص ٦٣٠، ١٠ ملتقطاً.

تَسْيَرُهِمَ لِطُالِحِنَانَ 679 جلدهشم

(1) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا' دوعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جوابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگو! تم پرلازم ہے کہ الله تعالی سے دعا کرو۔ (1)

(2) .....حضرت ابو ہر بر ه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دِفر مایا: "جوآ دمی اللّٰه تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللّٰه تعالیٰ اس پرغضب فر ما تا ہے۔(2)

نیز دعا کی مزیر ترغیب یانے کے لئے یہاں دعاما نگنے کے 15 فضائل ملاحظہوں،

- (1) .....الله تعالى كنز ديك كوئى چيز دعاسے بزرگ تنہيں \_(3)
- (2) .....دعامسلمانوں کا ہتھیار، دین کاستون اور آسان وزمین کا نور ہے۔ (4)
  - (3).....دعامصيبت وبلاكواتر نے ہيں ديتي \_ <sup>(5)</sup>
- (4) .....ون رات الله تعالى سے دعاماً نگنادشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے كاذر بعد ہے۔ (6)
  - (5).....دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔<sup>(7)</sup>
  - (6) .....الله تعالى (ايغم وقدرت سے) دعاكر نے والے كے ساتھ ہوتا ہے۔ (8)
    - (7)..... جوبلااتر چکی اور جونہیں اتری، دعاان سے نفع دیتی ہے۔ (9)
      - (8).....دعاعبادت كامغزى\_\_(10)

■ .....مستدرك، كتاب الدعاء والتهليل... الخ، الدعاء ينفع ممّا نزل و ممّا لم ينزل، ١٦٣/٢، الحديث: ١٨٥٨.

- 2 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، ٢-باب منه، ٢٤٤٥، الحديث: ٣٣٨٤.
- 3 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٣/٥، الحديث: ٣٣٨١.
- ◘ .....مستدرك، كتاب الدعاء والتهليل... الخ، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، ٢/٢ ١، الحديث: ٥٥١٠.
- **5**.....مستدرك، كتاب الدعاء والتهليل... الخ، الدعاء ينفع ممّا نزل وممّا لم ينزل، ١٦٢/٢، الحديث: ١٨٥٦.
  - الله عنه، ۱/۲ ، ۲ ، الحديث: ٦٨٠٦.
  - **7**.....ترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار... الخ، ٣١٨/٥، الحديث: ٣٥٥١.
- الحديث: ٩١(٥٢٦).
   الحديث: ٩١(٥٢٦).
  - .....ترمذى، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ٢١/٥، الحديث: ٣٥٥٩.
     .....ترمذى، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٣٥، الحديث: ٣٣٨٢.

فَمَنْ أَظْلَمُ ٢٤ ﴾ ﴿ (٨١ ﴾ أَلْحُقُيْنَ ٤٠

(9)....وعارحت کی چانی ہے۔

(10) .....دعا قضا كوٹال ديتے ہے۔

(11) ....دعاالله تعالى ك شكرون مين سايك شكري (3)

(12) ..... د عابلا كوٹال ديتى ہے۔ (4)

(13) ..... جسے دعا کرنے کی تو فیق دی گئی اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے۔(5)

(14) ..... جب بنده دعا كرتا بي توالله تعالى لَبَيْكَ عَبُدِي فرما تا بي - (6)

(15) .....دعاالله تعالیٰ کی بارگاه میں قدرومنزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (<sup>7)</sup> الله تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعاما نگنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

### دعا قبول ہونے کی شرائط کے

اس مقام پرمفسرین نے دعا قبول ہونے کی چندشرائط ذکر فرمائی ہیں ،ان کا خلاصہ درج ذیل ہے،

(1).....دعا ما تَكَنَّے ميں اخلاص ہو۔

(2).....دعاما نگتے وقت دل دعا کےعلاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔

(3)..... جود عاما نگی وه کسی ایسی چیز پر مشتمل نه بهوجوشرعی طور پرممنوع بهو په

(4)..... دعا ما تکنے والااللّٰه تعالیٰ کی رحمت پریقین رکھتا ہو۔

(5).....اگردعا کی قبولیت ظاہر نہ ہوتو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعاما تگی کیکن وہ قبول نہ ہوئی۔(8)

■ .....مسند الفردوس، باب الدال، ذكر الفصول من ذوات الالف واللام، ٢٢٤/٢، الحديث: ٣٠٨٦.

المستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، البرّيزيد في الرزق، ١٠٨/٤، الحديث: ٢٠٩٢.

3 .....ابن عساكر، ذكر من اسمه: سلم، سلم بن يحي بن عبد الحميد... الخ، ١٥٨/٢٢.

4 ..... كنزالعمال، كتاب الاذكار، قسم الاقوال، الباب الثامن، الفصل الاوّل، ٢٨/١، الجزء الثاني، الحديث: ٣١١٨.

التبيّ صلى الله عليه وسلم، ١٥٥ ، الحديث: ٩٥٥ .
 الحديث: ٩٥٥ .

6 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٢٨٦/١، الحديث: ١١٢٢.

7 ..... مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، ٢٨٨/٣، الحديث: ٦٧٥٦.

۵..... نزائن العرفان ،المؤمن ، تحت الآية : ۲۰ ، ص۸۷ ملخصاً ....

مَلُطُالْجِنَانَ 581 حَلَّدُهُمُّمُّ

جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے اور یا درہے کہ جو دعا تمام شرائط و

آ داب کی جامع ہوتو اس کے قبول ہونے کے لئے بیضر وری نہیں ہے کہ جو ما نگاوہ مل جائے بلکہ اس کی قبولیت کی اور
صور تیں بھی ہوسکتی ہیں مثلاً اُس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیئے جائیں یا آخرت میں اس کے لئے ثواب ذخیرہ کر
دیا جائے ، چنا نچے حضرت ابو ہریرہ دَخِی الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے ، تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد
فر مایا '' بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا ما نگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے ، (اور اس کی صورت یہ وتی ہے کہ ) یا تو اس کی
ما نگی ہوئی مراد دنیا بی میں اس کو جلد دیدی جاتی ہے ، یا آخرت میں اس کے لئے ذخیرہ ہوتی ہے یا دعا کے مطابق اس
کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری تو ڑنے کے بارے میں نہ ہواور
(اس کی قبولیت میں ) جلدی نہ مچائے گا؟ ارشاد فر مایا:

د'اس کا یہ ہا کہ میں نے دعا ما نگی لیکن قبول بی نہ ہوئی (یہ کہنا ہی جلدی میان ہے )۔ (۱)

### وعا قبول نہ ہونے کے اُسباب

الله تعالی نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے اوروہ اپنی رحت سے بندوں کی دعا کیں قبول فر ما تا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری ما گلی ہوئی دعا کیں قبول نہیں ہوتیں ،اس کے پچھ اَسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامنقی علی خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ فر ماتے ہیں:

ا عزیز!اگردعا قبول نه موتو (تجھے چاہئے کہ) اسے اپنا قصور شمجھے، خدائے تعالی کی شکایت نہ کرے (کیوں) کہ اس کی عطامیں نقصان (یعنی کوئی کی) نہیں، تیری دعامیں نقصان (یعنی کی) ہے۔اے عزیز! دعا چند سبب سے رد موتی ہے:

پہلاسبب: کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا اور یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطاپر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری بے حیائی ہے۔

دومراسبب: گناہوں سے تکوُّ ث(یعنی گناہوں میں مبتلار ہنا)۔

تیسراسبب: اِسْتِغنائے مولی ۔ وہ حاکم ہے محکوم نہیں ، غالب ہے مغلوب نہیں ، مالک ہے تا بع نہیں ، اگر (اس نے) تیری دعا قبول ندفر مائی (تو) تجھے ناخوشی اور غصے ، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے ، جب خاصوں کے ساتھ میر

1 .....ترمذی، احادیث شتّی، ۱۳۵-باب، ۷/۵ ۳، الحدیث: ۳٦۱۸.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

معاملہ ہے کہ جب جاہتے ہیں عطا کرتے ہیں ، جب جاہتے منع فرماتے ہیں تو تُوکس شار میں ہے کہ اپنی مراد (ملنے ہی ) بر إصرار کرتا ہے۔

چوتھاسبب: حکمت الہی ہے کہ بھی تو براہِ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہِ مہر بانی تیری دعا کو اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہِ مہر بانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مُضِر (یعنی نقصان وہ) ہے، رد فرما تا ہے (اور اسے تبول نہیں فرما تا)، مثلاً: توجو یائے سیم و زَر (یعنی مال ودولت کا طلبگار) ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطر (یعنی ایمان ضائع ہوجانے کا ڈر) ہے یا تو خوا ہائی تندر سی وعافیت (یعنی ان چیز وں کا سوال کرتا) ہے اور وہ علم خدا میں مُوجبِ نقصانِ عاقبت (یعنی اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے اُخروی نقصان کا باعث ) ہے، ایسار د، قبول سے بہتر (یعنی ایسی دعا کوقبول کئے جانے کی بجائے رد کردیتا ہی بہتر ہے)۔

پانچوال سبب: بھی دعا کے بدلے ثوابِ آخرت دینا منظور ہوتا ہے، تو کھا مِ دنیا (یعنی دنیا کاساز وسامان) طلب کرتا ہے اور پروردگار نفائس آخرت (یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں) تیرے لیے ذخیرہ فرما تا ہے، بیرجائے شکر (یعنی شکر کامقام) ہے نہ (کہ)مقام شکایت۔(1)

🚹 ..... فضائل دعا فصل ششم ،ص ۱۵۳-۱۵۹، ملتقطأ \_

2 ..... بیا کتاب شهیل وخز یکے کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے بھی بنام'' فضائل دعا'' شائع ہو چکی ہے۔

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

الله تعالى اس پرغضب فرمائ "، ترك مُطَلَق مى برمحمول يامَعَا ذَالله ، اپنے كوبارگاؤ عزت عَزَّوَ جَلَّ سے بے نیاز جاننا، اس كے حضور تَفَرُّ عُوزارى سے پر ميز ركھنا كه اب صرح كفرومُوجبِ غضبِ اَبدى ہے، والهذا "أَدُّعُو فِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ " (مُحصد عاكرو مِين قبول كروں گا) كُمُتَّ صل مى ارشاد ہوا" إِنَّ الَّذِيثِينَ يَيْسَتُكُم وَوَعِينَ عَبَادَ فِي سَيَكُ خُلُونَ جَهَنَّمَ لَحُومِينَ " (مِيْك وه جوميرى عبادت سے تكبركرتے ہیں عظریب ذیل ہوكر جہنم میں جائیں گے۔) (1)

الله تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا ما نگنے کی تو فیق عطا فر مائے اور دعا ما نگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فر مائے ،امین ۔

## اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا مَمْبُصِمًا الْإِنَّ اللَّهَ لَنُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿

قرجمة كنزالا يبمان: اللّه ہے جس نے تمہارے ليے رات بنائى كه أس ميں آرام پاؤاوردن بنايا آئكھيں كھولتا بيشك اللّه لوگوں پرفضل والا ہے كيكن بہت آ دى شكرنہيں كرتے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:اللّٰہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہاس میں آ رام پاؤاوردن بنایا آئکھیں کھولتا، بیشک اللّٰہ لوگوں پرفضل والا ہے لیکن بہت آ دمی شکر نہیں کرتے۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِی جَعَلَ لَکُمُ الّٰیْلَ لِتَسَکُنُوْ افِیهِ اللّٰه ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں دعاما تکنے کا حکم ارشا دفر مایا گیا اور دعامیں مشغول ہونے کے لئے اللّٰه تعالیٰ کی معرفت ہونا ضرور ک ہے ، اس لئے یہاں ایک قادر معبود کے موجود ہونے پرولیل بیان فرمائی گئی ہے، چنا نچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تا کہ تم اس میں آرام اور سکون پاؤ، کیونکہ رات میں شھنڈک اور نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی قوتیں رات میں قدرے ساکن ہوجاتی ہیں، نیز رات میں اندھیر ا

\_\_\_\_ 1 .....فضائل دعا فصل دہم مص ۲۳۹\_

(تفسيرصرَ لطَّ الحِدَانَ

ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کے حواس بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور بوں انسان کے اُعصاب اور حواس کوآ رام کرنے کاموقع مل جاتا ہےاور اللّٰہ تعالیٰ نے تمہار نفع کے لئے دن کوروثن بنایا تا کہتم اس کی روشنی میں ا پیخ ضروری کام اظمینان کے ساتھ انجام دے سکو، بیٹک رات اور دن کو پیدا کر کے اللّٰہ تعالیٰ لوگوں پرفضل فر مانے والا ہے کین بہت سے آ دمی اس کاشکرادانہیں کرتے۔(1)

### ذُلِكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لِتُ كُلُّ شَيْءً مُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ قَالَىٰ تُوْ فَكُونَ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: وه ہے الله تمهارارب ہر چیز کا بنانے والا اس کے سواکسی کی بندگی نہیں تو کہاں اوندھے جاتے ہو۔

🖒 ترجیه کنزُالعِدفان: وہی اللّٰہ ہے تمہارارب، ہرشے کا خالق،اس کے سوا کوئی معبوز نہیں،تو کہاں اوندھے جاتے ہو۔

﴿ ذٰلِكُمُ اللَّهُ مَا بُكُمُ : وبي الله ہے تمہار ارب ﴾ یعنی جس نے تمہارے فائدے کے لئے رات اور دن جیسی عظیم چیز وں کو پیدا کیاوہ اللّه ہی تمہارارے ہےاور وہی معبود ہے،تمہارارے ہےاور تمام اُشاء کا خالق ہےاوران اُوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں ،تواے کا فرو!تم کہاں اوندھے جارہے ہو کہاس کوچھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہواوراس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے معبود ہونے بی قطعی دلائل قائم ہیں۔<sup>(2)</sup>

### كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُو الْمِالِتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ٣

ترجمهٔ کنزالایمان: یونهی اوندھے ہوتے ہیں وہ جواللّٰہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

ترجیه فی کنزالعِرفان: یونهی اوند هے ہوتے ہیں وہ جواللّٰہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

**1**.....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢١، ٢٨/٩ ٥، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣١، ٢٠، ٢٠، ملتقطًا.

2 .....مدارك، غافر، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٠، عازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٦، ٧٧/٤، جلالين، غافر، تحت الآية:

٦٢، ص ٥ ٣٩، ملتقطاً.

﴿ كُنْ لِكَ يُتُوفَى الله وَسَلَمَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

# اَللهُ النَّهُ النَّهُ الْكُمُ الْا ثُمْ اللَّهُ الْآثَ مَنَ الطَّيْبِ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

توجمه کنزالایمان:الله ہے جس نے تمہارے لیے زمین تھہراؤ بنائی اور آسان جیت اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صور تیں اور تمہاری صور تیں اور تمہیں سقری چیزیں روزی دیں میہ ہے الله تمہارار بقوبڑی برکت والا ہے الله رب سارے جہان کا۔

ترجید کنؤالعِرفان: الله ہی ہے جس نے تہمارے لیے زمین کو تھر نے کی جگہ بنایا اور آسان کو جھت اور تہماری صور تیں بنائیں تو تہماری صور تیں اچھی بنائیں اور تہمیں پاکیزہ چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے الله تمہار ارب بو وہ الله بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کارب ہے۔

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي تَجَعَلَ لَكُمُ الْآئِنَ صَ قَرَالًا الله بى ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تھر نے کی جگہ بنایا۔ ﴾ یہاں سے اللّٰه تعالیٰ کے موجود ہونے اوراس کی قدرت کے مزید دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، چنانچاس آیت کا خلاصہ بیہ کہا ہے اور سروریات کے لیے زمین کوایسا بنایا جس پڑھر ناممکن ہواوراس کہا ہے لوگو!اللّٰه وہی ہے جس نے تمہاری مصلحت اور ضروریات کے لیے زمین کوایسا بنایا جس پڑھر ناممکن ہواوراس

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٦، ٤/٨، ٢٠، مدارك، غافر، تحت الآية: ٦٣، ص ٢٠، ١، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجنَانَ)

جلدهشتم

نے آسان کو گنبد کی طرح بلند فرما کراہے تمہارے اوپر مضبوط حجت بنایا تا کہ تمہیں ایک مستقل حجت مُلیسَّر ہوا وراس نے تہماری صور تیں بنا کیں تھیں سور تیں بنایا بلکہ تہمیں جانوروں کی طرح اوندھا چلنے والا نہیں بنایا بلکہ تہمیں سیدھے قد والا ،خوبصورت اور مُکتناسِب اعضاء والا بنایا اور اس نے تہمیں کھانے پینے کی تھری اور لذیذ چیزیں روزی کے طور پر دیں اور جس کی یے ظیم قدرت اور شان ہے وہ الله ہی تمہار ارب ہے اور وہی تمہاری عبادت کا حق دارہے، تو وہ الله ہوئی برکت والا ہے جوسارے جہان کا رب ہے اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (1)

# 

توجه فی منزالاید مان : وہی زندہ ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں تو اُسے پوجونرے اُسی کے بندے ہوکر سب خو بیاں الله کوجوسارے جہان کار ب

توجید کنزالعوفان: وہی زندہ ہے اس کے سواکوئی معبور نہیں تو اس کی عبادت کرو، خالص اس کے بندے ہوکر، تمام تعریفیں اللّٰہ کیلئے ہیں جوسارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ هُوَالْحَیُّ: وہی زندہ ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی کی شان بیہے کہ وہی ذاتی طور پر زندہ ہے جبکہ اسے موت آنا اوراس کا فنا ہوجانا محال ہے اور ذات، صفات اور اَ فعال میں چونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں اِس لئے اللّٰه تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ، لہٰذا اے لوگو! تم اخلاص کے ساتھ صرف اس کی عبادت کرواور یوں کہو کہ تمام تعریفیں اس اللّٰه تعالیٰ کے لئے ہیں جوسارے جہاں کا رب ہے۔ (2)

## قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَبَّا جَاءَ فِي

❶ .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٦٤، ٥٣٠/٩، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٤، ٨/٥ - ٢-٢٠، ملتقطاً.

2.....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٦٥، ٩/٠ ٥٣، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٥، ٢٠٦٨، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 587 ( جلدهش

### الْبَيِّنْ عُنْ مَّ يِّنْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْمَالِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْ

توجمه تعنوالا پیمان: تم فر ماؤمیں منع کیا گیا ہوں کہ تھیں بوجوں جنھیں تم اللّٰہ کے سوابو جتے ہو جبکہ میرے پاس روش دلیلیں میرے رب کی طرف ہے آئیں اور مجھے تھم ہواہے کہ ربُّ العالمین کے حضور گردن رکھوں۔

توجیه کنژالعِدفان: تم فرماؤ، مجھےمنع کیا گیاہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللّٰہ کے سوابو جتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روش دلیلیں آئی ہیں اور مجھے تھم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔

﴿ قُلْ إِنِّ نُومِیْتُ : تم فرما وَ مجھ منع کیا گیا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: کفارِ مکہ نے جہالت اور گراہی کی بنا پراپنے باطل دین کی طرف حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم کودعوت دی تھی اور آپ سے بت پرسی کی درخواست کی تھی ،اس پر یہ آپ کر بہدنا زل ہوئی اور ارشا دفر مایا گیا: اے پیارے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم ، آپ ان کا فروں سے فرما دیں کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور بے شک میرے پاس میرے رب عَزَّوجَلُ کی طرف سے اس کی وحدانیّت پردلالت کرنے والی روش دلیلیں آپ کی بیں اور مجھے تھم ہوا ہے کہ میں ربُ العالَمین کے حضور گردن جھکا کر رکھوں اور اخلاص کے ساتھ اس کے دین پرقائم رہوں۔ (1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ اللَّهُ مُخْدِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ ال

توجمة كنزالايمان: وہى ہے جس نے تہمیں مٹی سے بنایا پھر یانی کی بوند سے پھرخون کی پُھٹک سے پھر تہمیں نکالتا ہے ﴾

• .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٦٦، ٤/٧٧، مدارك، غافر، تحت الآية: ٦٦، ص١٠٦٤، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٦، ٦٨، ٢٠-٢٠٧، ملتقطاً.

ينومَاظالِمَان ( 588 ) حلاه

بچہ پھر تہمیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھراس لیے کہ بوڑھے ہواورتم میں کوئی پہلے ہی اٹھالیا جاتا ہے اوراس لیے کہتم ایک مقرر وعدہ تک پہنچواوراس لیے کہ مجھو۔

ترجید کنزالعِدفان: وہی ہے جس نے تہہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھرخون کی پھٹک سے پھرتہہیں بیچ کی صورت میں نکالتا ہے پھر تہہیں باقی رکھتا ہے ) تا کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھراس لیے کہ بوڑھے ہواورتم میں کوئی پہلے ہی اٹھالیا جا تا ہے اوراس لیے کہتم ایک مقررہ وعدہ تک پہنچواوراس لیے کہ مجھو۔

﴿ هُوَالَّذِی خَلَقَکُمُ مِّن تُرَابٍ: وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے بنایا۔ پینی اے لوگو! اللّٰه وہی ہے جس نے تہماری اصل اور تہمارے جبر اعلی ، حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے بعد تہمیں اصل اور تہمارے جبر اعلی ، حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے بعد تہمیں نسل درنسل پہلے منی کے قطرے سے ، پھر جمیے ہوئے خون سے بنایا ، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد وہ تہمیں تہماری مال کے پیٹ سے بچکی صورت میں نکالتا ہے ، پھر تہمیں باقی رکھتا ہے تا کہم اپنی جوانی کو پہنچوا ور تہماری قوت کامل ہو ، پھر تہمیں باقی رکھتا ہے تا کہ بالآخر تم بڑھا ہے کی عمر کو پہنچوا ور تہمارا حال ہے ہے کہم میں سے کوئی بڑھا ہے یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہوجا تا ہے ۔ تہمارے ساتھ یہ اس لئے کیا کہم زندگی گز اروا ور اس لیے کیا کہم زندگی کے محدود وقت تک پہنچوا ور اس لیے کیا کہم اپنے بدلتے احوال میں موجود اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدا نیت کے دلائل کو سمجھوا ورائیان لاؤ۔ (1)

### هُوَالَّذِي يُحِهُو يُبِيتُ فَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَكُنُ فَيَكُونُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: وبى ہے كه جلاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب كوئى حكم فر ماتا ہے تواس سے يہى كہتا ہے كه ہوجا جسى وه ہوجاتا ہے۔

• السنخازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٢٦ ، ٤ /٧٧-٧٨ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٦ ، ٨ /٧ - ٢ - ٢ ، حلالين، غافر، تحت الآية: ٢٦ ، ص ٩٦ ، ملقطاً.

ور المحت الآية. ٢١٠ ص ٢٥٠ منطقا. و النسان من الطالح بالن المنطقة الم ترجیه کنزالعِدفان: وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کسی کام کا فیصلہ فر ما تا ہے تواس سے یہی کہتا ہے کہ ہوجاجبھی وہ ہوجا تا ہے۔

﴿ هُوَالَّذِی یُخی وَیُدِیْتُ: وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه وہی ہے جس کی بیشان ہے کہ وہی حقیقی طور پر مُر دوں کو زندہ کرتا اور زندوں کوموت دیتا ہے اور اس کی قدرت کے کمال کا بیمال ہے کہ اسے کسی چیز کو وجود عطا کرنے میں نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نہ کسی مشقت کا سامنا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے بلکہ اُشیاء کا وجود اس کے ارادہ کا تابع ہے کہ جیسے ہی اس نے کسی چیز کا ارادہ فر مایا وہ چیز کھم الٰہی کے مطابق وجود میں آجاتی ہے۔

### ٱكمْ تَكرِ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

التوجهة كنزالايمان: كياتم نے أنھيں نه ديكھا جو اللّه كى آيتوں ميں جھگڑتے ہيں كہاں پھيرے جاتے ہيں۔

ترجیه کنزالعِدفان: کیاتم نے انہیں نہ دیکھا جو اللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔

﴿ اَلَمْ تَدُولِ اللّٰهِ نِينَ يُجَادِلُونَ فِي اليّتِ اللهِ : كَياتُم نَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ كَا يَول اللّٰهِ كَا يَول اللّٰهِ كَا يَول اللّٰهِ كَا يَول اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، آپ الن لوگوں كى طرف و يكھيں جوقر آنِ مجيد كى واضح آيات كو باطل كرنے كے لئے ان ميں جھڑا كرتے ہيں حالانكہ وہ آيتيں ايمان قبول كر لينے كا باعث ہيں اور آيتوں ميں جھڑا كرنے سانتہائى تحق كے ساتھ روكتى ہيں اور الے حبيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَيٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ، ان كِ خراب احوال اور كمزور آراء پرتجب فرمائي كہ يكس طرح قرآن مجيد كى آيات اور ان كى تعديق كرنے سے انہيں جھڑا نے كى طرف پھر دہے ہيں حالانكہ بشاراليے دلائل موجود ہيں جن كا نقاضا يہ ہے كہ وہ ايمان قبول كرئے قرآنى آيات كے سامنے سرتبائيم كم كرليں۔ عادر ہے كہ اس سورت ميں 4 مقامات پر قرآن كر ہم اور ايك ميں جھڑا كر نے والوں كا ذكر ہوا ، اس كى ايك وجہ يہ ہوسكتى ہے كہ ہر مقام پر جھڑا كر نے والے مختلف لوگوں كا ذكر ہوا ور ايك وجہ يہ ہوسكتى ہے كہ جن آيات ميں جھڑا

(تَفَسيٰرصِرَاطُ الْجِدَانَ) —

کیا گیا وہ مختلف ہوں اور ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ (اس معاملے کی اہمیت کی وجہ ہے) تا کید کے طور پر اس کا چار بار ذکر کیا گیا ہو، نیز بعض مفسرین کے نز دیک اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مشرکیین مراد ہیں اور بعض کے نز دیک وہ لوگ مراد ہیں جو تقدیر کا اٹکار کرتے ہیں۔ (1)

## الَّذِينَ كَنَّ بُوْابِالْكِتْبِ وَبِهَا آمُ سَلْنَابِهِمُ سُلَنَا اللَّهِ عَلَمُوْنَ فَيَ

و تعجمه کنزالایمان: وه جنهول نے جھٹلائی کتاب اور جوہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجاوہ عنقریب جان جا نمیں گے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: وہ جنہوں نے کتاب کواورا سے جھٹلایا جوہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، تو وہ عنقریب جان جائیں گے۔

﴿ أَلَّذِ ثِنَ كُنَّ بُوْا بِالْكِتْبِ: وه جنهوں نے كتاب كوجھٹلايا۔ ﴾ يعنى جن كافروں نے قرآن كريم كوجھٹلايا اورجوالله تعالى في الله تعالى على الله تعالى كى وحدائيت بين جو بہلے رسول لائے يا وہ حق عقائد ہيں جو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في وَالسَّلَام في وَالسَّلَام في وَالسَّلَام في وَالسَّلَام في وَالسَّلَام في وحدائيت بين جو بہلے رسول لائے يا وہ حق عقائد ہيں جو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام في بين جو بہلے رسول لائے يا وہ حق عقائد ہيں جو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام في بين جو بہلے رسول لائے يا وہ حق عقائد ہيں جو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام في بين جو بہلے رسول لائے يا وہ حق عقائد و يا الله تعالى كى وحداثيت اور موت كے بعدد و بارہ زندہ كيا جانا۔ (2)

اِذِالْاَغْلَلُ فِي اَعْنَا قِهِمُ وَالسَّلْسِلُ السُّحَبُوْنَ ﴿ فِي الْحَمِيْمِ الْأَثْمُ الْكَوْنَ ﴿ فَيُ الْفُوا عَنَا لَهُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمُ تُشْرِكُوْنَ ﴿ فَي النَّاسِ بُسُجَرُوْنَ ﴿ فَي النَّاسِ بُسُجَرُوْنَ ﴿ فَي النَّاسِ بُسُجَرُوْنَ ﴿ فَي النَّاسِ بُسُجَرُوْنَ ﴿ فَي النَّاسِ بُسُحُوْنَ فَي النَّاسِ بُسُمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَاضَلُوا عَنَا ابَلُ لَنَّمُ نَكُنُ ثَنَّ مُ عُوْا مِنْ قَبُلُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤَاضَلُوا عَنَا ابَلُ لَنَّمُ نَكُنُ ثَنَ عُوْا مِنْ قَبُلُ

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٩، ٨/٠١، طبرى، غافر، تحت الآية: ٦٩، ٢٦/١١، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، غافر، تحت الآية: ٧٠، ٤٩٧/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧٠، ص٩٩٥، ملتقطاً.

نَسْيَرْصَ اطْالِحِدَانَ **591** جلا<sup>هه</sup>

# شَيًّا كَالِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُفِرِينَ ﴿ ذَٰكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْكَانِّمُ تَقْرَحُونَ ﴿ الْاَنْ مُ الْمُنْ اللهُ الل

توجمہ کنزالایمان: جب اُن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں گھیٹے جائیں گے۔ کھولتے پانی میں پھر آگ
میں دَہمائے جائیں گے۔ پھران سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جوتم شریک بتاتے تھے۔اللّٰہ کے مقابل کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے بچھ پوجتے ہی نہ تھے اللّٰہ یونہی گمراہ کرتا ہے کا فروں کو۔ بیاس کا بدلہ ہے جوتم زمین میں باطل پرخوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جوتم اثراتے تھے۔ جاؤجہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی برا ٹھکانا مغروروں کا۔

توجید کن کالعِرفان: جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی ، وہ گھیٹے جائیں گے۔ کھولتے پانی میں ، پھر

آگ میں دہ کائے جائیں گے۔ پھران سے فر مایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے۔ اللّٰہ کے مقابل،

کہیں گے وہ تو ہم ہے گم گئے بلکہ ہم پہلے بچھ پو جتے ہی نہ تھے اللّٰہ یو نہی گمراہ کرتا ہے کا فروں کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم

زمین میں باطل پرخوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اِترائے تھے۔ جاؤجہنم کے درواز وں میں ، اس میں ہمیشہ رہنا
ہے ، تو مغروروں کا کیا ہی براٹھ کا نہ ہے۔

﴿ إِذِا لَا تَعْلَلُ فِيَ اَعْنَا قِرِهِمْ: جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جھٹلانے والے کا فراس وقت اپناانجام جان جا ئیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ ان زنجیروں سے کھولتے پانی میں گھیٹے جائیں گے، پھر وہ لوگ آگ میں دہ کائے جائیں گے اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی ، پھر ڈانتے ہوئے ان سے فرمایا جائے گا: وہ بت کہاں

سَيْرِ صَلَطُ الْحِنَانِ 592 كيان

گے جہنہیں تم دنیا میں الله تعالیٰ کاشریک بناتے اور الله تعالیٰ کی بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کفار کہیں گے:وہ تو ہماری نگا ہوں سے غائب ہو گئے اور ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے ، بلکہ ہم پرتو یہ واضح ہوا ہے کہ ہم دنیا میں پھر پو جتے ہی نہ تھے۔ کفار بتوں کی پوجا کرنے کا انکار کرجائیں گے، پھر بت حاضر کئے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا ایند ھن ہو ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجے ہی نہ تھے، اس کے یہ عنی کہ اپنیوسٹی ہم پوجے ہی نہ تھے، اس کے یہ عنی کہ اب ہمیں ظاہر ہوگیا کہ جنہیں ہم پوجے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان کے بت گم ہو گئے اسی طرح الله تعالیٰ کا فرول کوت سے گراہ کرتا ہے۔ اے کا فرو! جس عذاب میں تم مبتلا ہو، یہ اس کا بدلہ ہے جوتم زمین میں شرک، بت پرتی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے پرخوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جوتم نمیوں پر از اتے تھے۔ جائج ہنم کے درواز وں میں! تمہیں اس میں ہمیشہ دہنا پرخوش ہوتے تھے اور اس کا کیا ہی براٹھ کا نہ ہے جنہوں نے تکبر کیا اور دی کوقیول نہ کیا۔ (1)

### قَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ قَامَّانُرِ يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْ نَتَوَقَّيَتُكَ فَاللَّيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: توتم صبر کرو بے شک اللّه کا وعدہ سچاہے تواگر ہم تمہیں دکھادیں کچھوہ چیز جس کا اُنھیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں بہر حال اُنھیں ہماری ہی طرف پھرنا۔

ترجید کنزالعوفان: توتم صبر کرو بیشک الله کاوعده سپاہے، تواگر ہم تنہیں اس (عذاب) کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنار ہے ہیں یا تنہمیں (پہلے ہی) وفات دیں بہر حال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ: تَوْتُم صِركرو بيتك الله كاوعده سِي ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ يہ ہے كه اے صبيب! صَلَّى

السنخازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١٧-٦٧، ٧٨/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧١-٧٦، ص٥٩٦-٣٩٦، مدارك، غافر،
 تحت الآية: ٧١-٢١، ص٥٦، ١، ملتقطاً.

تَشَيْنِهُ الْمُالِدُ اللَّهِ الْمُلْكِدُ اللَّهِ الْمُلْكِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

www.dawateislami.net

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے دنیا میں بھی کا فروں کے عذاب کا کچھ حصدا پنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کودکھایا جسیا کہ جنگِ بدر کے دن کا فرمارے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

ترجمه کنزالایدمان:اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فر مایا اور کسی کا احوال نہ بیان فر مایا اور کسی رسول کونہیں پہنچنا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے پھر جب الله کاحکم آئے گاسچا فیصلہ فر مادیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

ترجہ ی کنو العوفان: اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیج کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فر مائے اور کی کسی کے احوال نہ بیان فر مائے اور کسی رسول کیلئے ممکن نہیں کہ اللّٰہ کے اِذ ن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللّٰہ کے اِذ ن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللّٰہ کے اُذ ن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللّٰہ کے اُذ ن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔

**1**.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٧٧، ٨/٤ ٢١، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧٧، ص٩٦، ملتقطاً.

ع الحري

سيزهِ مَاظَالِجِنَانَ ﴾ ( 594 )

﴿ وَلَقَدُ أَنْ سَلْنَا أُن سُلًا قِنْ قَبْلِكَ : اور بينك م فيتم سے يہلے كتنے رسول بصيح - ارشاد فرمايا كما حسب اصلى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بينك بهم في آي كي بعثت سے يهلے بهت سے رسول مختلف امتوں كي طرف بيج اوران ميں سے سی کے احوال آپ سے اس قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے اور کسی کے احوال قرآن مجید میں تفصیل اور صراحت كے ساتھ بيان نه فرمائے۔إن تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كواللَّه تعالى نے نشانی اور مجزات عطافرمائے، اس کے باوجودان کی قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں جھٹلا یا اوراس پران حضرات نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولوں علیٰهم الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاس تذكره مع مقصود نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَسلى ويناب كرجس طرح كوا قعات قوم کی طرف ہے آپ کو پیش آرہے ہیں اور جیسی ایذائیں آپ کو پہنے رہی ہیں پہلے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے ساتھ بھی یہی حالات گز رہے ہیں اور جیسے انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فر مائیں۔(1) ﴿ وَمَا كَانَ لِوَسُولِ أَنْ يَا إِنَ إِلَى إِلَا بِاذْنِ اللهِ : اوركسى رسول كيلي ممكن نهيس كه الله ك إذن ك بغيركو في نشاني ل آئے۔ کا بعنی کفار کے من مانے معجز ہے کا ظاہر نہ ہوناایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت پراعتر اض کیا جا سکے کیونکہ کسی رسول کیلئے میمکن نہیں کہ وہ الله تعالیٰ کے إذن کے بغیر کوئی نشانی اور معجز ہ لے آئے ،الہٰ ذااے حبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، كا فرول كِمطالبِع كِمطابِق آپ كامعجزات نه دكھانا قابلِ اعتراض نہيں۔ پھروعيد بيان كرتے ہوئے الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار برعذاب نازل کرنے کے بارے میں الله تعالیٰ کا تھم آئے گا توالله تعالیٰ کے رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران كي تكذيب كرنے والول كے درميان سيا فيصله فرما ديا جائے گا اور جب اللَّه تعالى كا تحكم آئے گا تواللّه تعالی كی آیتوں میں ناحق جھگڑنے اور من حاہم مجزات ظاہر نہ ہونے كی وجہ سے نبوت پر اعتراض

### اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْا نُعَامَ لِتَرُكَّبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأَكُّلُونَ ۞

تَسْيُرِهِ مَاطًالِحِيَانِ 595 جددهشم

کرنے والوں کوخسارہ ہوگا۔<sup>(2)</sup>

<sup>1 .....</sup>خازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٤٨/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٧٨، ص٦٦، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٨١٠/٨، ملقطاً.

ابستفسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ٧٨، ٥٣٣/٩ ، ابو سعود، المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٩٩٤ ع ، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٧٨/٤-٩٧، ملتقطاً.

# وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُولِكُمْ وَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُولِكُمْ اللّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمه کنزالایمان: اللّه ہے جس نے تمہارے لیے چو پائے بنائے کہ کسی پرسوار ہواور کسی کا گوشت کھاؤ۔اور تمہارے کے ا کیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پراپنے دل کی مرادوں کو پہنچواوراُن پراور کشتیوں پرسوار ہوتے ہو۔اوروہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے تواللّه کی کونسی نشانی کا انکار کروگے۔

ترجید کا کنٹالعِدفان: اللّٰہ ہے جس نے تمہارے لیے چو پائے بنائے کہ سی پرتم سواری کر واور کسی کا گوشت کھا ؤ۔اور آئی تمہارے لیےان میں کتنے ہی فائدے ہیں اوراس لیے کہتم ان کی بیٹھ پراپنے دل کی مرادوں کو پہنچواوران پراور کشتیوں پرسوار ہوتے ہو۔اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے تواللّٰہ کی کونی نشانی کا انکار کروگے۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِی مُجَعَلَ لَکُمُ الْاَنْعَامَ: اللّٰه ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ ﴿ اس سے پہلی آیات میں کا فروں کے لئے وعید بیان ہوئی اوراس آیت سے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت اور وحدائیّت پردلالت کرنے والی اَشیاء بیان کی جارہی ہیں، چنانچواس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰه وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے کسی پرتم سواری کر واور کسی کا گوشت کھا واور تمہارے لیے ان چوپایوں میں سواری اور گوشت کھا نے کہ الله وہی ہے جس نے ہواوران کی نسل سے نفع اٹھائے کے علاوہ بھی کتنے ہی فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھا ورا وان وغیرہ اپنے کام میں لاتے ہواوران کی نسل سے نفع اٹھائے ہواور وہ چوپائے اس لئے بنائے تاکہ تم اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لاو کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاواور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور دوسرے مقام پر لے جاواور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور الله تعالیٰ تہمیں اپنی وہ نشانیاں دکھا تا ہے جواس کی قدرت اور وحدائیّت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں ایسی ظاہرو باہر بسلے الله تعالیٰ تہمیں اپنی وہ نشانیاں دکھا تا ہے جواس کی قدرت اور وحدائیّت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں ایسی ظاہرو باہر بیا

سيومراط الجنان 596 حدده

ہیں کہان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں تو تم اللّٰہ تعالٰی کی قدرت اور وحدانیّت پر دلالت کرنے والی کون تی نشانی کا انکار ` کروگے۔(1)

توجمه کنزالایمان بو کیا اُنھوں نے زمین میں سفرنہ کیا کہ دیکھتے اُن سے اگلوں کا کیسا انجام ہواوہ ان سے بہت تھے اوران کی قوت اور زمین میں نشانیاں اُن سے زیادہ تو ان کے کیا کام آیا جواُ نھوں نے کمایا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: کیاانہوں نے زمین میں سفرنہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیساانجام ہوا، وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قو می تھے تو ان کے کیا کام آیا جوانہوں نے کمایا؟

﴿ اَ فَلَمْ یَسِیْدُوْ اِفِی الْاَئْنِ ضِ: کیاانہوں نے زمین میں سفر نہ کیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَمُ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَمُ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَمُ اللهُ تعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ ال

❶ .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٧٩-٨، ٩/٤، ٥٣٤/٥، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧٩-١٨، ٧٩/٤، ملتقطاً.

2.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٨٦، ٨٨٠ ٢١-٠ ٢٢، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٦، ٧٩/٤، ملتقطأ.

تَسْيُومَ لِطَالِحِنَانَ 597 جلده هُ

### فَلَتَّاجَاءَ ثَهُمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوْ ابِمَاعِنْ مَهُمُّ صِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوابِهِ بَيْنَ هُزِءُونَ ﴿

توجہ کنزالایمان: توجب ان کے پاس اُن کے رسول روش دلیلیں لائے تو وہ اسی پرخوش رہے جوان کے پاس دنیا کا معلم تھا اور اُھیں پرالٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔

ترجیہ کنٹالعِدفان: توجب ان کے پاس ان کے رسول روش دلیلیں لائے ،تووہ اسی پرخوش رہے جوان کے پاس (دنیا کا)علم تھااور انہیں پرالٹ پڑاجس کی ہنسی بناتے تھے۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ثَهُمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّلْتِ: توجب ان کے پاس ان کے رسول روش دلیلیں لائے۔ پیغی سابقہ لوگوں کا حال بیضا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ روش دلیلیں اور مِجْزات لے کرآئے ، تو وہ اپنے پاس موجود علم پر ہی خوش رہے اور انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کَعَلَم کی طرف ماکل نہ ہوئے ، اسے حاصل کرنے اور اس کے منع اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنمی بنائی اور اسے علم کو پیند کرتے رہے۔

یہاں کا فروں کے علم سے مرادان کے دُنُوی علوم ہیں جیسے پیشوں ،ستارہ شناسی ،منطق اور فلسفہ وغیرہ کا علم ، یااس سے مرادان کے فاسد عقا کداور باطل شُبہات ہیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی ، اعمال کا حساب ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا وغیرہ اور بیدر حقیقت علی علم نہیں بلکہ جہالت ہے اور اس پرعلم کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ کا فراسے اپنے گمان میں علم سجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسانہیں ۔ آیت کے آخر میں ارشا دفر مایا گیا کہ رسولوں علیہ فی الصّلوٰ ہُوالسّدَ کم کا فراق اڑانے اور ان کے علوم کو تقیر جانے کی بنا پر کا فروں کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا کردیئے گئے ۔ (1)

#### وُنْیُوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا کفار کا طریقہ ہے 🕌

اس آیت سے معلوم ہوا کہ وُمُیوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کم تر خیال کرنا اور دین کی بجائے دنیا کاعلم

◘.....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٣، ٧٩/٤، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٨٣، ٨/٠ ٢٢، ملتقطاً.

تَنْسَيْرِصَ الْطُالْجِنَانَ ﴾ ( 598 ) ﴿ جَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ( جَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ( جَلَامُ الْجَنَانَ ﴾ ( الله عنه عنه الله ع

حاصل ہونے پرنازاں ہونااورا سے اپنے لئے کافی سمجھنا کفار کا پیندیدہ لیکن خدا کی بارگاہ میں ناپبندیدہ طریقہ ہے اور
سابقہ زمانوں میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے کہ منطق اور فلسفہ میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے علم کی وجہ سے
خودکوا نبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کِعْلَم سے بے پرواہ سمجھا کرتے تھے اور بچھ ایسا ہی حال آج کے غیر مسلم یا ان کے
اندھے مُقلِّد سائنس دانوں کا ہے کہ ان کے نزویک قرآنِ مجید کے بیان کردہ حقائق سے زیادہ سائنسی خیالات سے
لگتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

قَلَتَّا مَا وَابَاسَنَاقَالُوَا المَتَّابِاللهِ وَحُدَةُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُتَّابِهِ فَلَمَّا مَا اللهِ فَكُمُ وَكُفَرُنَا بِمَا كُتَّا بِهِ فَمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُنَا فَا اللهِ فَمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُنَا فَا اللهِ فَا اللهِ فَا فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ الله

توجه ایکنزالایدهان: پھر جب اُنھوں نے ہماراعذاب دیکھا بولے ہم ایک اللّٰه پرایمان لائے اور جواس کے شریک کے میں کے میں کے میں کے استور کے اور جواس کے شریک کی کہ میں کے استور کے اور کی کا اور وہاں کا فرگھائے میں رہے۔

ترجه یکنوالعیرفان: پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھا تو بولے،ہم ایک اللّه پرایمان لائے اور جن چیزوں کوہم اللّه کاشریک بناتے تھان کے منکر ہوئے ۔ توان کے ایمان نے انہیں کام نددیا جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا، اللّه کادستور جواس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کا فرگھائے میں رہے۔

﴿ فَكُنَّاكَ اَوْا بَالْسَنَا: پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھا۔ پھاس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ پھر جب سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے دنیا میں ہماراشد یدعذاب دیکھاتو کہنے لگے: ہم ایک الله تعالیٰ پرائیمان لائے اوراس ایمان کے ذریعے ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں اس کا شریک تھراتے تھے اور الله تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کی پوجا

<u> جلاه</u>

وتنسير صراط الجنان

کرتے تھان سے بیزار ہوئے ، تو جب انہوں نے ہماراعذاب و کیولیااس وقت ان کا ایمان قبول کرناان کے کام نہ آیااوراللّه تعالیٰ کا جودستوراس کے بندوں میں گزر چکاوہ یہی ہے کہ نزولِ عذاب کے وقت ایمان لا نافع مندنہیں ہوتا اوراس وقت ایمان قبول نہیں کیا جا تا اور یہ بھی اللّه تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو جَمِثْلا نے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے اور جب کا فروں نے عذاب و یکھا تواس وقت ان کا نقصان اور خسارے میں رہنا اچھی طرح ظاہر ہوگیا۔ (1)

◘.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٤٨-٨٥، ٢٢١/٨ عازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٥-٨٥، ٧٩/٤، ملتقطاً.

سيزهِ مَاطًالجنَان ) ( 600 جلده



## سُورُون جم السُّخُرُالَة

#### سورهٔ حُمّ اَلسَّجده كاتعارف

مقام نزول

سورہ کے السّبجدہ مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ (1)

آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد

اس سورت ميں 6 ركوع ، 54 آيتيں ، 796 كليے اور 3350 حروف ہيں۔(2)

"حُمّ ألسَّجده" نام رکھنے کی وجبہ ا

السورت كاليك نام "خم اَلسَّجده" ہاور خم كہنے كى وجديہ ہكال سورت كى ابتداء خم سے ہوئى اور "اَلسَّجُدَهُ" كَنْ كى وجديہ ہكال كى آيت بُمبر 38 آيت بحده ہاور "خم اَلسَّجده" كن وجديہ ہكال كى آيت بُمبر 38 آيت بحده ہاور "خم اَلسَّجده" كن وجديہ ہيں ورت لي الله على الله عل

سورهٔ حُمّ السَّجده كى فضيت

حضرت خلیل بن مُرَّه دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سورهُ تَبُوكَ اور سورهُ حُمْ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ حُمْ اَللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ حُمْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ حُمْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ تَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ مَا تَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سورهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

### سورهٔ حُمّ السَّجده كےمضامين ﴾

اس سورت كامركزى مضمون سيب كراس ميس الله تعالى كى وحداثيَّت ،حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

- 1 .....خازن، تفسير سورة فصلت، ٧٩/٤.
- 2 .....خازن، تفسير سورة فصلت، ٧٩/٤.
- €......شعب الايمان ، التاسع عشر من شعب الايمان . . . الخ ، فصل في فضائل السور و الآيات ، ذكر الحواميم ، ٢ / ٤٨٥ ،

لحديث: ٢٤٧٩.

تفسيرص لط الحنان

حلدهشتم

601

کی رسالت، قرآنِ پاک کے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب ہونے، مُر دوں کودوبارہ زندہ کئے جانے اور اعمال کی جزاء وسز اسلنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

- (1) ....اس کی ابتداء میں قرآنِ پاک کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ یہ کتاب الله تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی ابتداء میں ہے، خوشنجری وینے ہے، عربی زبان میں ہے، الله تعالیٰ کی قدرت ووحدائیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشنجری وینے والی اور ڈرسنانے والی ہے۔
- (2) ....قرآنِ پاک کے بارے میں مشرکین کا مُوقف بیان کیا گیااور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآنِ پاک میں غور وفکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، نیز حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں اور انہیں الله تعالٰی کی وحداثیّت کا اعلان ہے، کا فروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزاکی وضاحت ہے۔
- (3) .....كفركرنے پرمشركين كاردكيا كيا، زمين وآسان كى تخليق سے الله تعالى كى وحدائيّت پر استدلال كيا كيا اور الله تعالى كى وحدائيّت پر استدلال كيا كيا اور الله تعالى كرسولول عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَ وَالسَّلَامُ كَوْجَمُلُانَ كَى وجه سے ہلاك كى گئى سابقة تو مول جبيما عذاب نازل ہونے سے كفار مكه كو درايا كيا۔
- (4) .....قیامت کے حماب کا خوف دلایا گیا اور به بتایا گیا که حشر کے دن انسان کے اُعضاءاس کے خلاف گواہی دیں گے۔
- (5) .....الله تعالیٰ کی اطاعت پرصبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ،قر آنِ مجید کے ہدایت اور شفاء ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور بیرواضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ خود ہی ان کی سزایا گئا۔ گا تو وہ خود ہی ان کی سزایا ئے گا۔
- (6) .....الله تعالی کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیااور یہ بتایا کہ آسانی ملنے پرفخر وَتکبر کرنااور مصیبت وَخَقَ آ سَانی ملنے پرفخر وَتکبر کرنااور مصیبت وَخَقَ آ سَانی ملنے پرفخر وَتکبر کرنااور مصیبت وَخَق آ سَانی ملنے پرگریہ وزاری کرناعمومی طور پرلوگوں کی فطرت ہے۔

سورۂ مومن کے ساتھ مناسبت

سورهٔ کے ماسیت بیہ کا رینے سے ماقبل سورت ' مؤمن' کے ساتھ ایک مناسبت بیہ کے دونوں سورتوں کی

جلدهشتم

602



﴿ كِتْبُ: الك كتاب ہے۔ ﴾ اس آیت میں قرآنِ كريم كے پانچ أوصاف بيان كئے گئے ہیں،

- (1) ..... بیکلام ایک کتاب ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہواور قر آنِ کریم چونکہ اُوّ لین وآخرین کے علوم کا جامع ہے اس لئے اسے کتاب فرمایا گیا۔
- (2) .....اس کلام کی آیتی تفصیل سے بیان کی گئیں ہیں۔ یعنی قرآنِ پاک کی آیتیں مختلف اُقسام کی ہیں جن میں احکام، مثالوں، وعظ ونصیحت، وعدہ اور وعید وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
- (3) ..... بیکلام قرآن ہے۔ بیابیا کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی آیتیں باہم مَر بوط اور لی ہوئی ہیں ، نیز یہ بندوں کوخدا سے ملادیتا ہے۔
- (4) ....اس کلام کی زبان عربی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآنِ مجید کا ترجمہ قرآن نہیں لہذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہ ہوگی۔
- (5) ....قرآنِ مجید کاعر بی میں ہونا ان لوگوں کے لئے ہے جن کی زبان عربی ہے تا کہ وہ اس کے معانی کو ہم سکیں۔
  ایک تفسیر کے اعتبار سے اس آیت میں قرآنِ مجید کی پانچویں صفت سے ہے کہ اس کی آئیتیں عرب والوں کے لئے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اہلِ عرب کا بطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس کے معانی کوکسی واسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں جبکہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کوقر آنِ کریم کے معانی سمجھنے کے لئے واسطے کی حاجت ہے۔

  (1)

### بَشِيْرًاوَّنَنِيرًا عَا عَرَضَا كَثَرُهُمْ فَهُمُ لايسْمَعُونَ ©

و ترجمهٔ کنزالاییمان: خوشخبری دیتااور دُرسنا تا تو اُن میں اکثر نے منه پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔

🧗 ترجههٔ کنزُالعِرفان: خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والاتوان میں سے اکثر نے منہ پھیرلیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ 🥊

1 .....تفسير كبير ، فصلت ، تحت الآية : ٣ ، ٥٣٨/٩ ، حلالين مع صاوى ، فصلت، تحت الآية: ٣، ١٨٣٩/٥ ، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣، ٢٢٦/٨ ، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 604 ( 604

﴿ بَشِيدُ اللّه تعالَى كَ فَرَ مَن اللّه تعالَى كَ فَر ما نبردار الله تعالَى كَ فرما نبردار الله بين قرآن مجيد كاوصف يه هم كه الله تعالى كفرما نبردار بندول كورضائ الهى كى خوشخرى دين والا اوراس كے نافر مانوں كوعذاب كا دُرسنانے والا هم داليى عظمت وشان والى كتاب ملنے كے باوجود كفار مكه ميں سے اكثر نے اس سے منه پھيرليا اور عربی زبان ميں ہونے كے باوجوداس ميں غور وفكر نه كيا اور وه اسے توجہ سے سنتے ہيں اور نه ہى اس كى ہدايت كوقبول كرتے ہيں۔

## وَقَالُوْاقُلُوْبُنَافِيْ آكِنَّةٍ مِّمَّاتُهُ عُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي الْذَانِنَاوَقُنَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُوْنَ ۞

توجهه کنزالایمان: اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اُس بات سے جس کی طرفتم ہمیں بلاتے ہواور ہمارے کانوں میں مئینٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کر وہم اپنا کام کرتے ہیں۔

ترجید کنزالعِدفان:اورانہوں نے کہا:ہمارے دل اُس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواور ہمارے کا نوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کردہم اپنا کام کررہے ہیں۔

سيرصر اطالحنان 605

گاکریں گے۔<sup>(1)</sup>

### قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرُّ مِّ ثُلُكُمْ يُوخَى إِلَى ٓ آتَهَا إِللهُكُمْ اِللهُ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْهُو َا اليُهِ وَاسْتَغْفِي وَهُ لَا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ

توجید کننالایمان: تم فر ماؤ آ دمی ہونے میں تو میں تہمیں جیسا ہوں مجھے وقی ہوتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے تواس کے حضور سید ھے رہواور اس سے معافی ما گلواور خرابی ہے شرک والوں کو۔

ترجید کنزُالعِدفان: تم فر ما وَ: میں تمہار ہے جسیاا یک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وی بھیجی جاتی ہے کہ (اے لوگو!) تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے تواس کی طرف سید ھے رہواور اس سے معافی مانگواور مشرکوں کیلئے خرا بی ہے۔

و قُلُ إِنَّمَا آئابَشُوْ مِنْ لَكُمْ بَمَ فرما وَ: عین تمہارے میساایک انسان ہی ہوں۔ کا اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اس آیت کا خلاصہ بیہ کا کوق سے زیادہ مُعزِ زاوردوعاکم کے سردارا عَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ ، آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لئے توافع کے طور پر فرمادیں کہ میں آدی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں ، میری بات بھی سن جاتی ہواں ہے اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیے جے ہوسکتا ہے کہ میری بات نتہارے دل تک پہنچی ہے، نتہ ہارے سننے میں آتی اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، اگر میری بجائے کوئی دوسری جنس کا فر دھیے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں ، نہان کی میری بجائے کوئی دوسری جنس کا فر دھیے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں ، نہان کی بات سننے میں آتی ہواں تو ایسانہیں ، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں تو تمہیں مجھے سے مانوس ہونا چا ہئے اور میرے کلام کو سجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کے کوئکہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی کو میں اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کے کوئکہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کے کوئکہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کے کوئکہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کوئلہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کوئی ہونے کوئلہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکالام بہت عالی سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنے کوئی ہونے کوئلہ میں ان کے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئیں میں کوئی ہونے کی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی ہونے کی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے ک

1 .....روح البيان ، حم السجدة ، تحت الآية : ٥، ٢٢٧/٨ ، خازن ، فصلت ، تحت الآية: ٥، ١٠/٤ ، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٥، ص ٨٥ . ١، ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان)

ہے،اس لئے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے کہا ہے لوگو! تمہارامعبودایک ہی معبود ہے تواس کی طرف سید ھے ۔ رہو،اس پرایمان لاؤ،اس کی اطاعت اختیار کرواوراس کی راہ سے نہ پھرواوراس سے اپنے فاسد عقائداورا عمال کی معافی مانگواور یادر کھو کہ شرکوں کیلئے خرابی اور ہلاکت ہے۔ <sup>(1)</sup>

### تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بَشْرِيَّت

سرکاردوعالم صَلَّى اللهٔ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا ظَاہِری لحاظ سے" آگا بَشَرٌ مِّ مُلُکُمْ "فر مانا اس حکمت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں ، نیز آپ کا بیفر مان تواضع کے طور پر ہے اور جو کلمات تواضع کے لئے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں ، چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنایا اس سے برابری ڈھونڈھنا ترکی ادب اور گتا فی ہوتا ہے ، توکسی اُمتی کوروانہیں کہ وہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت کی وَ اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت کی وَ اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت کی وَ الله مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت کی وَ سِی جَھی فوظ رہنا چا ہے کہ آپ صَلَّی اللهُ مَعَالَی وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بُشر یَّت کی سب سے اعلیٰ ہے ، ہماری بشریت کو اس سے کچھی نسبت نہیں۔ (2)

نوف: حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى الشريت مِتَعَلَقَ تَفْصِيلَى كلام سور و كهف كى آيت نمبر 110 كى تفسير كے تحت ملاحظ فرمائيں۔

### الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ۞

و ترجمة كنزالايمان : وه جوز كوة نهيس دية اوروه آخرت كمنكريس

أً ترجهة كنزالعِرفان :وه جوزكوة نبيس دية اوروه آخرت كمنكريس

﴿ اللَّذِينَ لَا يُوْتُونَ الزَّكُوةَ : وه جوزكوة نبيس وية - ﴾ آيت كاس صے كے بارے ميں مفسرين كوفتلف أقوال

1 .....ابو سعود، السجدة، تحت الآية: ٢، ٥٠٢، ٥، حازن، فصلت، تحت الآية: ٢، ٤/٠٨، فرائن العرفان، مم السجدة، تحت الآية: ٢، ٨٠/٤ ملتقطأ ـ

2 .....خزائن العرفان جم السجدة ، تحت الآمية : ٦ ، ص ٨٧٩ ملخصاً \_

سَيْرِصَاطُالِهِمَانَ 607 حَلاهُ

ہیں،ان میں سے تین قول درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اورجمهورمفسرين كاقول بيه بيك دُرْيها ل زكوة سے مراد (اس كا حقیق معنی نہیں بلکہ اس سے مراد) تو حید کا معتقد ہونا اور "لَآ الله الله" کہنا ہے۔اس صورت میں آیت کے معنی بیہوں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جونو حید کا قرار کر کےاپنے نفسوں کوشرک سے بازنہیں رکھتے۔

(2)....حضرت حسن اور حضرت قما و ودَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنهُ مَا كا قول بيه به كه يهال زكوة ندوي يحد مراوبيه كه مشركين ز کو ہ کے فرض ہونے پرایمان نہیں لاتے اوراس کا اقرار نہیں کرتے۔

(3).....حضرت مجابد اورحضرت ربيع دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِمَا كاقول بيه بحكه (يبان زكوة كااصطلاحي معنى مرادنبيس بلكه) زكوة سے مرادا بنے اعمال کا تَرْ رَکیه کرنا (اورایمان قبول کر کے انہیں شرک کی نجاست سے یاک کرنا) ہے۔ <sup>(1)</sup> نوٹ:اس آیت کی تفسیر میں ان تین کےعلاوہ مفسرین کےاور بھی اُ قوال ہیں۔

امام عبدالله بن احرنسفی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں که ' بیمان آیت میں زکو ۃ اوانہ کرنے کو آخرت کے ا نکار کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے توجب وہ مال کوراہِ خدا میں خرچ کرے گا توبیہ اس کی اِستقامت، اِستقلال،صدق اورنیت کےاخلاص کی مضبوط دلیل ہوگی۔ نیز اس آیت میں ضمنی طوران مسلمانوں کوبھی خوف دلایا گیاہے جوز کو ۃ ادانہیں کرتے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ زکو ۃ نیدینا ایسابرافعل ہے کہ اسے قر آ ب کریم میں مشرکین کے اُوصاف میں ذکر کیا گیا ہے۔(2)

﴿ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ فِهُمْ كُفِي وْنَ : اوروه آخرت كِمنكر بين - ﴾ آيت كاس حصيين مشركون كاليك اورجرم بيان کیا گیا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعدا ٹھنے اورا عمال کی جزاملنے کے قائل نہیں۔(3)

### إِنَّ الَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونٍ ٥

1 .....البحر المحيط، فصلت، تحت الآية: ٧، ٧/٤٦٤.

2 .....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٧، ص ٢٠٦٩، ملخصاً.

3 ....خازن، فصلت، تحت الآية: ٧، ١٤.٨.

کے

#### ترجمة كنزالايمان: بشك جوايمان لائے اورا چھكام كئوان كے ليے بانتها تواب ہے۔

### ترجمة كنزًالعِرفان: بيشك ايمان لانے والوں اورا چھاعمال كرنے والوں كيلئے بانتها تواب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْا: بِيشَك جوا يمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کا فروں کے لئے وعید بیان ہوئی اور اس آیت میں ایمان والوں اور اجھے اعمال کرنے والوں میں ایمان والوں کے لئے وعدہ کا ذکر ہے، چنانچہ ارشا و فر مایا کہ بیشک ایمان لانے والوں اور اجھے اعمال کرنے والوں کے لئے بے انتہا تو اب ہے جو منقطع نہ ہوگا۔

اس آیت کی تفسیر میں بیجھی کہا گیاہے کہ بیآیت بیاروں ، اپا ہجوں اوران بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاعت کے قابل ندرہے ، انہیں اب بھی وہی اجر ملے گاجو تندر تن کے زمانے میں عمل کرنے پر ملا کرتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

### مسلمانوں کے نیک اعمال کا ثواب بیاری اور بڑھا پے وغیرہ میں مُنقطع نہیں ہوتا کی ا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی (اپ نفس وکرم ہے) مسلمانوں کوان کے نیک اعمال کا بے انتہا تواب عطافر ما تا ہے اور بیکھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرتی اور صحت کے آیا م میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بھاری، معذوری یا بڑھا ہے وغیرہ کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا تو ان آیا م میں عمل نہ کرنے کے باوجودا سے اسی نیک عمل کا تواب ماتار ہے گا، میضمون کثیراً حادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، ان میں سے تین اَ حادیث درج ذیل ہیں، نیک عمل کا تواب ماتار ہے گا، میضمون کثیراً حادیث میں ورایت ہے، دسولُ اللّٰه صَدِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَدُهُ مَا اللّٰهِ مَا لَٰہُ مَعَالٰی عَدُهُ مَا لَٰہُ مَعَالٰی عَدُهُ مَا لَٰہُ مَعَالٰی عَدُهُ مَا رَحْمَالُ اللّٰهِ مَعَالٰی عَدُهُ مَا کہ وہ صحت کے فرمایا: ''جب کوئی بندہ بھار ہوجائے یا کسی سفر پر جائے تواسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتار ہے گا جو وہ صحت کے فرمایا: '' جب کوئی بندہ بھار ہوجائے یا کسی سفر پر جائے تواسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتار ہے گا جو وہ صحت کے فرمایا: '' عمل اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ (2)

- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''جب بنده عبادت کے اجھے راستے پر ہوتا ہے، پھر بیار ہوجا تا ہے تواس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے: تم اس کی تندر سی کے زمانہ کے برابراعمال لکھتے رہویہاں تک کہ میں اسے شفادے دوں یا اسے اپنے پاس بلالوں۔ (3)
  - شسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٨، ٣/٩٥٥.
  - 2 .....بخارى، كتاب الجهاد والسير؛ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامة، ٣٠٨/٢، الحديث: ٩٩٦.
    - 3 .....مسند امام احمد، مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٦٤٨/٢، الحديث: ٦٩١٢.

وصراط الجنان 609 جددهشة

(3) ..... حضرت عتب بن مسعود رَضِى الله تعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: 

''مومن کا اپنی بیاری پر بے قرار ہونا تعجب خیز ہے، اگراہے معلوم ہوجائے کہ اس کی بیاری میں کتنا تواب ہے تو وہ یہ 
چاہے گا کہ ساری زندگی بیار ہی رہے، پھر حضورِ اَقد س صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَسَان کی طرف سراٹھا کر مسکرائے 
تو آپ سے عرض کی گئی: آپ آسان کی طرف د کھے کرکیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا: '' مجھے دوفر شتوں کو د کھے کرتیجب ہوا، وہ 
نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں وہاں نماز پڑھنے والے کوڈھونڈ رہے تھے، جب اس جگہ وہ نمازی نہیں ملاتو فرشتے واپس 
خیلے گئے، پھرانہوں نے عرض کی: اے ہمارے رب!عَزُوجَالُ ہم تیرے فلال بندے کا نیک عمل دن رات کھتے تھے، 
اب ہمیں معلوم ہوا کہ تو نے اسے اپنی (تقدیری) رسی سے باندھ لیا ہے۔ اللّه تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ''تم میرے بندے 
کے اسی عمل کو لکھتے رہوجو وہ دن رات کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی کی نہ کرواور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان 
دنوں کا اجرمیرے ذمیر م پر ہے اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجراسے ماتار ہے گا۔ (1)

# قُلْ آبِ اللَّهُ مُ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَثْمُ ضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَقَانُدَادًا لَا لَكَابُ الْعُلَمِيْنَ ﴿

توجهه کنزالایمان: تم فرماؤ کیاتم لوگ اس کاانکارر کھتے ہوجس نے دودن میں زمین بنائی اوراس کے ہمسر کھہراتے ہووہ ہے سارے جہان کارب۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: ثم فرماؤ: کیاتم اس (اللّٰہ) کےساتھ کفر کرتے ہوجس نے دودن میں زمین بنائی اورتم اس کیلئے شریک گھہراتے ہو۔وہ سارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ قُلُ: تُم فر ما وَ۔ ﴾ اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ لوگوں کا معبود صرف ایک ہے اور اب اس آیت سے یہ بتایا جار ہا ہے کہ معبود ہونے میں الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ

1 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: ابراهيم، ١١/٢ ، الحديث: ٢٣١٧.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِجِمَانَ)

وَسَلَمْ ، آپ ان کافروں سے ارشاد فرمادیں کہ کیاتم اس عظمت وشان والے اللّه تعالیٰ کی قدرت کا انکارکر کے اس کے ساتھ کفرکرتے ہوجس نے اپنی قدرت اور حکمت سے اتنی ہوئی زمین کو صرف دو دن میں بنا دیا اور تم بتوں اور بے جان مور تیوں کو ایس کے قدرت اور حکمت والے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو حالا نکہ اس کا کوئی شریک ہوناممکن ہی نہیں اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے تو اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک س طرح ہوسکتا ہے۔ یا در کھو کہ صرف اللّه تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق نہیں کے ونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کی مِلکیّت ہیں۔ (1) ہی عبادت کا مستحق نہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کی مِلکیّت ہیں۔ (1) نوٹ نیا در ہے کہ زمین کو دو دن میں بیدا فرمانا حکمت کے پیشِ نِظر ہے ور نہ اللّه تعالیٰ کی قدرت الیہ ہے کہ وہ چا ہتا تو ایک لیحے سے بھی کم میں پوری زمین بنادیتا۔

## وَجَعَلَ فِيهَا مَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَتَّى مَفِيهَا آقُواتَهَا فَيَ آمُ بَعَةِ آيًا مِرْسُوآءً لِلسَّا بِلِيْنَ ٠٠

توجیدہ کنزالابیمان:اوراس میں اس کے اوپر سے کنگر ڈالے اوراس میں برکت رکھی اوراس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں بیسب ملاکر چاردن میں ٹھیک جواب یو چھنے والوں کو۔

توجیدہ کنزُالعِدفان:اوراس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑر کھ دیئے اوراس میں برکت رکھی اوراس میں بسنے والوں کی روزیاں مقررکیس (بیسب) چپار دنوں میں (ہوا۔) سوال کرنے والوں کے لئے درست جواب ہے۔

﴿ وَجَعَلَ فِيهُ هَا مَ وَاسِى مِنْ فَوْقِهَا: اوراس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑر کھو ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی ایسا قادر ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑر کھ دیئے اور دریا، نہریں، درخت، کھل اور طرح طرح کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے اس میں برکت رکھی اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لئے ان کی روزیاں مقرر کردیں، بیسب کچھ چاردنوں میں ہوا اور جولوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان

1 ..... تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٩، ٣/٩ ٥ - ٤ ٤ ٥، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٩، ٢٣٢/٨، ملتقطاً.

سيزه َلطُّالِجنَانَ 611 ( 611 )

کے لئے یہ پورے چاردن ہیں۔(1)

نوٹ: یادر ہے کہ یہاں چاردنوں میں وہ دودن شامل ہیں جن میں زمین کو پیدا کیا گیا یعنی دودن میں زمین کی پیدائش ہوئی اور دودن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، یوں پیکمل چاردن ہوئے۔

# ثُمَّالُسْتَوْى إِلَى السَّبَاءِوهِ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَ مُضِائِتِيَا طَوْعًا الْشَبَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَ مُضِائِتِيَا طَوْعًا الْفَالِيَّةِ الْمُنْ الْفَالِيَّةِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

ترجیدہ کنزالابیمان: پھر آسان کی طرف قصد فر مایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فر مایا کہ دونوں حاضر ہوخوشی سے جیا ہے ناخوش سے دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

ترجید کنزالعِدفان: پھراس نے آسان کی طرف قصد فر مایا اور آسان دھواں تھا تواللّٰہ نے اس سے اور زمین سے فر مایا کہ دونوں خوشی یا ناخوش سے آجا ؤ۔ دونوں نے عرض کی: ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔

﴿ ثُمَّ اسْتَوْی إِلَى السَّبَآءِ: پھراس نے آسان کی طرف قصد فرمایا۔ پاس آیت میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں،

(1) .....زمین کی خلیق کے بعد اللّٰه تعالیٰ نے اپنی تھمت کے تقاضے کے مطابق آسان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔

آیت کے اس حصے سے بظاہر بیلگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پرموجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسانوں کو پیدا کیا گیا اس کے بعد زمین کو پیدا کیا گیا اور اس میں پہاڑو غیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، ان دونوں سور توں کی آیات میں بیان کی گئی جو بین بیدا کی گئیں، ان دونوں سور توں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لئے مفسرین نے مخلف جواب ہے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے پہلے دودن زمین کو گول دائر کے صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کا میں میں کا میں کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کا میں کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کا میں کو بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کو کو سور کی کا کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیل کیا تھیں کو کھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیل کیا تھیں کی تعد آسانوں کو بعد آسانوں کو تعد آسانوں کو بعد کی تعد آسانوں کو بعد کی خور سور کی تعد آسانوں کو بعد آسانوں کی کو بعد آسانوں کو بعد آسانوں کی بعد آسانوں کو بعد آسانوں کو بعد آسانوں کی کو بعد آسانوں کی کو بعد آسانوں کو بعد آسانوں کو بعد آسانوں کی ک

).....خازن، فصلت، تحت الآية: ١٠، ٤/٠٨-٨١، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٠، ٢٣٣/٨-٢٣٤، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالْجِنَانَ)

دنوں میں ہوئی اورز مین کو پھیلا نااس کے بعد ہوا، لہذاان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔(1)

- (2) .....آیت میں دوسری بات به بیان کی گئی که آسان دھواں تھا۔مفسرین فرماتے ہیں که به دھواں پانی کا بخارتھا اور اس کے بارے میں تفصیل بیہ ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق سے پہلے الله تعالی کاعرش پانی پرتھا، بھر الله تعالی نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی (اورموجیس ایک دوسرے سے نکرائیں) تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، بھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باتی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکه دھواں بلند ہوا اور اس سے آسانوں کو پیدا کیا گیا۔ (2)
- (3) .....الله تعالی نے آسان اور زمین دونوں سے فرمایا کہتم خوثی یا ناخوثی سے آجاؤ۔ دونوں نے عرض کی: ہم خوثی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبد الله بن مسعود دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ استا تھے حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبد الله بن مسعود دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں انہیں لے آواور میری مخلوق کے لئے انہیں خاہر کردو۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُمَا فرماتے ہیں: الله تعالی نے آسان سے ارشادفر مایا کہتم اپنے سورج، چانداور ستاروں کو طلوع کر دواور اپنی ہواؤں اور بادلوں کو جاری کر دواور زمین سے ارشادفر مایا کہتم اپنی نہروں کورواں کر دواور اپنے درختوں اور بھاوں کو نکال دواور یہ کام خوشی سے کرویا ناخوشی سے (تمہیں بہر حال ایسا کرنا ہے ) آسان اور زمین نے عرض کی: ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں۔ (3)

فَقَضْهُنَّ سَبْعَسَلُوَاتٍ فِي يُوْمَيُنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَا السَّمَاءِ التَّنْيَا بِمَصَابِيْجَ قُوحِفُظًا لَا لِكَ تَقْدِيدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿

﴾ توجهة كنزالايمان: تو أنھيں پورےسات آسان كرديا دودن ميں اور ہر آسان ميں اسى كے كام كے احكام بھيجاور

- 1 .....صاوى، فصلت، تحت الآية: ١٢، ١٨٤٣/٥.
  - 2 .....جمل، فصلت، تحت الآية: ١٢، ٩/٧.
- 3 ..... تفسير قرطبي، فصلت، تحت الآية: ١١، ٢٤٩/٨، الجزء الخامس عشر.

سيره كاطالجنان 613

### ہم نے پنچے کے آسان کو چراغوں ہے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے بیاس عزت والے علم والے کا تھہرایا ہواہے۔

قرجہا کی کٹالعیرفان: تواللّٰہ نے انہیں دودن میں سات آسان بنادیا اور ہرآسان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیئے اور ہم نے سب سے بنچے والے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے۔ بیاس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔

﴿ فَقَضٰهُ نَّ سَبْعَ سَلْوَاتٍ فِي يُومَيْنِ: توالله نے أنهيں دودن ميں سات آسان بناديا۔ ﴾ اس آيت ميں چار چيزيں بيان کی گئي ہيں ،

- (1) .....جب الله تعالى نے آسان كو پيدا كرنے كا قصد فر مايا تواس نے دودن ميں سات آسان بناديئے۔ يكل چھد دن ہوئے جن ميں كائنات كى تخليق ہوئى۔
- (2) .....الله تعالی نے ہرآ سان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیئے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی نے ہرآ سان میں وہاں کے رہنے والوں کوطاعت وعبادت اور امرونہی کے احکام بھیج دیئے،
- (3) .....الله تعالی نے سب سے ینچے والے آسان کو جوز مین سے قریب ہے چراغ کی طرح روثن ہونے والے ستار وں سے آراستہ کیا اور باتیں چرانے والے شیطانوں سے آسان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے۔
- (4) ..... بیبترین نظام اس الله تعالی کامقرر کیا ہوا ہے جوسب پرغالب اورا پی مخلوق اوران کی حرکات وسکنات کاعلم رکھنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

1 .....خازن ، فصلت ، تحت الآية : ۱۲ ، ۸۲/۶ ، مدارك ، فصلت، تحت الآية: ۱۲ ، ص ۲۰۰ – ۱۰۷۱ ، جلالين، فصلت، تحت الآية: ۲۲ ، ص ۳۹۷ ، ملتقطاً .

تفسيرص لظالحنان

جلدهشتم

توجهة كنزالايدمان: پھراگروه منه پھيرين توتم فرماؤكه مين تمهين ڈراتا ہوں ايك كڑك سے جيسى كڑك عاداور ثمود پر آئى تھى۔ جب رسول اُن كۆآگے بيچھے پھرتے تھے كہ الله كسواكسى كونه پوجو بولے ہمارارب جا ہتا تو فرشتے اُتارتا ﷺ توجو بچھتم لے كر بھيجے گئے ہم اُسے نہيں مانتے۔

توجید کانڈالعِوفان: پھراگروہ منہ پھیریں تو تم فر ماؤ کہ میں تمہیں ایک کڑک سے ڈرا تا ہوں جیسی کڑک عا داور ثمود پر آئی تھی۔ جبان کے آگے اوران کے بیچھے رسول ان کے پاس آئے (اور کہا) کہ اللّٰہ کے سواکسی کی عبادت نہ کروتو انہوں نے کہا: اگر ہمارارب چاہتا تو فرشتوں کوا تارتا تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔

### سور و السَّجده كي آيات من كرعتبه بن ربيعه كاحال

حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے جن میں ابوجہل وغیرہ سردار بھی سے میں تھے یہ بچویز کیا کہ کوئی ایسا شخص نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے کلام کرنے کے لئے بھیجا جائے جوشعر، جا دواور،

1 .....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٣ -١٤، ١/٨ ٢٤٢-٢٤٢، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٣ -١٤، ص ١٠٧١،

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ}

جلدهشتم

كهائت ميں ماہر ہو، چنانجياس كے لئے عتبہ بن رہيد كا انتخاب ہوا اور عتبہ نے سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى بارگاه ميں حاضر موكركها: آپ بهتر بيں يا باشم؟ آپ بهتر بيں ياعبدالمطلب؟ آپ بهتر بيں ياعبدالله؟ آپ كيوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ اگر آپ کو حکومت کرنے کا شوق ہوتو ہم آپ کوبادشاه مان لیتے ہیں اور آپ کے جھنڈ ہے اہراتے ہیں ،اگر عور توں کا شوق ہوتو قریش کی جولڑ کیاں آپ بیند کریں ان میں سے دس لڑکیاں ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں ،اگر مال کی خواہش ہوتو ہم آپ کے لئے اتنامال جمع کردیں كے جوآيك نسلول سے بھي في رہے گا۔ سيّد المرسكين صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِيمَامٌ تَفتَكُو خَامُوثَى سے سنتے رہے اور جب عتبايي تقريركر كے خاموش مواتو حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي يَهِي سورت حَمّ اَلسَّجده يرهي، جب آب اس آيت "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْ أَن كُمْ طَعِقَةً مِّثُلَ طَعِقَةِ عَادٍوَّ تَنُوْدَ "بِي يَنْ تِوعتب في جلدى سے اپناہا تھ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے دہن مبارك برر كھ ديا اور آپ كور شتے دارى اور قرابت كا واسطه وے کرفتم ولائی اور ڈرکراینے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش کے لوگ اس کے مکان پر پینچے تو اس نے تمام واقعہ بیان كرك كها كه خداك قتم! محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) جو كهتي بين نه وه شعر ہے، نه جا دو ہے اور نه كها مُت كيونك ميں ان چیز ول کوخوب جانتا ہوں اور میں نے ان کا کلام سنا، جب انہوں نے آیت "فَوانْ اَعْرَضُوا" پڑھی تو میں نے ان کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیااورانہیں قتم دی کہ بس کریں اور تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو پچھ فرماتے ہیں وہی ہوجا تاہے، ان کی بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی ،اس لئے مجھے بیاندیشہ لاحق ہو گیا کہ نہیں تم پرعذاب نازل نہ ہونے لگے۔ (1)

قَامَّاعَادُفَاسْتُكْبُرُوْا فِي الْآئُ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّوَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا فَيَّا مُنْ اَشَدُ مِنَّا فَقَالُوْا مَنْ اَشَدُ مِنَّا مُنَّا مُنَا عَلَيْهِمْ مِن يُحَاصَرُ صَمَّا فِي آيَامِ اللهُ النَّا عَلَيْهِمْ مِن يُحَاصَرُ صَمَّا فِي آيَامِ اللهُ النَّا عَلَيْهِمْ مِن يُحَاصَرُ صَمَّا فِي آيَامِ اللهُ النَّا عَلَيْهِمْ مِن يُحَاصَرُ صَمَّا فِي آيَامِ اللهُ اللهُ

... بغوى، فصلت، تحت الآية: ١٤، ٩٨،٩٧/٤.

(تنسيرصراط الجنان)

# نَّحِسَاتٍ لِّنُنِ يُقَهُمُ عَنَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَلُوةِ الثَّنْيَالُ وَلَعَنَابُ لَخِرَةِ الْخِرَةِ اَخْزى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّاخِرَةِ اَخْزى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: تووہ جوعاد تھانہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیااور بولے ہم سے زیادہ کس کا زوراور کیا اُنھوں نے نہ جانا کہ اللّٰہ جس نے انہیں بنایاان سے زیادہ قوی ہے اور ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پرایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کاعذاب چکھا کیں دنیا کی زندگی میں اور بیشک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اوران کی مددنہ ہوگی۔

توجید کانوُالعِوفان بَووہ جوعاد تھانہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیااورانہوں نے کہا: ہم سے زیادہ طاقتورکون ہے؟ اور کیاانہوں نے اس بات کوند دیکھا کہ وہ اللّٰہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر (ان کے) منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تا کہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کاعذاب چکھا کیں اور بیٹک آخرت کاعذاب زیادہ رسواکن ہے اور ان کی مددنہ ہوگی۔

﴿ فَا هَا عَادُ : تووہ جوعا و تھے۔ ﴾ اس سے پہلے قوم عاد کا اِجمالی طور پرذکر ہوا اور اب یہاں سے ان کا حال اور انجام کے تقصیل کے ساتھ بیان کیا جارہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور شدنہ ور تھے لیکن اس کے ساتھ ناحق تکبر بھی کیا کرتے تھے، جب حضرت ہو و عَلیْدالصَّلَا فُوَ السَّلَام نے انہیں اللّٰه تعالیٰ کے عذا ب سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پرغرور کرتے ہوئے کہا: ہم سے زیادہ طاقتور کو کی نہیں اور اگر عذا ب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللّٰه تعالیٰ نے ان کار دکرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ کیا ہے لوگ عافل ہیں اور ان لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس اللّٰه تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ مزید فر مایا گیا کہ قوم عاد کا حال یہ تھا کہ وہ ہماری اُن آیوں کا جان ہو جھ کر انکار کرتے تھے جو ہم نے اپنے رسولوں عَدَبِهِمُ الصَّلَا فَ وَاللَّا ہُمَ الْمُ اللّٰهِ مَانِ کُلُا مَانِ کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مِانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانُولُ مَانِی کُلُولُ مَانُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مِانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَالْکُلُولُ مَانِ کُلُولُ مُلْکُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانِی کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ مُنْ مُنْ کُلُولُ مَانُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مَانُولُ مُنْ مُنْ کُلُولُ مَانُولُ کُلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ کُلُولُ مَانُولُ مُنْ مُنْ کُلُولُ مَانُولُ مُنْلُولُ مُنْ مُنْ مُلُولُ مُنْکُلُولُ مُنْ مُنْلُولُ مُنْ مُ

سيرصَ الطَّالِحِيَانَ 617 حلده

ُ ایک تیز آندهی تھیجی تا کہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب چکھا کیں اور بیٹک انہیں آخرت میں جوعذاب دیاجائے گاوہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رُسوا کُن ہے اور وہاں ان کی کوئی بھی مدونہ ہوگی۔ <sup>(1)</sup>

## کوئی دن یامهدینه قیقی طور پر منحوس نہیں

یہاں آیت نمبر 16 میں منحوں دنوں کا ذکر ہوا، اس سلسلے میں یا درہے کہ کوئی دن یا مہینہ فیقی طور پر منحوں نہیں البتہ جس وقت، دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوتو وہ گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوں ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اساعیل حقی دَحَمَهُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: زمانے کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں البتہ ان اجزاء میں جونی یا گناہ واقع ہواس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے، توجمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے (اس کے حق میں) منحوں ہے۔ (2)

اوراعلی حضرت امام احمد رضاخان دَخمة اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: 'مسلمان مطیع (یعن اطاعت گزار مسلمان) پر
کوئی چیز کس (یعن منوس) نہیں اور کا فرول کے لئے پچھ سعد (یعن مبارک) نہیں ، اور مسلمان عاصی کے لئے اس کا اسلام
سعد ہے۔ طاعت بشر طِقبول سعد ہے۔ معصیت بجائے خود کس ہے ، اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچالیس
بلکہ نحوست کو سعادت کردیں (جیبا کہ الله تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے: )" اُولیاک یُبَی پِ لُ الله صَبِّ اللهِ مُسَلَّت " (ترجمہ:
بلکہ نحوست کو سعادت کردیں (جیبا کہ الله تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے: )" اُولیاک یُبَی پِ لُ الله صَبِّ اللهِ مُسَلَّت بُن (ترجمہ:
ایسوں کی برائیوں کو الله نیکیوں سے بدل دے گا۔ ) (توبیا لگ بات ہے ) بلکہ بھی گناہ یوں سعادت ہوجا تا ہے کہ بندہ اس پر
خاکف و ترسال و تا ئب وکوشاں رہتا ہے ، وہ دُھل گیا اور بہت می حَسنا سے مدد ما تھے تو حرام ہے ، ورنہ ان کی رعایت
کوئی سعادت و نحوست نہیں ، اگر ان کوخود مؤرِّر جانے مشرک ہے اور ان سے مدد ما تھے تو حرام ہے ، ورنہ ان کی رعایت
ضرور خلاف تو گُل ہے۔ (3)

صدرالشريعه بدرالطريقه علامه مفتى محدام على عظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ارشا دفر مات بين: ما وصفر كولوك منحوس

۲۲۳-۲۲۳-۲۲۳\_ ۲۲۳\_

يزصَ اطّالجنَان ( 618 ) حدث

السبخازن، فصلت، تحت الآية: ٥١-٦، ٨٣/٤،١، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٥١-٦، ٨٣/٤-٢٤٤، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٦، ٨/٤٤٨.

جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ،لڑکیوں کورخصت نہیں کرتے اور بھی اس قتم کے کام کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں اور ان کو ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں،خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ کی مانی جاتی ہیں اور ان کو "تیرہ تیزی" کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔حدیث میں فرمایا کہ" صفر کوئی چیز نہیں۔" یعنی لوگوں کا اسے منحوں جمحنا غلط ہے، اس طرح ذیقعدہ کے مہینہ کوبھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں ہیں تی علط ہے اور ہر ماہ میں 28،18،8،23،13،3 کوئوں جانتے ہیں یہ بھی گؤؤ بات ہے۔ (1)

وَاصًّا ثَمُودُ فَهَلَ يَنْهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَاخَلَ ثَمُّمُ وَاصَّا ثَمُودُ فَهَلَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَ نَجَيْنَا الَّذِينَ طُعِقَةُ الْعَلَى اللَّهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَ نَجَيْنَا الَّذِينَ طُعِقَةُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلَا اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَل

ترجمة كنزالايمان: اوررئة ثمودانھيں ہم نے راہ د كھائى تو انھوں نے سوجھنے پراندھے ہونے كو پسند كيا تو انھيں ذلت كے عذاب كى كڑك نے آلياسزا أن كے كئے كى۔اور ہم نے انھيں بچاليا جوايمان لائے اور ڈرتے تھے۔

توجید کنزُالعِدفان: اوروہ جوثمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی توانہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے بین کو پیند کیا تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آلیا۔اور ہم نے انہیں بچالیا جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔

﴿ وَاَمَّا اَتُدُودُ فَهَلَ يَنْهُمْ : اوروہ جوثمود تصویم نے ان کی رہنمائی کی۔ ﴾ اس سے پہلے تو م ِثمود کا اِجمالی تذکرہ ہوااور اب یہاں سے پہلے تو م ِثمود کا اِجمالی تذکرہ ہوااور اب یہاں سے ان کی عملی حالت اور انجام کی کچھ تفصیل بیان کی جارہی ہے، چنا نچراس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جہاں تک قوم ِثمود کا معاملہ ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے کیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے گراہی کے اندھے بن کو پہند کیا اور ایمان کے مقابلے میں کفراختیار کیا تو ان

🚺 ..... بهار شریعت، حصه شانز دہم، متفرقات، ۱۵۹/۳\_

لتنسيرهم لظالجنان

جلدهشتم

ے شرک، نبی کو جھٹلانے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑک نے آلیا اور وہ ہَو لُناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دینے گئے اور ہم نے کڑک کے اس ذلیل کر دینے والے عذاب سے ان لوگوں کو بچالیا جو حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلَا فَوَ السَّلَام پرایمان لائے اور وہ شرک اور خبیث اعمال کرنے سے ڈرتے تھے۔ (1)

### حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلْوُةُ وَالسَّلام كَي قوم بِرآنے والے عذاب كى 3 كَيْفِيّات

قرآنِ مجید میں حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلْوٰ ةُوَ السَّلام کی قوم پرآنے والے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ

فَاخَنَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَاسِهِمُ الرَّجُفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَاسِهِمُ الْجَيْدِينَ (2)

ترجید کنزالعِرفان: توانہیں زلز لے نے پکڑلیا تو وہ مین کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اوردوسرى آيت مين ارشادفر مايا گيا ہے كه وَ أَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَا صَبَحُوا فِيُ وَيَاسٍ هِمُ لِحْشِيدُنَ (3)

ترجمة كنزُالعِرفان: اورظالموں كوچنگھاڑنے پکڑليا تووه صبح كونت اپنے گھروں ميں گھنوں كے بل پڑے رہ گئے۔

اورتيسرى آيت مين ارشادفر مايا گيا به كه فَاخَذَ تُهُمُ طَعِقَةُ الْعَنَ ابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِيدُونَ (4)

ترجید کنزُالعِرفاک: توان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آلیا۔

ان نتیوں آیات میں باہم کوئی تعارُض نہیں کیونکہ ان میں عذاب کی جدا جدا گیفتیات بیان ہوئی ہیں، یعنی متیوں اَسباب ہی وقوع پذیر ہوئے، لہذا قوم ِثمود کی ہلاکت کوان میں کسی کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے۔

## وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعُدَا ءُ اللهِ إِلَى التَّاسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا

الآية: ١٧-١٨، ص٧٧، ١٨-٨٨، ٨٢/٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١١-١٨، ص٧٧، ملتقطاً.

2 .....اعراف:۷۸.

€.....هو د:۷۷ .

4 ....حم السجده: ۱۷.

المراهشتم

يزصَ لِطَالِحِيَانَ ﴾

# مَاجَاءُوْهَا شَهِى عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَآبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَالْهُ العُمْلُونَ ﴿

ترجمہ کنزالادیمان: اورجس دن اللّٰہ کے دشمن آگ کی طرف ہائے جائیں گے تو ان کے اگلوں کوروکیں گے یہاں تک کہ بچھلے آملیں۔ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آئھیں اور اُن کے چڑے سب اُن پر ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

ترجہ یک نزالعِرفان: اور جس دن اللّٰہ کے دشمن آ گی طرف ہائے جائیں گے تو ان کے بہلوں کوروکا جائے گا حتّٰی کے بعدوالے ان سے آملیں۔ یہاں تک کہ جب وہ (سب) آ گ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئے تھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

﴿ وَيُومَ يُحْشَمُ اَعُنَا عُلَا عُلِي اللّهِ إِلَى اللّهِ مِي اورجس دن اللّه كوشمن آگ كى طرف با كليجا ئيل گے۔ ﴾ گزشته آيات ميں كفار كو دُنيوى عذاب كابيان موااوراب يہاں سے كفار كا اُخروى عذاب بيان كياجار ہا ہے، چنا نچه اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ كدا ہے صبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، آپ اِنِي قوم كے سامنے اس وقت كا ذكر فرما ئيں جب قيامت كے دن بہلے اور بعدوالے تمام كا فروں كو انتہا كى ذلت كے ساتھ ہا كك كرجہنم كى طرف لے جايا جائے گا اوران ميں سے جو كا فرون وزخ كے كنار بير بيني جائيں گے انہيں روك ديا جائے گا يہاں تك كہ يتجھے رہ جانے والے كفاران كے پاس آجا ئيں ، اور جب بيكا فرجہنم كے كنار بيني جانے والے كا فروں كے پاس پنجيس گے جانے والے كفاران كى پاس آجا ئيں ، اور جب بيكا فرجہنم كے كنار بير بيني جانے والے كافروں نے پاس بيني سے دويان ميں اوران كى كھاليں سب الله تعالىٰ كے تم سے بول آھيں گے اور انہوں نے ان اعضا سے دنيا ميں جو جو عمل كئے ہوں گے وہ سب بتا ديں گے۔ (1)

1 .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ١٩-٠٠، ٩/٥٥٥، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٩-٢، ٢٤٧/٨، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٩-٢، ٢٠ مرتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 621 ( 621 )

# وَقَالُوْ الِجُلُوْدِهِمُ لِمَشَهِدُتُّمْ عَلَيْنَا فَالُوْ الْفَقَنَا اللَّهُ الَّذِي َ اَنْطَقَى كُلَّ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ آوَ لَمَرَّ فِوْ النِيهِ تُرْجَعُونَ اللهِ الْفَالِدُونَ وَالْفَاعِينَ

ترجمة كنزالايمان: اوروه اپني كھالوں ئے كہيں گے تم نے ہم پر كيوں گواہى دى وه كہيں گى ہميں الله نے بلوايا جس نے ہر چيز كو گويائى جنشى اوراس نے تمہيں پہلى بار بنايا اوراً سى كى طرف تمہيں پھرنا ہے۔

توجید کنزالعِرفان: اوروہ اپنی کھالوں ہے کہیں گے:تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی:ہمیں اس اللّٰہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اور اس نے تمہیں کہلی مرتبہ بنایا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَقَالُوْ الْحِدُوْ دِهِمْ: اوروه اپنی کھالوں سے کہیں گے۔ ﴾ جب کفارے اُعضاان کےخلاف گواہی دیں گے اوران کے اعمال بتادیں گئو وہ جران ہوکراپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گے: ہمار الولنا کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ ہمیں بولنے پراس اللّه تعالی نے قدرت اور قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس لئے اس کی دی ہوئی قوت سے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو پچھ چھپائے بغیر بیان کر دیا اوراس اللّه تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے اورا ایسے قاور رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دے دیا کوئی عجیب بات نہیں۔ (1)

آیت میں ان لوگوں کے شبہ کا بھی جواب دیدیا جو بیسو چیس کہ اُعضاء کیسے بولیں گے؟ تو فر مایا کہ اعضاء کو بولنے کی طاقت وہ اللّٰہ عَزُوجَلُّ دےگا جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی تو جوزبان جیسے ایک جھوٹے سے عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔

## وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ آنَ يَشْهَلَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَالُ كُمْ وَلا

**1**.....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢١، ص٧٣، ١، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢١، ٢٤٨/٨، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانِ 622 جلده هُ

### جُلُودُكُمُ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ آنَ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا قِبَّا تَعْمَلُونَ ٠٠

توجمه کنزالاییمان:اورتم اس سے کہاں حجب کرجاتے کتم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں لیکن تم توبیہ تھے بیٹھے تھے کہ اللّٰہ تمہارے بہت سے کا منہیں جانتا۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اورتم اس بات سے نہیں حجب سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں کیکن تم تو ہی تھے بیٹھے تھے کہ اللّٰہ تمہارے بہت سے کا منہیں جانتا۔

﴿ وَمَا كُنْتُمْ مَسَنَةِ وُ وَنَ : اورتم اس بات سے نہیں جھپ سکتے تھے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ کی طرف سے کا فروں کو کہا جائے گا کہ اے کا فروا تم جھپ کر گناہ کرتے تھے کیکن اس بات سے نہیں جھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان ، تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں اور تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا کیونکہ تم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے سرے ہی سے قائل نہ تھے اور تم تو یہ سمجھے بیٹھ تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارے بہت سے وہ کا منہیں جانتا جوتم چھیا کر کرتے ہو۔ (1)

حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فر ماتے ہیں:'' کفاریوں کہا کرتے تھے کہ الله تعالٰی ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اسے نہیں جانتا۔<sup>(2)</sup>

اور حضرت عبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ بَیْتُ اللّه کے پاس دوقر شی اورایک تعفی یادو ثقفی اور ایک قعفی یادو ثقفی اورایک قرشی جمع ہوئے ، یہ بہت موٹے اور جسیم تصاوران کے دلوں میں سمجھ بوجھ بہت کم تھی ، ان میں سے ایک نے کہا: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ الله تعالیٰ ہماری با تیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: اگر ہم زور سے با تیں کریں گے تو وہ بین سن سکتا ہے سنے گا اوراگر آ ہستہ با تیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ ایک اور نے کہا: اگروہ ہماری زور سے کی ہوئی با تیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آ ہستہ سے کی ہوئی با تیں بھی سن سکتا ہے۔ تب الله عَزَّوَجَلُّ نے بیآ بیت نازل فرمائی۔ (3)

- 1 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٢، ٨٤/٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢٢، ص٧٣ ، ١، ملتقطاً.
  - 2 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٢، ٨٤/٤.
- 3 .....صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة حم السجدة، باب وذلكم ظنّكم الذي ظننتم بربّكم...الخ،٣١٩/٣١الحديث:٤٨١٧.

روسراظ الجنان 623

# وَذُلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ آمُ دُكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ

توجههٔ کنزالایمان:اوریہ ہے تمہاراوہ گمان جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اوراس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہوؤں میں۔

ترجہاؤ ککنوالعِرفان:اوریتہہاراوہ گمان تھاجوتم نے اپنے رب پر کیااتی گمان نے تہمیں ہلاک کردیا تو اب نقصان اٹھانے اوالوں میں سے ہوگئے۔

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ : اور بیتمهاراوه مگمان تفاجوتم نے اپنے رب برکیا۔ پیغی اے خدا کے دشمنو! الله تعالی کی ظرف نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہاراوه مگان تفاجوتم نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ برکیا ورنہ الله تعالی کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کُلِّیّا ت اور جُزییّات کاعلم رکھتا ہے اور ظاہری وباطنی کوئی چیز اس سے چھبی ہوئی نہیں ہے اور اے کا فرو! اس برے کمان نے تہمیں جہنم میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے اب تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگئے۔ (1)

### الله تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جا ہے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنا کا فروں کا طریقہ ہے اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں، برے گمان کی مثال ہے ہے کہ پچی تو بہ کرکے بندہ یہ گمان کرے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اپنی اولا دکواس لئے قال کردے کہ پتانہیں، اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول کرتا بھی ہے یانہیں وغیرہ۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول کرتا بھی ہے یانہیں وغیرہ۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا، وزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے گا اور دعا کرنے کے بعد اس کی

م.....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٣، ٨/٠٠، خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٣، ٨٤/٤، ملتقطاً.

نَسْيَوِمَ اطْالْجِنَانَ **624** جلد<sup>ه</sup>

۔ قبولیت کی امیدر کھناوغیرہ،لہٰذا ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے اورا چھا گمان رکھے، ترغیب کے لئے یہاں اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ برااورا چھا گمان رکھنے کے بارے میں 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں،

- (1) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: "الله تعالى عكساتھ برا گمان رکھنا بڑے كبيره گنا ہوں میں سے ہے۔ (1) (پیرے گمان کی خاص اَ قسام کے اعتبار سے ہے۔)
- (2) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ''تم میں سے سی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگراس حال میں کہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ (<sup>2)</sup>
- (3) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے ، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: '' بے شک اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ (3)
- (4) .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت واثلہ دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ حضرت بِزید بن اسود رَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ کی عیاوت کے لیے تشریف لائے اوران سے پوچھا: تمہارا اللّه تعالیٰ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا: جب میں اپنے گنا ہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھا پی ہلاکت قریب نظر آتی ہے لیکن میں اللّه تعالیٰ کی رحمت کی امیدر کھتا ہوں ۔حضرت واثلہ دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے کہا: اللّهُ اکْجَبَو اور گھر والوں نے بھی کہا، اللّهُ اکْجَبَو دِحضرت واثلہ دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے کہا: میں نے دسولُ اللّه صَلَّی اللّهُ مَا نَا ہے تَعَالیٰ عَنهُ نَا ہُمَ اللّهِ عَنهُ نے کہا: میں ہوں وہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں وہ میرے متعلق جوچا ہے گمان کرے۔ (4)

الله تعالى جميں اپنے ساتھ برا گمان رکھنے سے بیخنے اور اچھا گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

### امیداورخوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے گھ

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب

- ❶ ....مسند الفردوس، باب الالف، ٣٦٤/١، الحديث: ٩٤٦٩.
- الحديث: ٨١ الحديث: وصفة نعيمها واهلها، باب الامر بحسن الظنّ بالله تعالى عند الموت، ص٩٦٥ ١، الحديث: ٨١ الحديث: ٢٨٧٧).
  - 3 .....ترمذی، احادیث شتّی، ۱۳۲-باب، ۳٤٨/۵، الحدیث: ۳۲۲۰.
  - 4 ..... شعب الايمان، الثاني عشر من شعب الايمان ... الخ، ٦/٢، الحديث: ١٠٠٦.

الله المناق (625 جلا<sup>هش</sup> جلاً الجنَان (625 علاهشان المناق المناق

سے ہی بےخوف ہوجائے بلکہ اس کا مطلب سے کہ بندہ نہ تواللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوں ہوجائے اور نہ ہی اس کے عذاب اور اس کی سزاسے بے خوف ہوجائے بلکہ اسے جاہئے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے کہ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں ہوجانے والوں کے بارے میں قر آنِ مجید میں ہے:

> اور اللَّه تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بےخوف ہوجانے والوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اَفَا مِنُوُامَکُمَ اللَّه ﷺ فَلَا بِيَاْمِنُ مَکْمَ اللَّهِ الَّلاَ ترجہ فَاکنزَ العِرفان: کیاوہ اللَّه کی خفیۃ بہر

ترجها کنزالعِوفان : کیاوه الله کی خفیه تدبیرے بے خوف بیل توالله کی خفیه تدبیر سے سرف تباه ہونے والے لوگ ہی

بےخوف ہوتے ہیں۔

اللَّه تعالى ہميں اپنی رحمت سے اميرر کھنے اور اپنے عذاب سے خوفز دہ رہنے کی توفیق عطافر مائے ، امين ۔

## أَفَانُ يَصْبِرُ وَافَالنَّامُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿ وَ إِنَّ لِلَّهُ تَعْذِبُوا فَمَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿

﴿ مُرجِمةُ كَنزالايبِمان: كِيمِرا كُروه صبر كرين تو آگان كالحُمانا ہے اورا كروہ منانا چاہيں تو كوئى ان كامنانا نہ مانے۔

ترجیه کنزالعِدفان: پھراگروہ (آگ پر)صبر کریں تو آگ ان کاٹھکانہ ہے اور اگروہ الله کوراضی کرنا جا ہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللّٰہ راضی ہے۔

﴿ فَإِنْ يَصْدِرُوا: بِهِمَا كُروه صِرِكُرِين \_ ﴾ یعنی پھراگروہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں اور فریا دکرنا، رونادھونا بند کردیں تو بھی ان کا ٹھی ان کا ٹھی ان کا ٹھی ان کے لئے کارآ مذہبیں اورا گروہ اللّٰہ تعالیٰ کی ناراضی دور کرنا چاہیں اوراس کے لئے کتنی ہی منت ساجت کرلیں تو بھی اللّٰہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں ملے

🗨 .....سورهِ يوسف:۸۷.

الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ (2)

2 .....اعراف: ٩٩.

يزصَ لُطُ الْجِنَانَ ( 626 ) حِدْ

گی ،لہٰذاان کے حق میں صبر کرنااور فریا د کرنا دونوں برابر ہیں اوران دونوں سے آنہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔<sup>(1)</sup>

# وَقَيَّضْنَالَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيَّنُوالَهُمْ مَّابَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَاخَلَفُهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمِ قَلْخُلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمِ قَلْخُلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أُمْمِ كَانُوا خُسِرِيْنَ ﴿

توجہہ تنزالایمان: اور ہم نے اُن پر یجھ سائھی تعینات کئے اُنھوں نے اُنھیں بھلا کر دکھایا جواُن کے آگے ہے اور اُ جوان کے پیچھے اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جواُن سے پہلے گزر چکے جن اور آ دمیوں کے بے شک وہ ذیاں کارتھے۔

توجیه کنڈالعِرفان:اورہم نے کا فرول کیلئے کچھ ساتھی مقرر کردیئے تو ان ساتھیوں نے کا فرول کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے (اعمال) کوخوبصورت بنادیا اور ان پربات ثابت ہو چکی ہے (یہ) جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں (شامل) ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

﴿ وَقَيَّضَالَهُمْ قُنَ اَلَهُ مُ قُنَ اَلَهُ مَ فَى الْمُونِ كَيكَ بِحَصالِقَى مقرر كروية \_ به يعن الله تعالى نے دنيا ميں كافروں كيك شيطانوں ميں سے بچھساتھى مقرر كرديئ جنہوں نے ان كے لئے دنيا كى زيب وزينت ، اورنفس كى خواہشات كى بيروى كرنے كوخوبصورت بنا كر بيش كيا ، تو انہوں نے دنيا كوآخرت پرتر جيح دے دى اور شيطانوں نے انہيں يہ وسوسہ ڈالا كہنہ مرنے كے بعدا ٹھنا ہے ، نہ حساب ، نہ عذاب ، بس چين ہى چين ہى چين ہے ، تو اس كى وجہ سے كفار آخرت كوجھٹلانے كيدان كافروں پرجھى اس عذاب كى بات پورى ہوگئ ہے جوان سے پہلے گزرے ہوئے كافر جنوں اور انسانوں كے گروہوں پر ثابت ہو چكى ہے۔ بيشك وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اسى وجہ سے عذاب كے ستحق ہوئے۔ (2)

❶.....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢٤، ص٧٣ ١٠، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٤، ٨/٠٥، ملتقطاً.

2 .....خازن،فصلت،تحت الآية: ٢٥، ٤/٤ ٨، مدارك،فصلت،تحت الآية: ٢٥،ص٧٣ - ١٠٧٤، روح البيان،حم السجدة، تحت الآية: ٢٥،٨/١ ٢٥، ملتقطاً.

تقسيره كاظالجنان

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوالِهِ فَاالْقُرُانِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَيُونَ ﴿

و ترجمهٔ كنزالايمان: اور كافر بولے بيقر آن نه سنواوراس ميں بيہوده على كروشايد يونهي تم عالب آؤ۔

﴾ ترجيه كانزًالعِدفان:اور كا فرول نے كہا:اس قرآن كونەسنواوراس ميں فضول شوروغل مچاؤتا كەتم غالب آجاؤ۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوْ الاَ تَسْبَعُوْ الْلِهُ الْقُوْانِ: اور كافروں نے كہا: اس قرآن كون سنو ﴾ اس آ مت مباركہ ميں مشركين قريش كے بارے ميں بيان كيا گيا كہ وہ قرآن پاك كى تا ثير سے اس قدر خوف زدہ سے كہ لوگوں كودل جمعى كے ساتھ قرآن پاك كى تلاوت كى جاتى تو شور عيان شروع كرديت ، سيٹياں بجاتے ، اور طرح طرح سے آ وازيں بلند كرتے مقصد صرف بي تقاكہ لوگ قرآن پاك كى تلاوت نہ سيٹياں بجاتے ، اور طرح طرح سے آ وازيں بلند كرتے مقصد صرف بي تقاكہ لوگ قرآن پاك كى تلاوت نہ سيٹياں بجائے ، اور طرح طرح سے آ وازيں بلند كرتے مقصد صرف بي تقاكہ لوگ قرآن پاك كى تلاوت نہ سيٹياں ہوں نے اس كودل جمعى سے سن ليا تو ايمان لے آئيں گے ۔ اس آ بت مباركہ سے معلوم بوتا ہے كہ قرآن پاك كى تا ثير سے كفار بھی خوف زدہ تھے ۔ حضرت ابن عباس دَضِی الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ مَلَمُ مُرمه مِيں شے ۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آ واز بلند كرتے تھے جبكہ شركين لوگوں كو آ ب سے دور بھاتے تھے اور كہتے تھے كہ قرآن نہ سنواور اس كى تلاوت كے وقت فضول شور وغل كروتا كه م غالب آ جاؤ۔ (1)

فَكُنُونِيْقَنَّ الَّذِيْنَكَفَّمُ وَاعَنَابًا شَوِيْكَا لَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ آسُوَا الَّذِيْنَ فَكُونِيَ الْمُعَالُونَ وَذَلِكَ جَزَآءً اعْدَآءً اللهِ الثَّامُ عَلَمُ مُونِيهَا النَّامُ عَلَمُ مُونِيهَا النَّامُ عَلَمُ اللَّهِ النَّامُ عَلَمُ مُونِيهَا اللَّهِ النَّامُ عَلَمُ مُونِيهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

ا .....درمنثور، فصلت، تحت الآية: ٥٦، ٧/ ٢٠٢٠٣٠.

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِجنَانَ)
■

### دَارُ الْخُلْرِ لَجُزَآءً بِمَاكَانُوْ الْإِلْيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١٠

ترجید کنزالایدمان: توبیشک ضرور ہم کا فرول کو شخت عذاب چکھا کیں گےاور بے شک ہم اُن کے بُرے سے بُرے کام کا اُنہیں بدلید دیں گے۔ بیہ اللّٰه کے دشمنول کا بدلی آگاں میں اُنھیں ہمیشہ رہنا ہے سزااس کی کہ ہماری آیتوں کا اُنکار کرتے تھے۔

توجہ یا گنالعوفان: تو بیشک ضرور ہم کا فرول کو تخت عذاب چکھا ئیں گے اور بیشک ہم انہیں ان کے بُرے اعمال کا بدلہ ویں گے۔ یہ الله کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے۔ ان کیلئے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (یہ) اس بات کی سزاہے کہ وہ ہماری آیتوں کا اٹکار کرتے تھے۔

﴿ فَكُنُّذِي نَقُنَّ الَّذِينَ كُفَّمُ وَاعَنَا ابَاشَدِينَ الْقَعِينَكُ ضرورہم كافروں كو سخت عذاب جِكھا ئيں گے۔ ﴾ كفارِ مكہ كے طرزِ عمل كو بيان كرنے كے بعداس آيت سے اللّٰه تعالى نے انہيں شديد عذاب سے ڈرايا ہے، چنا نچہاس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصديہ ہے كہ جب مير بے حبيب صَلَّى اللّٰهُ وَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ قَر آنِ مجيد كى تلاوت كرتے ہيں، اس وقت جو كا فرفضول شوروغل كرنے كا كہتے اور كرتے ہيں انہيں اور تمام كافروں كو ہم ايسا سخت عذاب چھا كيں گرس كَى تحق كا كوئى اندازہ نہيں لگا سكتا اور بيشك ہم انہيں ان كے برے اعمال كابدلہ ديں گے اور كفر كابدلہ شخت عذاب ہے۔ يعذاب اللّٰه تعالىٰ كَ دِشمنوں كابدلہ ہے اور وہ جہنم كى آگ ہے۔ ان كيلئے جہنم ميں ايك گھر ہے جس ميں يہ بميشدر ہيں گے اور اس سے كہيں اور منتقل نہ ہو سكيں گے اور وہ جہنم كى آگ ہے۔ ان كيلئے جہنم ميں ايك گھر ہے جس ميں يہ بميشدر ہيں گے اور اس سے كہيں اور منتقل نہ ہو سكيں گے اور وہ جہنم كى آگ ہے۔ ان كيلئے جہنم ميں ايك گھر ہے جس ميں يہ بميشدر ہيں گے اور اس سے كہيں اور منتقل نہ ہو سكيں گے اور وہ جہنم كى آگ ہے۔ ان كيلئے جہنم ميں ايك گھر ہے جس ميں يہ بميشدر ہيں اور ان كى تلاوت ہوتى سن كرفضول شور وغل كيا كرتے تھے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور قر آن كا دَثَمَن ، اللَّه تعالَى كا دَثَمَن ہے كہ ان كا فروں نے قر آن كى آوازروكنى چاہى تو نہيں اللَّه تعالَى كا دَثَمَن قرار ديا گيا۔

• .....تفسير كبير ، فصلت ، تحت الآية : ٢٧ - ٢٨ ، ٩/٩ ٥ ٥ ، روح البيان ، حم السجدة ، تحت الآية : ٢٧ - ٢٨ ، ٢٨ ٥ ٢ - ٥ ٣ ، ما تقطاً

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 629 (629 جلاهُ شَ

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَا مَبَّنَا آمِنَ الَّذَيْنِ اَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقَالَ الْمَنْ الْمَاتَحُتَ اَقُنَ امِنَ الْمِنَّ الْمَاتُحُتَ اَقُنَ امِنَ الْمِنَّ الْمَاتُحُتُ اَقُنَ امِنَ الْمِنْ الْمَاتُحُتُ الْمَاتِحُتُ الْمَاتِحُتُ الْمَاتِحُتُ الْمُنْ الْ

ترجمة كنزالايمان:اوركافر بولےائے ہمارے رب ہمیں دکھاوہ دونوں جن اور آ دمی جنہوں نے ہمیں گمراہ كیا كہ ہم انھیں اپنے یاؤں تلے ڈالیں كەدہ ہر نیچے سے نیچر ہیں۔

ترجیدۂ کنڈالعِرفان :اور کافر (جہنم میں جاکر) کہیں گے:اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں (گروہ) وکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تا کہ (آج) ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے (روند) ڈالیس تا کہ وہ (جہنم میں)سب سے نیچے والوں میں سے ہوجائیں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينِ كُفَنُ وَا: اور كافر كہيں گے۔ ﴾ يعنى جب كافروں كوجہنم ميں ڈال ديا جائے گا تو وہ اس ميں يوں عرض كريں گے: اے ہمارے رب! عَزُوجَلَّ بهميں شيطان جنوں اور انسانوں كوه دونوں گروه دكھا جنہوں نے دنيا كى زيب وزينت كوخوبصورت بنا كر ہمارے سامنے پيش كيا اور وَسُوسے ڈال كرجميں آخرت كوجھٹلانے كى طرف مائل كيا اور يوں ہميں گمراه كرديا، تا كه آج آگ كے اندر ہم ان سے انتقام ليتے ہوئے انہيں اپنے پاؤں كے نيچروند ڈاليں اور وہ جہنم كيس سے سے نيلے طبقے ميں ہم سے زيادہ تحت عذاب والوں ميں سے ہوجائيں اور جميں گمراه كرنے كى سزا يائيں۔ (1)

إِنَّا لَّذِينَ قَالُوْا مَ بَّنَا اللهُ ثُمَّ اللهَ قَامُوا تَتَنَزَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ النَّا اللهُ ثُمَّ اللهَ قَامُوا تَتَنَزَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ اللَّهِ مَا لَمَلْلِكَةُ اللَّهِ مَا لَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله ہے پھراس پر قائم رہے اُن پر فرشتے اتر تے ہیں کہ نہ اللہ ہے پھراس پر قائم رہے اُن پر فرشتے اتر تے ہیں کہ نہ

السيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٩، ٢٥٣/٨، خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٩، ٥/٤٨، مدارك، فصلت، تحت
 الآية: ٢٩، ص٤٠٠، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 630 (630 جلاهُ شَ

### دُرواورنغُم كرواورخوش ہواس جنت پرجس كاتمهيں وعدہ دياجا تا تھا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: بیشک جنہوں نے کہا: ہمارارب الله ہے پھراس پر ثابت قدم رہےان پرفر شتے اتر تے ہیں (اور کہتے ہیں) کہتم نہ ڈرواور نغم کرواوراس جنت پرخوش ہوجاؤ جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا مَرَبُّنَا اللهُ: بِينَك جَنهوں نے کہا: ہمارارب الله ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لئے وعدہ کا بیان ہوئیں اوراب یہاں سے ایمان والوں کے لئے وعدہ کا بیان کیا جارہاہے، چنانچہاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے الله تعالی کے رب ہونے اوراس کی وحدانیت کا قرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارارب صرف الله تعالی ہے، پھروہ اس اقراراوراس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر الله تعالی کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں الله تعالی ہے، پھروہ اس اقراراوراس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر الله تعالی کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بثارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے ندو رواوراہل وعیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا نغم کرواوراس جنت پرخوش ہوجاؤ جس کا تم سے دنیا میں الله تعالی کے رسولوں عَلَيْهِمُ السَّلَاہِ وَ السَّلَامِ کی مُقَدِّس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (1)



اس آیت میں اِستقامت کا ذکر ہوا ،اس مناسبت سے یہاں اِستقامت کے بارے میں دواُ حادیث اور خلفائے راشدین کے اُقوال ملاحظہ ہوں ، چنانچہ

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله تعالی عَلیه وَالله وَسَلَم نے ہم آیت بیش میں میں الله عَلیه الله عَلیه وَالله عَلیه وَالله عَلیه الله عَلیه وَالله عَلیه الله علی میں سے اکثر کا فر موگئے ۔ تو جو خص اسی قول (کہ مارارب الله عنه ) پر ڈٹار ہا حتی کے مرکبیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے ۔ (2)

حضرت سفيان بن عبداللُّه ثقفى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِماتِ بَيْن، مِين فِعِضْ كَى : يارسولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى

1 ....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٠، ١/٥٥٦-٥٥٨.

۳۲۲۱. الحديث: ۱۲۲۸.

ينومَاظالِجنَان (631 حده

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، مِجْ اسلام كے بارے میں كوئى الیى بات بتاہيئے كہ میں آپ كے بعد كسى اور سے (اس بارے میں) سوال فَ مَدُروں۔ارشاد فر مایا '' تم كهو: میں اللّٰه تعالى پرايمان لایا، پھراس (اقرار) پر ثابت قدم رہو۔ (1)

حضرت ابو بمرصد بق دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے دریافت کیا گیا: اِستقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اِستقامت سے کہ بندہ اللَّه تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔

حضرت عمر فاروق دَضِىَ اللّهُ مَعَالَى عَنْهُ نَے فر مایا: اِستقامت بیہے کہ بندہ اَمرونہی (یعنی احکامات پڑمل کرنے اور منوعات ہے بچنے) پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کرکے راہِ فرارا ختیار نہ کرے۔

حضرت عثمانِ غنی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ نِے فرمایا: اِستقامت بیہ ہے کہ بندہ ممل میں اخلاص پیدا کر ہے۔ حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکَوِیُم نے فرمایا: اِستقامت بیہ ہے کہ بندہ فرائض (کو پابندی کے ساتھ) اواکر ہے۔(2)

ان اُحادیث اوراً قوال کا خلاصہ ہے کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کے اقر اراوراخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے۔

### مؤمن کودی جانے والی بشارت کامقام

اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیئے جانے کا بھی ذکر ہوا،اس کے بارے میں ایک قول یہ ہونے کا اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو آخرت میں پیش آنے والے اَحوال یا ایمان سَلب ہونے کا خوف اور اہل وعیال کے چھوٹے کا یا گنا ہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو تین بار بشارت دی جاتی ہواتی ہے ایک موت کے وقت ، دوسری قبر میں اور تیسری قبروں سے اٹھنے کے وقت ۔ (3)

ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دُنیُوی جومشکلات پیش آتی ہیں، اِن میں اُن کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جوان کے سینوں کو کشادہ کردے اور اِلہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم

1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب جامع اوصاف الاسلام، ص ، كم، الحديث: ٦٢ (٣٨).

2 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ٨٥/٤.

3 .....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ص٧٥، ١٠خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ٨٥/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالْجِنَانَ ﴾ (632 ) حداده

## نَصْنَ أَوْلِيكُو كُمْ فِي الْحَلِوةِ التَّنْيَاوَ فِي الْاَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَتَ عُونَ أَنْ لُا مِّنْ غَفُوسٍ سَّحِيْمٍ ﴿

توجهه تنزالایمان: ہم تمہارے دوست میں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جوتمہارا جی جا ہے اور تمہارے لیے اس میں جو ماگلو۔ مہمانی بخشے والے مہر بان کی طرف ہے۔

ترجیه کنوُالعِدفان: ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لیے جنت میں ہروہ چیز ہے۔ جوتمہاراجی جا ہے اور تمہارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوتم طلب کرو۔ بخشے دالے، مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

﴿ نَحْنُ أَوْلِيَا وَكُمْ : ہم تمہارے دوست ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے ساتھ یہ ہمیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ونیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور جب تک تم جنت میں داخل نہ ہوجا و تب تک تم سے جدانہ ہوں گے اور تمہارے لیے اس میں ہر ہوں گرامت، نعمت اور لذّت ہے جو تمہارا، جی چاہے اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ یہ اس رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گنا ہوں کو بخشنے والا، گنا ہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمادیے والا اور اطاعت گزار مومنوں پرخاص رحم فرمانے والا ہے۔ (2)

# جنتی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیثِ پاک 🐩

یہاں جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت جابر دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللهُ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ' جنت مجلس میں ہوں گے کہان کے لیے جنت

1 ....روح المعاني، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ١٠/١٥.

.....جلالين، فصلت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ص٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ١٥/٤، روح البيان، حم
 السجدة، تحت الآية: ٣١-٣٢، ٢٥/٨-٢٥٧، ملتقطاً.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِنَانَ }

جلدهشتم

کے دروازے برایک نورظاہر ہوگا۔وہ اپناسراٹھا ئیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کارب عَدَّوَ جَلْ جلوہ فرماہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا''اے جَنّتیو! مجھے مانگو۔ وہ عرض کریں گے: ہم تجھے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہوجا۔ اللّٰہ تعالی ارشاد فرمائے گا''میری رضانے ہی توتمہیں میرےاس گھر میں اتاراہے اورتہہیں بیعزت دی ہے، توتم مجھ سے ( کچھاور ) مانگو جنتی عرض کریں گے: ہم تچھ سے مزیر نعمتوں کا سوال کرتے ہیں ۔ توانہیں سرخ یا قوت کے گھوڑ ے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زَبْرَ عَبد اورسرخ یا قوت کی ہوں گی ، وہ جنتی ان پرسوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم حدِنگاہ بِر تھیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ درختوں کو تکم دے گاتوان برچیل آجائیں گےاور جنتیوں کے پاس حورعین آئیں گی ، جو کہیں گی : ہم نرم ونازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں ،ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم پرموت نہیں آتی اور معز زلوگوں کی ہیویاں ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ستوری کے ٹیلے کو تکم دے گا جوسفیداورمہکتا ہوگا،تو وہ ان پرخوشبو بکھیر دے گا جسے مشیر ہ کہتے ہیں یہاں تک کے فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے جو جنت کا وَسط ہے۔ فرشتے کہیں گے: اے ہارے رب! ءَذَّ وَجَلَّ ،لوگ حاضر ہو گئے ہیں،تو کہا جائے گا: صادقین کوخوش آ مدید!اطاعت گزاروں کوخوش آ مدید! توان کے لیے تحاب اٹھادیا جائے گا، وہ اللّٰہ تعالٰی کا دیدار کریں گےاور رحمٰن کے نور سے لطف اٹھا ئیں گے بیہاں تک کہ وہ ایک دوسر ہے کو نہیں دیکھیں گے، پھر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا''تم اپنے محلات کی طرف تحا نف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔وہ اس حال ميں واپس لوٹيس كے كدا يك دوسرے كود مكيور ہے ہوں كے - د مسولُ الله صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارشا وفر مايا: "الله تعالى كفر مان" نُزُلًا مِّنْ خَفُوْمِ سَّ حِيْمٍ" كايبي مفهوم بـ (1)

# وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّبَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَدِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي وَمَنَ أَحْسَنُ وَوَلًا مِّبَنِّ وَمَنَ الْمُسْلِيدُينَ ﴿ مِنَ الْمُسْلِيدُينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالاییمان:اوراس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللّٰہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کیے میں مسلمان ہوں۔ 🕊

1 .....البعث و النشور للبيهقي ، باب قول الله عزّوجل : و للذين احسنوا الحسني و زيادة ، ص٢٦٢، الحديث: ٤٤٨، حلية الاولياء، ذكر طوائف من النساك و العباد، الفضل بن عيسي الرقاشي، ٢٦٢٦.

تَسْنِهِ مَا طُالِحُنَانَ 634 (تَسْنِهِ مَرَاطُ الْحِنَانَ 634)

ترجیه کنزُالعِدفان: اوراس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللّٰہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بیشک میں مسلمان ہوں۔

﴿ وَمَنَ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّبَنَ ذَعَا إِلَى اللهِ : اوراس سے زیادہ کس کی بات انجی جواللہ کی طرف بلائے ۔ ﴾ اس سے کہا آیات میں کفار کے جوا توال ذکر فرمائے گئے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ کفار سیّر المرسَلین صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم سے کہا : ہمارے ول اس بات سے پر دول میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ (1) اس سے ان کی مراد می کھی کہ ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یونی کا فروں نے اپنی جہالت کا بھر پور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ' اس قرآن کو نہ سنواور اس میں فضول شور وغل کرو۔ (2) اور اب گویا کہ یہاں مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ' اس قرآن کو نہ سنواور اس میں فضول شور وغل کرو۔ (2) اور اب گویا کہ یہاں کا فروں نے اگر چہ آپ سے بہت دل آزاری والی باتیں کی ہیں لین آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پر واہ نہ فرائیں اور مسلس تبلیخ فرماتے رہیں کیونکہ دین حق کی دعوت دینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے اور اس سے زیادہ کی کی بات اچھی نہیں جو الله تعالیٰ کی تو حید اور عبادت کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہ کہ میں مسلمان ہوں۔ (3)

یہاں دعوت دینے والے سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور سیّد المرسکدین صَلَّی اللهٔ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی عَلَیْهِ السَّدَم کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهَا نے فر مایا کہ میرے نزد یک بی آیت مُورِّ نوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جوکوئی کسی طریقے پر بھی الله تعالی کی طرف دعوت دے، وہ اس آیت میں داخل ہے۔ (4)

- 1 ....حم السجده: ٥.
- 2 .....حم السجده: ٢٦.
- 3 .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٢٢/٩ ٥، ملتقطاً.
  - 4 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٨٦/٤.

تَسَيْرِ مِنَا طُالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 635 ﴾ حدده شُ

### الله تعالى كى طرف بلانے كے مُراتب

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں،

پہلامرت بہ: انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ بجزات ، جبتوں، دلیلوں اور تلوار بھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ بیمرتبرانبیاء کرام عَلَیْهِمُ انصَّلَاهُ وَالسَّلَام ہی کے ساتھ حاص ہے۔

دوسرامرتبہ:علماءِکرام کادعوت دینا۔ بیفقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو الله تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں،اورعلماء تین طرح کے ہوتے ہیں (1) الله تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے، (2) الله تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے، (3) الله تعالیٰ کے احکام کو جاننے والے۔

تیسرامرتبہ: مجاہدین کا دعوت دینا۔ یہ کفار کوتلوار کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اوران سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہوجا کیں اور طاعت قبول کرلیں۔

چوتھامرتبہ: اذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ بیاذان دے کرلوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لئے بلاتے ہیں۔(1)

### مُبَرِّغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہے

اس آیت میں جویفر مایا گیا که 'اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جوالله کی طرف بلائے اور نیکی کرئے' اس سے معلوم ہوا کہ جو تخص لوگوں کوالله تعالیٰ پرائیمان لانے اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پڑمل کرنے کی وعوت دے رہا ہے وہ خود بھی الله تعالیٰ کا اطاعت گزار اور اس کے احکامات پڑمل کرنے والا ہو۔ یا درہے کہ بے ممل مُبلِّغ الله تعالیٰ کی سخت ناراضی کامستق ہوسکتا ہے، جیسا کہ الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

يَّا يُّهَا الَّذِينَ المَنُوْ الِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَحْدِهُ الْمُنُو الْمِانِ وَالوَاوِهِ بَاتَ يُولَ كَمَ تَوجِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنُو الْمِانُ وَالوَاوِهِ بَاتَ يَولَ كَمَ لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

❶ .....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٣، ٨/٨ ٢، تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٣٣، ٥٦٣٩ م ملتقطاً.

2 ....الصف: ٣،٢.

سَيْرِصَ اطْالْجِنَانَ 636 صَلَاهِ الْجَنَانَ الْجَارِيَ وَ الْمُعَلِّلُ الْجِنَانَ الْجَارِيَ الْمُعَلِّلُ

اورارشادفرما تاہے:

ٱتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْهِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمُتَتْلُونَ الْكِتْبَ ۖ ٱفَلَاتَعْقِلُونَ <sup>(1)</sup>

ترجيه كَنْزُالعِدفَاك: كياتم لوگول كوبھلائى كاھكم ديتے ہو اورا پئے آپ كوبھولتے ہو حالانكه تم كتاب پڑھتے ہوتو كيا تمہير عقل نہيں۔

یونہی بے مل مُبلّغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے، جبیبا کہ حضرت ولید بن عقبہ دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا" جنت والوں میں سے بچھلوگ جہنم والوں میں سے بچھلوگ جہنم والوں میں سے بچھلوگ جنت میں داخل والوں میں سے بچھلوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے:اللّه تعالٰی کی قتم!ہم تواسی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے جوتم ہمیں سکھاتے تھے لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے: ہم جو (تمہیں) کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ (2)

حضرت اسامہ بن زید دَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا'' قیامت کے دن ایک شخص کولا کر دوزخ میں جھونک دیاجائے گا، اس کی انتر یاں اس کے پیٹ سے نکل کر بھر جا کیں گی اوروہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹنا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جا کیں گی اوروہ ان کے ساتھ اس طرح یکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹنا ہے۔ جہنمی اس کے گرد اس کے اور کہیں گے اور کہیں گے : اے فلال شخص! کیا بات ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کے گا: (کیون نہیں!) میں تہ ہمیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا اور میں تمہیں تو بر کا مول سے روکتا تھا لیکن خود بر کام کرتا تھا (اس وج سے جھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے)۔ (3)

اور حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزراجن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی قینچیوں کے ساتھ کا لے جارہے تھے، میں نے کہا: اے جبریل !عَلَیْهِ السَّلَام، ییکون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب (یعنی عالم، واعظ اور شاعر) تھے، یہلوگوں کو تو نیک کا م کرنے کا تھے مدیتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے

2 .....معجم الكبير، من اسمه وليد، وليد بن عقبة بن ابي معيط... الخ، ٢٢/ ١٥، الحديث: ٥٠٤.

نَسينو مَرَاطًا لِجِنَانَ 637 حَلاهُمُمَّةُ

<sup>1 .....</sup> بقره: ٤٤.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانّها مخلوقة، ٦/٢ ٣٩، الحديث: ٣٢٦٧.

تھے حالانکہ بیقر آنِ مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو کیاانہیں عقل نہیں تھی۔ <sup>(1)</sup>

لہذا ہر مُبلِغ کو جاہئے کہ لوگوں کو نیک کا موں کا تھم دینے اور برے کا موں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کا م کرے اور برے کا موں سے بازر ہے تا کہ اللّٰه تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے عذا ب سے محفوظ رہے، اللّٰه تعالیٰ ہرمسلمان کو نیک اور باعمل مُبلِغ بننے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا ذریعہ

یادر ہے کہ سی بھی مُبَرِّغ کے کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا بنیادی ذریعہ اس کا باعمل ہونا ہے کیونکہ جو مُبَرِّغ خود باعمل ہے تواس کے حال سے بین طاہر ہور ہا ہہ ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پراثر انداز ہور ہا ہے اور جو مُبَرِّغ خود بے عمل ہے تواس کے حال سے بیرواضح ہور ہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر نہیں کر رہا اور جب اس کے کلام کا بیحال ہے تو وہ دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوگا ، اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: جُو حُض اپنے رب عَزِّو بَعل کے کم کو پورا کرے اور اس کی منع کردہ چیز وں سے اِجتناب کرے اور نیک اعمال کے ساتھ مُقَصف ہوکر (لوگوں کو ) اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلائے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کلام دلوں میں اثر بھی کرے گا اور جس کا حال اس کے بر خلاف ہوتو نہ اس کی بات مانی جائے گی اور نہ ہی اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا کیونکہ جس کا کلام اس کی اینی ذات پر اثر انداز نہیں ہور ہا تو اس کے علاوہ سی اور پر بدرجہ اُو لی اثر نہیں کرے گا۔ (2)

۔ لہذااس اعتبار سے بھی ہرمُبَلِّغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہےتا کہ اس کے کلام میں اللّٰہ تعالی تا ثیر پیدا فرما دے اور لوگ اس کی نصیحت وہدایت سن کرراہ راست پر آنا شروع ہوجائیں۔

### سلمان ہونے کا فقط زبان ہےاقر ارنہ ہو بلکہ دل میں اس کا اعتقاد بھی ہو 🕽

اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ' اور کہے کہ بیٹک میں مسلمان ہوں' اس سے متعلق یا درہے کہ یہ کہنا فقط زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے دینِ اسلام کا اعتقادر کھتے ہوئے کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، کیونکہ سچا کہنا یہی ہے (3)۔ (4)

- السنه، كتاب الرقاق، باب وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ٣٦٢/٧، الحديث: ٤٠٥٥.
  - 2 .....تفسير صاوى، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ١٨٥١/٥.
  - التية :٣٣، ص٨٨٨، ملخصاً ملى التيمة :٣٣، ص٨٨٨، ملخصاً ملى

سيزه َلطُ الجنَانَ 638 ( حداثُ

# وَلاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ﴿ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاذَا السَّيِّئَةُ ﴿ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاذَا النَّذِي الْحَسَنُ اللَّهِ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان:اورنيكی اوربدی برابرنه ہوجائیں گی اے سننے والے برائی كو بھلائی ہے ٹال جبھی وہ كه تجھ میں اور اس میں دشنی تھی ایسا ہوجائے گا جیسا كه گہرا دوست۔

۔ ترجیدہ کنزُالعِرفان:اوراچھائی اور برائی برابزنہیں ہوسکتی۔ برائی کو بھلائی کےساتھ دور کر دوتو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تواس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔

﴿ وَلَا لَتُسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ : اوراجِها فی اور برائی برابز ہیں ہوسکتی۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ نیکی اور گناہ برابز ہیں ہوسکتے۔) دوسرامعنی ہے کہ نیکیوں کے مُر اتب برابز ہیں ہوسکتے۔) دوسرامعنی ہے کہ نیکیوں کے مُر اتب برابز ہیں ہوسکتے۔) دوسرامعنی ہے کہ نیکیوں کے مُر اتب برابز ہیں بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہوں بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں ،اسی طرح گناہوں کے مُر اتب برابز ہیں بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے گناہ کرتا ہے۔ (1)

### آيت وَلاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ "عه حاصل مونے والى معلومات اللَّهِ عليه اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... نیکی ہرحال میں ہی نیکی ہے خواہ وہ معاشرے کے رسم ورواج کے مطابق ہویانہ ہواور برائی ، برائی ہی ہے ۔ چاہے وہ رسم ورواج کے مطابق ہو۔

(2).....عجیح عقیدےوالااور برے عقیدےوالا دونوں برابزنہیں ہو سکتے۔

﴿ إِدْ فَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : برائي كوبھلائى كے ساتھ دوركردو۔ ﴾ ارشادفر ماياكةم برائى كوبھلائى كے ساتھ دوركردومثلاً

1 .....جلالين مع صاوى، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ٢٥، ١٨٥٠.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلدهشتم

غصے کو صبر سے ، لوگوں کی جہالت کو جلم سے اور بدسلو کی کو عَفْوْ و درگزر سے کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تواسے معاف کر دے ، تواس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول: کہا گیا ہے کہ بیر آ بت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ کہ بیر آ بت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا لَّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے بی محبت کرنے والے اور آپ کے جال نثار صحافی بن گئے۔ (1)
تا جدار رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے بی محبت کرنے والے اور آپ کے جال نثار صحافی بن گئے۔ (1)

### سيدالم سكين صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمارك أخلاق

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمبارك أَخلاق مِيس برائى كو بھلائى سے ٹال دينے كى انتہائى عالى شان مثاليس موجود بيں ، ان ميں سے يہال دووا قعات ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عبد الله بن عبيد رضى الله تعَالى عَنهُ فرمات بين: جب (غزوه أحدين) رسول كريم صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَ
الله وَسَلَّمَ كسامنه والعمبارك وانت شهيد ہوئ اور آپ كا چهر وانور لهولهان ہوگيا توعرض كى گئ : ياد سولَ الله اصلّى
الله وَسَلَّمَ آپ ان كا فرول كے خلاف وعافر ما كيں - تا جدار رسالت صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ( كمال صركامظام م كرتے ہوئ ) ارشاوفر مايا " بشك الله تعالى في مجھے طعنے دينے والا اور لعنت كرفے والا بنا كر بهي بالله عنه الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ في اللهُ الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ في اللهُ اللهُ الله الله الله تعالى الله وَ مَلْمَ في وَاللهُ وَالْفُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُلْلِمُ وَاللهُ وَالْمُولِمُ وَاللهُ وَالْمُولِ وَاللهُ وَالْمُلْعُ وَاللهُ و

٠: ٧٤٤٧ .

فَسَيْرِ مَا لِمُا الْجِمَانَ ﴾ ﴿ 640 ﴾ فَسَيْرِ مِمَا لِمُا الْجِمَانَ ﴾ والمحال

www.dawateislami.net

<sup>🕕 .....</sup>جلالين، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ص٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ٨٦/٤، ملتقطأ.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان الرابع عشر من شعب الايمان ... الخ ، فصل في حدب النبي صلى الله عليه وسلم على امّته ... الخ ، ٢٠٤٢ ، الحديث: ٤٤٧ .

سبب بھی بیان فر مادیا کہ یہ میری قوم ہے، پھران کی طرف سے عذر بیان فر مادیا کہ بینا سمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فَرِ ماتے ہیں: میں ایک مرتبہ حضورِ اَنور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ چل ر ماتھااور آپ کے او برایک نج انی جا درتھی جس کے کنارے موٹے تھے، اپنے میں ایک اَعرابی ملااوراس نے آپ صَلَّی اللَّهُ

برائی تم کہو

ر با تقااور آپ کے اوپرایک نجرانی چا در تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اسے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلّی الله تعالیٰ علیْهِ وَالله وَ سَلّم کی جا در کو پیر کر بڑے زور سے تھینچا یہاں تک کہ میں نے حضورِ اَ قدس صلّی الله تعالیٰ علیْهِ وَالله وَ سَلّم کی لا مُح پر زور سے چا در کھینچ جانے کی وجہ سے رکڑ کا نشان و یکھا۔ اس اعرابی نے کہا: اے تح الفہ تعالیٰ علیْهِ وَالله وَ سَلّم ) اللّه تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میر سے ان اونٹوں پر لا دو و کیونکہ آپ نہ مجھے اسینے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی این واللہ تعالیٰ علیٰهِ وَالله تعالیٰ علیٰهِ وَالله وَ سَلّم خاموش رہے اور صرف اتنا فر مایا کہ مال تو اللّه تعالیٰ علیٰه وَالله تعالیٰ علیٰه وَالله تعالیٰ کا بی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں ، پھر ارشا دفر مایا کہ اے آعرا بی نے عرض کی : کیونکہ آپ کی سے میں سے اس کا بدلہ لیا جائے جوتم نے میر سے ساتھ سلوک کیا ؟ اس نے عرض کی : نہیں ۔ ارشا دفر مایا ''کیوں نہیں ؟ آعرا بی نے عرض کی : کیونکہ آپ کی سے عادت کر یمہ بی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی سے بات میں کرسر کار دو عالم صلّی الله تعالیٰ علیٰه وَ الله وَ سَلّم مسلّم اور ہے کور دے ہور دور (2)

د ين اسلام کی شا هرکار تعليم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دینِ اسلام میں مسلمانوں کو اُخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئ ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بیوتوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر جلم و بُر دباری کا مظاہرہ کرواور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عَقْوْ و درگزر سے کام لو، اسی سے متعلق یہاں دوا َحادیث بھی ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عقبه بن عامر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين: مين في رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے ملاقات كى اورعض كى كه مجھے فضل اعمال كے بارے ميں بتايئے۔ارشا وفر مايا ''جو تجھے محروم كرےتم اسے عطاكرو، جو

الشفا، القسم الاول، الباب الثاني، فصل وامّا الحلم، ص٦٠١، الجزء الاول.

• .....بخارى، كتاب الادب، باب التبسم و الضحك، ٤/٤، الحديث: ١٠٨٨، الشفاء القسم الاول، الباب الثاني، فصل وامّا الحلم، ص١٠٨، الحزء الاول.

تَفْسَيْرِصَ لِطُالِحِيَانَ ﴾

جلدهشتم

تم ہے رشتہ داری توڑ ہے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ واور جوتم برطلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ (1)

(2) ..... حضرت ابو ہر ریرہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' صدقه مال میں کوئی کمی نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللّٰه تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھائے گا اور جو اللّٰه تعالیٰ کے لئے عاجزی کرے تواللّٰه تعالیٰ اسے بلندی عطافر مائے گا۔ (2)

یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللّٰہ تعالیٰ اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اضافہ کرتا ہے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھادیتا ہے اور جواللّٰہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے عاجزی اختیار کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطافر ما تا ہے۔

### وَمَا يُلَقُّهُ إَلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُكَفُّهُ آلِالْاذُو حَظِّ عَظِيمٍ ٢

المعربية كنزالايمان: اوربيد ولت نهيس ملتى مگرصا برول كواورا سينهيس يا تامگر برائے نصيب والا۔

ا ترجیه کانزالعِدفان: اور به دولت صبر کرنے والوں کوہی ملتی ہے اور بیدولت بڑے نصیب والے کوہی ملتی ہے۔

﴿ وَهَا يُكَفَّهُ اَلَّا الَّذِي بِينَ صَبَرُوا: اور ميدولت صبر كرنے والوں كوبى ملتى ہے۔ ﴾ يعنى برائيوں كوبھلائيوں سے ٹال دين جيئى بين اور ميدولت اسے دينے جيئى عظيم خصلت كى دولت ان لوگوں كوبى ملتى ہے جوتكليفوں اور مصيبتوں وغير ہ پر صبر كرتے ہيں اور بيدولت اسے ہى ملتى ہے جو بڑے نصيب والا ہے۔ (3)

## ا چھے اُخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اجھے اَ خلاق والا ہوناالله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔اس لئے ہرایک کو چاہئے کہ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے، ترغیب کے لئے بیہاں اچھے اخلاق کے 4 فضائل ملاحظہ ہوں،

- 1 .....معجم الكبير، ما اسند عقبة بن عامر... الخ، ابو امامة الباهلي عن عقبة بن عامر، ٢١/٠/٧، الحديث: ٧٤٠.
  - 2 .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩ (٨٨٥٦).
    - 3 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٥، ٦/٤، نفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٥، ٩٠٩، ٥٦٥٩، ملتقطاً.

- (تنسيزه كالخان) - (فلسيزه كالخان) - (فلسيزه كالخالف كالخان) - المناط

(1).....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جواَخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے احیصا ہے۔ <sup>(1)</sup>

- (2) ..... حضرت اسامه بن شريك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں: رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَى مسجد ميں عَضِوان كے پاس كچھ ديہاتى لوگ آئے اور انہوں نے عرض كى: انسان كوعطاكى جانے والى بہترين چيز كون سى ہے؟ ارشاد فرمايا" اچھا خُلق \_(2)
- (3) .....حضرت ابو ہر مر ودَضِى اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ مَعْ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْمَا اللهُ مُعْمَا اللهُ مُعْمَا اللهُ مُعْمَا اللهُ مُعْمَا اللهُ اللهُ مُعْمَا اللهُ مُعْمَ
- (4) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا وفر مایا: "الله تعالیٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اللَّه تعالىٰ مسلمانوں كوا چھے أخلاق والا اور باعمل بننے كى توفيق عطافر مائے ،ا مين \_

# وَ إِمَّا يَنْ زَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغُ فَاسْتَعِنَ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّيِيعُ السَّيْعُ السَّينَعُ السَ

و ترجمهٔ کنزالاییمان:اوراگر تخفیے شیطان کا کوئی کونچا پہنچےتواللّٰہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اورا گر تحقی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسه آئے تواللّه کی پناه مانگ بیشک وہی سننے والا، جانے والا ہے۔

- الحديث: ٢٩٠٠٤.
   الحديث: ٢٨٠٤.
  - 2 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١١٧/١، الحديث: ٣٦٧.
- 4.....جامع الاحاديث، قسم الاقوال، حرف الميم، الميم مع النون، ١٩٤/٧، الحديث: ٢١٨٣٦.

راظالجنان 643

﴿ وَإِمَّا اَيَنُونَ خَنْكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَوْعُ : اورا گر مجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے۔ ﴾ یعنی اے انسان! اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے۔ ﴾ یعنی اے انسان! اگر شیطان کچھے برائیوں پر انھوں پر انھوں پر انھوں پر انھوں سے مُنْحُر ف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے شرسے اللّٰه تعالیٰ کی پناہ ما نگ اورا پنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر ، اللّٰه تعالیٰ تیری مدوفر مائے گا، بیشک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کوجانے والا ہے۔ (1)

### غصة تم كرنے كاايك طريقه

یا در ہے کہ خصر آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے اور جب کسی انسان کو خصر آئے وہ اسے چاہئے کہ انگو فہ باللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ "پڑھ لے، اس سے إِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوجَ تَعْصَمْ ہُ وجائے گا، جیسا کہ حضرت سلیمان بن صرورَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں: رسولِ کریم صلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے قریب دو قصول نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا توان میں سے ایک کو شدید عصر آگیا، اس پر حضوراً قدس صلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا: "ب شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں ، اگروہ اسے پڑھ لیتا تو ضروراس کا خصہ چلاجاتا (وہ کلمہ یہ ہے)" اَعُونُ فَی بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمُ "اس خص نے عرض کی: کیا آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَانُ کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَانُ وَسَلَّم نَانُ کَانَ کَانِ مَانُ کَانَ کُلُونَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَانُ کَانُ کُلُونُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَانُ کَانُ کُلُونُ اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلّی مَانُی نَصَرِ مِنْ اللّٰهُ مَعَالًٰی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلّی ہُمَانُی مَانُ کَانُ کَانُ کَانُ کَانُ کَانُ کَانُ کَانُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُهُ اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْہُ وَاللّٰه وَ سَلّی مَانُ کَانُ کَلُهُ مَعَالًٰی عَلْمُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُم کُلُونُ کُلُهُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُمُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُ

وَ إِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُعُ فَالسَّعِلُ بِاللهِ النَّهُ النَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

ترجیه کاکنزُ العِرفان : اور اگر تخفی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسه آئے توالله کی پناه ما نگ بیشک و بھی سننے والا ، جانئے والا ہے۔ (2)

### غصے پر قابو پانے کے دونضائل

موضوع کی مناسبت سے یہاں غصے پر قابو پانے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1).....حضرت اليو ہرىيە دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روايت ہے، سر كارِ دوعاكُم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ فَي ارشا وفر مايا:

السبجلالين ، فصلت ، تحت الآية : ٣٦، ص ٣٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٦، ٤ / ٨٦، مدارك، فصلت، تحت الآية:
 ٣٦، ص ١٠٧٥ - ١٠٧٦ ، ملتقطاً.

€.....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حم السحدة، عمل دفع الغضب عن الغضبان، ٢٣٠/٣، الحديث: ٣٧٠١.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 644 ( جلاهش

'' وہ شخص زورآ ورنہیں جولوگوں کو بچھاڑ دے، زورآ وروہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت معاذبن جبل رضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ بِصروايت ہے، دسولُ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَارشاد فر مایا'' جو خض اپنے غصہ کے نقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجودوہ اپنے غصے کو ضبط کر لے تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فر مائے گا: تم حور عین میں سے جس حور کو چا ہو لے لو۔ (2)

الله تعالى ہمیں غصے سے بیائے اور غصه آنے کی صورت میں اس پر قابویا نے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

### غصه کرنے کے دینی اور دُنْیَوی نقصانات

یہاں صدیث یاک کی مناسبت سے غصر کرنے کے دینی اور وُ فیوی 6 نقصانات ملاحظہ ہوں ،

- (1)....غصه کرنے والاصبر، عاجزی اور إنکساری جیسے قطیم اوصاف ہے محروم ہوجاتا ہے۔
  - (2) ....عمومى طور يرغصها سي مخض كوآتا ہے جس ميں تكبر ، فخر اورغرور كاماده يايا جاتا ہے۔
- (3).....غصے کی حالت میں انسان اللّٰہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کریا تا اور انہیں توڑ کر اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
- (4) .....غصر کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصر کرے تو اسے فالے بھی ہوسکتا ہے اور اس میں سے ہیں۔ ہے اور بیدونوں جان لیوا اَمراض میں سے ہیں۔
- (5) .....غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بسااوقات اس میں اتنااضا فیہ ہوجا تا ہے جس سے رشتے داریاں ختم ہوجاتی ہیں اور بند مخلص دوستوں سے بھی محروم ہوجا تا ہے۔
- (6) .....غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جواس کے لئے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینایا کسی گوتل کر دیناوغیرہ۔

الله تعالیٰ ہمیں غصہ کرنے سے بیخنے اور غصہ آجانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے إقدامات کرنے کی توفق عطافر مائے ،امین ۔

1 .....صحيح بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ٢٠٠٤، الحديث: ٦١١٤.

2 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب من كظم غيظاً، ٢٥/٤، الحديث: ٤٧٧٧.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 645 ( 645

# وَمِنُ الْتِهِ النَّيْ النَّهَامُ وَالشَّبُسُ وَالْقَبَمُ لَا تَسْجُدُ وَالِلسَّبُسِ وَالْقَبَمُ لَا تَسْجُدُ وَالِلسَّبُسِ وَلَالِلْقَدَرِ وَالسُّجُدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّا لَا تَعْبُدُ وَنَ ﴿ وَلَا لِلْقَادِ وَالسُّجُدُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجمه کنزالایمان: اوراس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کروسورج کواور نہ چاند کو اور الله کوسجدہ کروجس نے اُنھیں پیدا کیا اگرتم اس کے بندے ہو۔

ترجہ کنڈالعِدفان: اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔نہ سورج کو تجدہ کر واور نہ چاند کو اور اس اللّٰه کو تجدہ کر وجس نے انہیں پیدا کیا اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو۔

﴿ وَمِنْ الْيَهِ : اوراس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلے آیت نمبر 33 میں بیان ہوا کہ سب سے اچھی بات الله تعالیٰ کی طرف بلانا ہے اوراب اس آیت سے الله تعالیٰ کی وحداثیت، فقد رت اور حکمت پردلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کیا جارہا ہے تا کہ بیہ معلوم ہوجائے کہ الله تعالیٰ کی طرف بلانا اس کی ذات وصفات پردلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ رات، دن ، سورج اور چاندسب الله تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی رَبُوبِیّت اور وحدائیّت پردلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، تو تم نہ سورج کو بحدہ کر واور نہ ہی چاند کو کیونکہ بیدونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے حکم سے مُحرَّر ہیں اور جو اس طرح مُسَوِّر ہووہ عبادت کا مستحق نہیں ہوسکتا اور تم اس الله تعالیٰ کو بحدہ کر وجس نے رات، دن سورج اور چاند کو بیدا کیا ہے اور وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے، اگر تم الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوتو اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ (1)

## فَانِ اسْتَكْبُرُوْا فَالَّذِينَ عِنْ مَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَا مِ وَهُمْ

1 .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ١٩٠٧، ٥٦٥ ٥ - ٥٦٥ ، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٧، ٨٦/٤ ، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٧، ٨٦/٤ ٢ ، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالْجِنَانَ 646 (646)

#### لايستمون الم

توجہ فی کنزالا بیمان: تواگریہ تکبر کریں تو وہ جوتمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اُکتاتے نہیں۔

ترجہ کا کنوُالعِدفان: تواگریۃ کمبرکریں تو وہ جوتمہارے رب کے پاس ہیں رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔

﴿ فَإِنِ الْسَتُكُبُرُوُّ انَوَاكُرِيهَ تَكْبُرُكُرِيں۔ ﴾ يعنی اگر كفار الله تعالی کی وحدائیت کے ظیم دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی غرور و تکبر کریں تو پھر بھی الله تعالی کا پھیلیں بگاڑ سکتے اور اِن کفار کے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے بہیں ہوگا کہ الله تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے والے تم ہوجا ئیں گے کیونکہ الله تعالیٰ کے بیدا کردہ فرشتے دن رات اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں اور وہ پاکی بیان کرنے سے تھکتے بھی نہیں ، لہذا الله تعالیٰ کی شبیح و تقدیس کرنا لوگوں کی بیائ کرنے باعث شرف ہے ، نہ کہ خدا کواس کا کوئی فائدہ ہے۔

نوف: یادر ہے کہ ریآ یت بحدہ ہے،اسے پڑھنے اور سننے والے پر بحدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔

وَمِنُ النِهِ آنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَ آ أَنْ زَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ الْمَوْتُي الْبَوْتُي الْمَوْتُي الْمَاءِ الْمَوْتُي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي الْمُواتِي اللّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

توجمه کنزالایمان: اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کودیکھے بے قدر پڑی پھر ہم نے جب اس پر پانی اُ تارا ا تر وتازہ ہوئی اور بڑھ چلی بے شک جس نے اُسے جلا یا ضرور مُر دے چلائے گابے شک وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

سيرصرًا ظالجيَّان ( 647 )

ترجها کنوالعوفان: اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر بڑی ہوئی دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تولہلہانے کتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بیٹک جس نے اس کوزندہ کیا وہ ضرور مردوں کوزندہ کرنے والا ہے۔ بیشک وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿ وَمِنْ الْمِيَةِ آنَّكَ تَرَى الْا بَنْ صَخَالِيْ عَدَّ اوراس كى نشانيوں ميں سے ہے كہ تو زمين كو بے قدر برخى ہوئى ديھا ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ کے قادرِمُ طکن ہونے اور خاص طور پر قیامت کے دن مُر دول کو زندہ کرنے پر قادر ہونے كا ايک نشانی اور دليل بيان كی جارہی ہے كہ تم لوگ زمين کود كھتے ہو كہ وہ خشك اور بنجر برخى ہوتی ہے اور جب الله تعالیٰ کے فضل و كرم سے اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ تر وتازہ ہو كراہلها نے گئی ہے ، تو جو ذات اس مردہ زمين ميں زندگى پيدا كر كے اس سے پھل اور سبزياں نکالنے پر قادر ہے بے شك وہ اس پر بھى قادر ہے كہ مُردول كو زندہ كردے۔

اِنَّا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِيَ الْتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْأَفَىنَ يُّلْقَى فِي النَّامِ خُلُوا مَا شِئْتُمُ النَّا فَمَا الْفَالِمَ الْقَلْمَةِ الْعَمَلُوا مَا شِئْتُمُ النَّهُ النَّا مِخْدُوا مَا شِئْتُمُ النَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الل

ترجمهٔ کنزالادیمان: بےشک وہ جو ہماری آیوں میںٹیڑھے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گاوہ بھلایا جو قیامت میں امان سے آئے گا جو جی میں آئے کرو بے شک وہ تبہارے کام دیکھر ہاہے۔

ترجید کنٹالعِوفان: بیشک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گاوہ بہتر ہے یاوہ جو قیامت میں امان سے آئے گاتم جو چاہوکرتے رہو، بیشک اللّٰہ تمہارے کام دیکھر ہاہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اليتِنا: بينك وه جو مارى آيول منسيدهي راه سے منت بين اسے بال سے بہل آيول ميں

( 648 <del>) \_\_\_\_\_\_</del> جلد<sup>م</sup>

بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا بہت بڑا منصب اور بہت اعلیٰ مرتبہ، پھر بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی آئیوں اور وصد انتیت کے دلائل بیان کر کے بھی اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے اور اب یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ کی آئیوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ چلنے والوں کوڈا نتا جارہا ہے، چنا نچہ اس آئیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیشک وہ لوگ جو ہماری آئیوں میں سیدھی راہ سے بٹتے ہیں وہ ہم سے چھے ہوئے ہیں ہیں، ہم انہیں اس کی سزادیں گے، تو کیاوہ مُلحد کا فرجے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ سے عقیدے والا مومن جو قیامت میں امان سے آئے گا، بے شک بیمومن ہی بہتر ہے، اور جبتم نے جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانے والا اور قیامت کے دن امان پانے والا دونوں آئیس میں برابر نہیں تو اب تہماری مرضی ہے کہتم چاہے وہ کام کروجن کی وجہ سے تہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کروجن کی وجہ سے تہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کروجن کی وجہ سے تہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کروجن کی وجہ سے تہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کروجن کی مطابق نفعیا نفعیا نفعیا نفعیا نفعیا نفعیا نفعیا نفیا کے مطابق حمل اللہ تعالی تہمارے کام و کیور ہا ہے اور وہ تہمیں تہمارے اعمال کے مطابق خزادے گا۔ (1)

### اللّٰه تعالىٰ كى آيتوں ميں إلحاد كى مختلف صورتيں ﴾

مفسرین نے اللّٰه تعالیٰ کی آیوں میں اِلحاد کی مختلف صور تیں بیان فرمائی ہیں ،ان میں سے 3 صور تیں درج ذیل ہیں ،

- (1)....قرآنِ مجید کی آیات کی تاویل بیان کرنے میں صحیح اور سیدهی راہ سے عدول اور اِنحراف کرتے ہوئے انہیں باطل معانی برمحمول کرنا۔
- (2) .....قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یا انہیں سن کرایسا کام کرنا جوان کی شان کے لائق نہیں جیسے انہیں جادویا شعر بتانایا انہیں حمطلا نایا آیات کوس کر شور وغل کرنا وغیرہ۔
  - (3)....قرآنِ مجید میں بیان گئے تو حیدور سالت کے دلائل پراعتر اضات کرنااوران سے منہ پھیرلینا۔<sup>(2)</sup>

1 .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤٠، ٩ /٥٦٨ ، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٤٠، ٨ /٢٦٩-٢٦٩، قرطبي، فصلت، تحت الآية: ٤٠، ٨ /٢٦٦، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

2 ....روح المعاني، فصلت، تحت الآية: ٤٠، ٢١٧/١ ٥.

سيزومراظ الجنان 649 جلدهش

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جوقر آنِ مجید کی آیات کے اپنی مرضی کے مطابق معنی بیان کرتے ہیں اور قر آنِ پاک کے صحیح اور قیقی معنی اور مفہوم ہے ہٹ کراپنی مرضی کی تاویلیس کرتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین ۔

### بناوٹی اور جاہل صوفیاء کے لئے درسِ عبرت

اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لئے بھی بڑی عبرت ہے جوز بد، تقوی اور پر ہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں، کشف کے اونے پر فائز ہونے اور الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی روحائیت اور کرامتوں کا بڑے مُنظم طریقے سے چرچا کرتے اور مالدارافراد کواپی طرف ماکل کرنے کوششیں کرتے ہیں، علاءِ کرام کو تقارت کی نظر سے دیکھتے، ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے اور لوگوں کو ان سے مُنتکھر کرتے ہیں، علم اور معرفت کی حقیقی دولت سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآنِ مجید کی تغییر بیان کرتے اور اَحادیث کی اپنی طرف سے تشری کرتے ہیں، نیز قرآنِ مجید کی آیات کے اپنی طرف سے ایسے باطنی معنی بیان کرتے ہیں، جن کا باطل ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل حدیث پاک ہیں بھی بہت عبرت ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریوہ حَنی الله تَعَالٰی عَنٰهُ موائی الله تَعَالٰی عَنْهُ کَا اَنْ مَلْ مَا اَلٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کَا اِسْ کہ کہ کے درج ذیل حدیث پاک میں بھی بہت عبرت ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریوہ حَنی الله تَعَالٰی عَنْهُ وَالله تَعَالٰی عَنْهُ کَا اِسْ کُوہ اِسْ کُھوا لِسے کُلُوہ کُوں کُوہ کی اور اُس کے دول کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ الله تعالٰی ارشاد فرما تا ہے ''کیا وہ (ہیری کا اور اُس کے دول کھیر اُس کے دول کھور ہوں کے دائلہ تعالٰی ارشاد فرما تا ہے ''کیا وہ (ہیری کو اور اُس کے بیاں کہ جو پر چرات کر رہے ہیں، مجھوا بی شم ایس اُن لوگوں پر ان میں سے دانشور و تجھدار لوگوں کو جران کر دے گا۔

حضرت ملاعلی قاری دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ اس صدیثِ پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جولوگوں کے سامنے دین کے احکام پڑمل کر کے دنیا والوں کو دھوکہ دیں گے اور ان سے دنیا کا مال بوریں گے ، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے مال بوریں گے ، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے اور ان کے سامنے عاجزی و اِنکساری کا اظہار کریں گے تا کہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیا سے کنارہ گشی کرنے والا اور

.....ترمذي، كتاب الزهد، ٦٠-باب، ١٨١/٤، الحديث: ٢١٢٤.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا مجھیں ،لوگ ان کے مرید بنیں اوران کے حالات دیکھ کران کے معتقد بن جا کیں۔
ان کی زبا نیں تو چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل د نیا اور منصب کی محبت میں ، پر ہیز گاروں (اور خدائر سماء)
سے عداوت اور بغض رکھنے میں ، جانوروں جیسی صفات اور شہوات کے غالب ہونے میں بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں
گے۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کیا ہے جانے نہیں کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں اور ہیم رے عذاب سے بے خوف
ہوکردھوکا کھارہے ہیں ، کیا ہے میری ناراضی اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں اور کیا ہیلوگوں کے سامنے نیک اعمال کر
کے انہیں دھو کہ دے کر میری مخالفت پر جرائت کر رہے ہیں ، مجھا پنی ذات وصفات کی قتم! میں ان لوگوں پر ان میں
سے ہی بعض افراد کو بعض پر غلبہ دے کر ایسا فتنہ مُسلّط کردوں گا جسے دیکھ کران میں سے دانشور ہمجھد ارشخص بھی جیران رہ
جائے گا اوروہ اسے دور کرنے پر قا در بنہ ہوگا اور نہ ہی اس سے خلاصی پاسکے گا اور نہ ہی اس سے کہیں فرار ہوسکے گا۔ (1)
مائلہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنا خوف نصیب کرے اورا پنی بگڑی حالت سدھارنے کی تو فیتی عطافر مائے ،ا مین۔

## ٳؾۜٵڷٙڔؚؿػؘػؘڡٞۯؙٵؠؚٳڶڐؚػ۫ڔؚڵۺۜٵڿٵۼۿؠٝٷٳؾۜٞڬڶڮؖڷڹؙۜۼڔ۫ؽڒٛ۠

توجمه کنزالایمان: بے شک جوذ کر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا اُن کی خرابی کا کچھ حال نہ یو چھاور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔

ترجیه کنوُالعِدفان: بیشک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا (ان کیلئے خرابی ہے) اور بیشک وہ عزت والی کتاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِالذِّكْمِ: بِينَكَ جِنهوں نے ذکر کا انکار کیا۔ پینی جن لوگوں کے پاس قر آنِ کریم آیا اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس پراعتر اضات کئے تو انہیں ان کے کفر کی سزادی جائے گی اور عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ (2)

تَفْسينوصراط الجنان)

جلدهشتم

❶ .....مرقاة المفاتيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الفصل الثاني، ١٨٢/٩ -١٨٣٠، تحت الحديث: ٥٣٢٣.

② .....خازن ، فصلت ، تحت الآية : ٤١ ، ٤٧/٤ ، مدارك ، فصلت ، تحت الآية: ٤١ ، ص٧٧ ، روح البيان ، حم السحدة ، تحت الآية: ٤١ ، ١٠٧٧ ، ملقطاً .

﴿ وَ إِنَّهُ لَكِتُكُ عَزِيْزٌ: اور بينك وه عزت والى كتاب ہے۔ ﴾ عزیز کے دومعنی ہیں، (1) عالب اور قاہر، (2) جس کی نظیر نہ پائی جاسکتی ہو۔ قرآنِ مجیدا ہے دلائل کی قوت سے ہرایک پر عالب ہے اور بے ثل بھی ہے کیونکہ اوّلین وآخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں اور ساری مخلوق مل کر بھی اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں بناسکتی۔ (1)

## لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْفِه اتَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ص

توجمه کنزالایمان: باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہاس کے آگے سے نہاس کے پیچھے سے اُتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے (کسی طرف) سے بھی اس کے پاس نہیں آسکتا۔(وہ قرآن) اس کی طرف سے نازل کیا ہواہے جو حکمت والا ،تعریف کے لائق ہے۔

﴿ لَا يَأْتِينُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَلَا مِنْ خَلْفِه: بإطل اس كے سامنے اور اس كے بيجھے سے بھی اس كے باس نہيں آسكتا ۔ پیچھے سے بھی اس كے راہ نہيں پاسكتا ، پید آن مجید باطل ای رسائی سے دور ہے اور کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہيں پاسكتا ، پید فرق ، تبد يلی اور کمی وزيادتی سے محفوظ ہے اور شيطان اس ميں تَصَرُّ ف كرنے كی قدرت نہيں رکھتا ، جس چيز كے حق ہونے كا قرآن مجيد تھم فرمادے اسے كوئی باطل نہيں كرسكتا اور جس كے باطل ہونے كا قرآن كريم تھم فرمادے اسے كوئی حق قرار نہيں دے سكتا اور قرآنِ عظيم اس رب تعالیٰ كی طرف سے نازل كيا ہوا ہے جو تھمت والا اور تعریف كے لائق ہے۔ (2)

مَا يُقَالُ لَكَ اِلْامَاقَ نُونِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكَ لَا اِنْ مَا تَكُ لَنُ وُ مَا يُقَالُ اللهِ اللهِ مَا يُعَلَى اللهِ مَا يَعْمَ اللهِ وَالْمُوالِينِ مَا اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قِوْدُوْعِقَابِ اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قِوْدُوْعِقَابِ اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهِ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهُ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهُ مِنْ مَعْفِمَ قَوْدُوْعِقَابِ اللهُ مِنْ مَعْفِمَ قَالِكُ اللهُ مَا مُعْفِمُ وَقَالِ اللهُ مَا مُعْفِمُ وَقَالِ اللهُ مَا مُعْفِمُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا مُعْفِمُ وَقَالِهِ اللهُ مَا عَلَيْكُ اللهُ الل

**1**.....تفسير كبد ، فصلت، تحت الآبة: ٤١ ، ٩٨٨٩ ٥ ، خازن، فصلت، تحت الآبة: ٤١ ، ٨٧/٤ ، ملتقطاً.

2.....خازن، فصلت، تحت الآية: ٤٧، ٨٧/٤، تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤٧، ٩٨/٩ ٥، ملتقطاً.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِيَانَ 652 جلافًا

توجهة كنزالايهان: تم سے نه فر ما يا جائے مگروہى جوتم سے اگلے رسولوں كوفر ما يا گيا كه بے شك تمهارار ببخشش والا اور در دناك عذاب والا ہے۔

ترجبه کنوالعرفان: (اے حبیب!) آپ کووہی بات کہی جاتی ہے جوتم سے پہلے رسولوں سے کہی گئ تھی۔ بیشک تمہارا رب بخشش والا اور در دناک عذاب والا ہے۔

﴿ مَا اُنِقَالُ لَكَ اِلّا مَاقَ وَ فِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ: آپ کوه ہی بات کہی جاتی ہے جوتم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی ہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالیٰ اللّه تعالیٰ اللّه تعالیٰ اللّه تعالیٰ نے بیکن واللہ ہوا کی اللّه تعالیٰ نے بیک جوتو برے اور ایمان لائے اسے اللّه تعالیٰ بیشے واللہ ہو ورجوجھٹلانے پر ہی قائم رہے تو اسے اللّه تعالیٰ وردنا کے عذا ب دینے والا ہے اس لئے آپ اپنا معاملہ اللّه تعالیٰ کے سپر وفر مادیں اور اللّه تعالیٰ نے تبیغ کا جو تکم فر مایا ہے آپ اس میں مشغول رہیں۔

دوسری تفسیر بیرے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کواللّه تعالَى کی طرف ہے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّدَم ہے کہی گئی تھی کہ اپنی قوم کی جاہلانہ حرکتوں پر صبر فرما کیں۔ بیشک آپ کارب عَزَّو جَلَّ البِیّاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّدَم کے لئے اوران پر ایمان لانے والوں کے لئے بخشش والا اور البیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّدَم کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب والا ہے۔ (1)

## وَلَوْ جَعَلْنُهُ قُنْ إِنَّا اَعْجِيبًا لَّقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتُ البُّهُ عَمَانًا اَعْجَبِيًّا

• .....تفسير كبير ، فصلت ، تحت الآية : ٤٣ ، ٩/٩ ٥ ، خازن، فصلت، تحت الآية: ٤٣ ، ٤٧/٤، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٤٣ ، ٢٧١/٨، ملتقطاً.

تفسيره كاظالحنان

# وَّعَرَفِيٌ ۖ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ امَنُواهُ لَكَ قَشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْحَارِبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْحَارِبِ اللهِ الْحَارِبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْحَارِبِينِ اللهِ الْحَارِبِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجہ یکنوُالعِدفاک: اورا گرہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قر آن کردیتے تو کفار ضرور کہتے: اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں؟ کیا کتاب مجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فر ماؤ: وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا بن ہے۔ گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جارہا ہے۔

﴿ وَكَوْجَعَلْمُ فَيُ الْمَا اَعْجَمِينَّا: اورا گرہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کرویتے۔ ﴾ کافروں نے قرآنِ جمید پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بیقرآن جمی زبان میں کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ' اگرہم قرآنِ کریم کوع بی بجائے جمی زبان میں نازل کردیتے تو کفار ضرور کہتے: اس کتاب کی آبیتی عربی زبان میں کیوں بیان نہیں کا گئیں تا کہ ہم انہیں جھ سکتے اور کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری؟ حاصل بیہ ہے کہ قرآنِ پاک عجمی نبان میں ہوتا تو یہ کافراعتراض کرتے اور عربی میں آیا ہے تو بھی اعتراض کرہے ہیں جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کا بیہ اعتراض نہ مانے کا ایک بہانہ ہے کیونکہ جو تحض حق کا طلبگارہاس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ الیے اعتراض کرے۔ مزیدارشاد فرمایا کہ اے جمیب! حقیقت ایم بہا تا ہے، گمرا ہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ قبی امراض سے شفادیتا ہے اور شفا ہے کہ یہ نہیں حق کی راہ بتا تا ہے، گمرا ہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ قبی امراض سے شفادیتا ہے اور جسمانی آمراض کے لئے بھی اس کا پڑھ کردم کرنا مرض دور کرنے کے لئے مُؤثر ہے اوروہ لوگ جوا بیان نہیں لاتے ان جسمانی آمراض کے لئے بھی اس کا پڑھ کردم کرنا مرض دور کرنے کے لئے مُؤثر ہے اوروہ لوگ جوا بیان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآنِ پاک کواس کے حق کے مطابق سننے کی نعت سے محروم ہیں اوروہ ان پر اندھا پن کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآنِ پاک کواس کے حق کے مطابق سننے کی نعت سے محروم ہیں اوروہ ان پر اندھا پن

حلد

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

ہے کہ وہ شکوک وشُبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں اور وہ اپنی قبول نہ کرنے والی رَوِش سے اس حالت کو پینچ گئے ہیں جیسے کسی کودور سے پکاراجائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے ، نہ سمجھے۔ <sup>(1)</sup>

# وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنَ وَلَقَدُ النَّهُ مُ الْفِي شَلِي مِنْ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعْمِلِي الللْمُعْمِلُولُ الللِّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمُ الللْمُعْمُ الللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الللْمُعْمُ الللْمُعْمُ الللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ ا

قرجمة كنزالايمان:اورب شك بهم نے موسىٰ كو كتاب عطافر مائى تواس ميں اختلاف كيا گيااورا گرايك بات تمهارے أورب كى طرف سے گزرنہ چكى ہوتى توجعى اُن كافيصلہ ہوجا تااور بے شك وہ ضروراس كى طرف سے ايك دھوكه ڈالنے والے شك ميں ہيں۔

توجیه کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطافر مائی تواس میں اختلاف کیا گیااورا گرتمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی توان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بیشک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھو کا ڈالنے اور بیشک وہ میں ہیں۔ والے شک میں ہیں۔

﴿ وَلَقُدُ اتَٰذِينَا مُوسَى الْكِتْبَ: اور بيين بهم في موى كوكتاب عطافر مائى ۔ ﴿ يعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، حَسِ طرح آپ كَي قوم كِلوگ قرآنِ مجيد ميں اختلاف كررہ ہے ہيں اس طرح پہلے بھی ہو چكا ہے كہ ہم في حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو فُو السَّلَام كوكتاب عطافر مائى تواس ميں اختلاف كيا گيا اور بعض افر او نے اس كو ما نا اور بعض نے نہ مانا، بعض نے اس كى تقد يق كى اور بعض نے اسے جھٹلا يا اور اگر آپ كے رب عَزَّوَ جَلَّ نے حساب اور جز اكوروزِ قيامت تك مُوخّر نه فر ماديا ہوتا تو ان كافروں كے درميان فيصلہ كرديا جاتا اور دنيا ہی ميں انہيں اس اختلاف كرنے كى سزا دے دى عناق اور بيشك جولوگ قرآنِ مجيد كو جھٹلا رہے ہيں وہ ضرور اس قرآن كى طرف سے ايك دھوكا والے شك ميں ہيں ، اس لئے آپ ان كى باتوں كى برواہ نفر مائيں۔ (2)

🚺 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٤٤، ٨٨/٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٤٤، ص٧٧ ١ ، ملتقطاً.

2 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٤٥، ٨٨/٤، تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤٥، ٩٧٠/٩، ملتقطاً.

### مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ قَمَنُ آسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا مَ بُكَ بِظَلَّامِرِ لِلْعَبِيْدِ ۞

﴿ تعجمهٔ کنزالایمان: جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کواور جو برائی کریتو اپنے برے کواور تبہارارب بندوں پڑھلم نہیں کرتا۔

ترجید کنزالعوفان: جونیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کیلئے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تواپنے خلاف ہی کرتا ہے اور تمہارارب بندوں برظلم نہیں کرتا۔

﴿ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ: جونِيكَى كرتا ہے وہ اپنی ذات كيلئے ہى كرتا ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا كە اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ كافروں كے إعراض كرنے كى وجہ سے خود پر ہو جھ محسوس ندفر مائيں كيونكه ان ميں سے جوخص قر آنِ مجيد پر ايمان لائے اور اس كے تقاضوں كے مطابق عمل كرے تو وہ اپنى ذات كے فائدے كے لئے ہى كرے گا اور جوكفر كرے تو اس كا نقصان بھى اسے ہى ہوگا اور اے حبیب! صَلَّى اللهٰ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ كارب عَزَّوَ جَلَّ بندوں پر ظلم نہيں كرتا اور ان كے ساتھ وہى معاملہ فر ما تا ہے جس كے وہ حق دار ہیں۔ (1)

.....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤٦، ٩٠٠/٩ه، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٤٦، ٢٧٤/٨، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ( 656 ) حلا



|                                 | کلامِ الٰہی                                      | قرآن محيد   |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| مطبوعات                         | مصنف/مؤلف                                        | نام کتاب    | نمبرشار |
| مكتبة المدينة، بابالمدينة كراچي | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۱۳۴۰ه        | كنز الإيمان | 1       |
| مكتبة المدينة، بابالمدينة كراچي | شخ الحديث والنفسر ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2       |

#### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۰ه       | امام ابوجعفر ممرین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ۵۵                           | تفسيرِ طبرى        | 1  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| پټاور                               | امام ابومنصور محمد بن منصور ما تريدي بمتو في ٣٣٣٣ ه                  | تاويلات اهل السنّة | 2  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٣ه      | ابواللیث نصر بن محمد بن ابرا ہیم سمر قندی ،متو فی ۳۷۵ ھ              | تفسيرِ سمرقندي     | 3  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٧ه      | امام ابوم چرهسین بن مسعود فراء بغوی،متو فی ۵۱۲ ه                     | تفسيرِ بغوى        | 4  |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۲۰۲۰اه | امام فخرالدین څمه بن عمر بن حسین رازی ،متوفی ۲۰۲ ه                   | تفسيرِ كبير        | 5  |
| دارالفكر، بيروت٢٠٠١ه                | ابوعبدالله محمر بن احمد انصاری قرطبی بمتوفی ا ۲۷ ه                   | تفسيرِ قرطبي       | 6  |
| دارالفكر، بيروت١٣٢٠ه                | ناصرالدين عبدالله بن ابوعمر بن محمد شيرازي بيضاوي بمتوفى ٦٨٥ ه       | تفسيرِ بيضاوي      | 7  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ه             | امام عبدالله بن احمد بن محمود سفى متوفى ١٠٧ه                         | تفسيرِ مدارك       | 8  |
| مطبعه میمنیه ،مصر کاسااه            | علاءالدین علی بن محمد بغدادی متو فی ۴۱ کے ھ                          | تفسيرِ حازن        | 9  |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت۴۲۲ اه       | ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۴۵ ۷ ه                             | البحرُ المحيط      | 10 |
| دارالكتبالعلميه، بيروت١٣١٩ه         | ابوفداءاساعيل بنعمر بن كثير دشقى شافعي متوفى ٧٧ ٧ ٨ ه                | تفسير ابن كثير     | 11 |
| بابالمدينة كراچي                    | ام جلال الدين مجلى مبتونى ٨٦٣هـوامام جلال الدين سيوطى مبتوفى ١١١هـــ | تفسيرِ جلالين      | 12 |
| دارالفكر، بيروت٢٠٠١ه                | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ه ه                       | تفسيرِ دُرِّ منثور | 13 |

تَسْيُرِصَرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

| وارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠٠١ ١٥   | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متوفى ٩١١ ه         | تناسق الدرر     | 14 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----|
| دارالفكر، بيروت                    | علامه ابوسعود څمه بن مصطفیٰ عما دی ،متو فی ۹۸۲ ه    | تفسيرِ ابو سعود | 15 |
| رپشاور                             | شخ احمد بن ابی سعیدملاً جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۰۰ھ | تفسيراتِ احمديه | 16 |
| واراحیاءالتر اشالعر نی، بیروت ۴۴۵ه | شخ اساعیل حقی بروی ،متوفی ۱۱۳۷ھ                     | روځ البيان      | 17 |
| بابالمدينة كراچى                   | علامه شخ سلیمان جمل به تو فی ۱۲۰۴۵ ه                | تفسيرِ جمل      | 18 |
| دارالفكر، بيروت٢١١١١ه              | احمد بن مجمد صاوی مالکی خلوتی ،متوفی ۱۲۴۱ھ          | تفسيرِ صاوي     | 19 |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه | ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمود آلوي ،متوفى • ١٢٧ه     | روح المعاني     | 20 |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي   | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى،متوفى ١٣٦٧ه  | خزائن العرفان   | 21 |

### كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٩٢١ه                   | حافظ معمر بن راشداز دی متوفی ۱۵۳ھ                     | كتاب الجامع       | 1  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|
| دارالفكر، بيروت ١٩١٨ه                          | حافظ عبدالله بن محربن الى شيبه كوفى عبس متوفى ٢٣٥ ه   | مصنف ابن ابي شبيه | 2  |
| دارالفكر، بيروت١٩١٨ه                           | امام احمد بن محمد بن منبل ،متو فی ۲۴۷ ھ               | مسندِ امام احمد   | 3  |
| وارالكتاب العربي، بيروت ٢٠٠٧ه                  | امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن دارمي ،متو في ٢٥٥ ه | دارمی             | 4  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ه                 | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى،متوفى ٢٥٦ ه     | بخاري             | 5  |
| دارابن حزم، بيروت ۱۳۱۹ھ                        | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري،متو في ٢٦١هـ        | مسلم              | 6  |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۸۰اه                       | امام ابوعبدالله محمر بن يزيدا بن ماجه ،متوفى ٣٧٣ ه    | ابن ماجه          | 7  |
| واراحياءالتر اث العربي، بيروت ٢٦١١ه            | امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی ،متو فی ۲۷۵ھ    | ابوداؤد           | 8  |
| دارالفكر، بيروت١٩١٨ه                           | امام ابوعیسیٰ محمہ بن عیسیٰ تر مذی متو فی ۴ کے ۱۲ھ    | ترمذی             | 9  |
| دارالكتب العلميه بيروت ٢١١١١ه                  | حافظامام ابوبكر عبد الله بن مُحرَثُر شي متو في ٢٨١ ه  | مكارم الاخلاق     | 10 |
| مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ١٣٢٣ الص | امام ابو بكراحمه عروبن عبدالخالق بزار،متوفى ۲۹۲ ه     | مسند البزار       | 11 |

تنسيرص اط الجنان

| مآخذومراجع  | <b>—</b> | — ′           |
|-------------|----------|---------------|
| ماعلى ووريق |          | $\overline{}$ |

| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢٦ه      | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائی ،متو في ٣٠٣ه           | سنن نسائي            | 12        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٨ه      | امام ابویعلی احمد بن علی بن ثنی موصلی متوفی ۷-۳۰ ه           | مسند ابی یعلی        | 13        |
| مكتبة الامام بخارى، قاہرہ          | امام ابوعبدالله محمد بن على الحكيم تر مذى متو في ٣٠٠ ه       | نوادر الاصول         | 14        |
| مكتبة الرشد، رياض ١٣٢٧ه            | ابوبكرمحد بن جعفر بن تهل خرائطی متوفی ۳۲۷ ھ                  | مكارم الاخلاق        | 15        |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٩٢٢ه | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني متوفى ٣٦٠ ه             | معجم الكبير          | <b>16</b> |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت١٣٢٠ه        | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني بمتو في ٣٦٠ ه           | معجم الاوسط          | 17        |
| دارالمعرفه، بيروت ۱۲۱۸ه            | امام ابوعبد الله محر بن عبد الله حاكم نية ابوري متوفى ٥٠٠٥ ص | مستدرك               | 18        |
| دارالكتبالعلميه، بيروت ١٩١٩ه       | ما فظ ابوقعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٩٣٠هـ    | حلية الاولياء        | <b>19</b> |
| مؤسسة الرساله، بيروت ۴۰۰۵ه         | قاضى ابوعبدالله محمد بن سلامه قضاعى ،متوفى ۴۵۴ ھ             | مسند الشهاب          | 20        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢١هـ     | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی پیہتی متو فی ۴۵۸ ھ            | شعب الايمان          | 21        |
| غراس،کویت ۲۹ماره                   | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی پیہتی متو فی ۴۵۸ ھ            | الدعوات الكبير       | 22        |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٣٢٧ه       | امام ابومر حسین بن مسعود بغوی،متوفی ۱۶۵ ه                    | شرح السنّة           | 23        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢ ١٩٠٠ هـ  | ابومنصورشېردارېن شيروبيه بن شېردار د يلمي ،متو في ۵۵۸ ھ      | مسند الفردوس         | 24        |
| دارالفكر، بيروت ١٩٦٥ ه             | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي متو في ا ۵۷ ھ                  | تاريخ دمشق=ابن عساكر | 25        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۱۳۲۴ه      | علامه ولى الدين تبريزى،متوفى ۴۲ بےھ                          | مشكاة المصابيح       | 26        |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٢٠ اه            | حافظ نورالدين على بن ابو بكرتيشي ،متو في ١٠٠٨ ھ              | مجمع الزوائد         | 27        |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ۱۳۲۴ه       | حافظا حمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه                  | المطالب العالية      | 28        |
| دارالفکر، بیروت ۱۳۱۴ه              | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي بمتو في ٩١١ هـ               | جامع الاحاديث        | 29        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٩ه      | على متى بن حسام الدين ہندى بر بان پورى ،متو فى ٩٧٥ هـ        | كنز العمال           | 30        |

تفسيره كإطالحنان

### كتب شروح الحديث

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۹۹۱ ه     | ا مام پوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبر قرطبی ،متوفی ۴۶۳ ه | التمهيد               | 1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| وارالفكر، بيروت ١٣١٨ه              | علی بن سلطان څمه هروی قاري حفقی متو فی ۱۰۱ه 🕳                | مرقاة المفاتيح        | 2 |
| مكتبة الامام الشافعي، رياض ١٣٠٨ هـ | علامه مجمد عبدالرءُوف مناوی ،متوفی ۳۱۰ اھ                    | التيسير شرح جامع صغير | 3 |

### كتب الفقه 🦹

| داراحیاءالتراث العربی، بیروت      | ا مام بر بإن الدين على بن الي بكر مَر غينا ني متو في ۵۹۳ ھ          | هدایه         | [ 1 ] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| دارالکتبالعلمیه بیروت،۱۵۱۵ھ       | ابوعبدالله محمد بن مجمد عبدري ماكلي المعروف بابن الحاج بمتوفى ٢٣٧هه | مدخل          | 2     |
| دارالمعرفه، بيروت ۲۴۴۱ه           | علامه علاء الدين محمد بن على حصك في متو في ٨٨٠ اھ                   | درّ مختار     | 3     |
| دارالفكر، بيروت٢٠٠١ ١٥٥           | علامه جهام مولانا شيخ نظام ،متوفى ١٦١١ هدو جماعة من علاء الهند      | عالمگيري      | 4     |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۲۰اه          | علامه محمدامین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ه                          | ردّ المحتار   | 5     |
| رضا فا وَندُّ يَشْن ، لا مِور     | اعلی حضرت امام احمد رضاخان بمتوفی ۱۳۴۰ه                             |               | 6     |
| نوری کتب خانه، لا مور۲۰۰۳ء        | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتوفی ۱۳۴۰ه                            | فآوىٰ افريقته | 7     |
| مكتبة المدينه، بإبالمدينه كراچي   | مفتی محمد امجد علی اعظمی متو فی ۱۳۷۷ ه                              | بهاریشر بعت   | 8     |
| بزم وقارالدين، باب المدينة كرا چي | مفتی وقارالدین قادری رضوی ،متوفی ۱۴۱۳ھ                              | وقارالفتاويٰ  | 9     |

### کتب التصوف 🎉

| مؤسسة الكتبالثقا فيه، بيروت ١٢١٤ه           | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی ہیمجی متو فی ۴۵۸ ھ      | الزهد الكبير     | 1 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---|
| مركز الخذمات والابحاث الثقافير، بيروت ٢٠٩٧ه | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہ بقی متو فی ۴۵۸ ھ    | البعث والنشور    | 2 |
| دارصا در، بیروت ۲۰۰۰ء                       | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى شافعى بمتو فى ۵ • ۵ ھ | احياء علوم الدين | 3 |

### كتب السيرة والطبقات

الطبقات الكبرى للمحمد بن سعد بن منع بإشى المعروف بإبن سعد ،متوفى ٢٢٠ه لل وارالكتب العلميه ، بيروت ١٢١٨ه

تنسيره كاظالجنان

1

| مرکزاہلسنّت برکات رضا، ہند       | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی متو فی ۵۴۴ھ ھ        | الشفا                 | 2 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---|
| مؤسسة الريان، بيروت ٢٢٢ه ه       | حافظ ثمر بن عبدالرحمٰن سخاوی متو فی ۹۰۲ ھ     | القول البديع          | 3 |
| مرکزاہلسنّت برکات رضا، ہند       | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی،متو فی ۵۲۰اھ      | مدارج النبوت          | 4 |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٩١٧ه     | محمه بن عبدالباقی بن یوسف زرقانی متو فی ۱۱۲۲ه | شرحالزرقانيعلىالمواهب | 5 |
| مكتبة المدينه، باب المدينة كراجي | مولا ناعبدالمصطفیٰ اعظمی متوفی ۲ ۴ مهماه      | سيرت ِ مصطفیٰ         | 6 |

### الكتب المتفرقة

| گمبٹ ضلع خبر پور                 | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲۰اھ                                                                       | مكتوبات شيخ مع العار الاخيار | 1 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي | مصنف: رَئِيسُ المُمَّتَكَلِّمِين مولاناتقى على خان،متوفى ١٢٩٧ھ<br>شارح: اعلى حفزت امام احمد رضاخان،متوفى ١٣۴٠ھ | فضائل دعا                    | 2 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٦٧ه                                                             | سوائح كربلا                  | 3 |
| قادری پبلشرز،لا ہور۳۰۰۲ء         | حكيم الامت مفتى احمه يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ ه                                                                 | جاءالحق                      | 4 |
| لا بور                           |                                                                                                                | بائبل                        | 5 |

661

(تفسيرصرَ لطَالِحِدَانَ

## ﴿ خَمَىٰ فَهُ لِمُسِتًا ﴾

| ننوان صفحه                                      | , II                              |      | III 4 <b>2</b> II                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                   | صفحه | عنوان                                                                            |
| رق   110                                        | د نیااورآ خرت کی <i>حد</i> مین    |      | الله عَزُوجَلُ كافضل اوراس كى رضا                                                |
| 182                                             | یا کیزہ کلمات سے کیامرا           |      | حضرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام اور نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ           |
| ں میں جگہ پانے والے لوگ 200                     | قیامت کے دن سایہ عرثر             | 120  | تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پِرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَفْضَلَ مِينِ فَرِقَ |
| نے کی فضیلت 204                                 | "لَا إِلَّهُ اللَّهُ " يُرِّكِ    | 205  | جنت الله تعالی کے ضل ہے ہی ملے گ                                                 |
| ومنوں کے دل زم ہوتے اور                         | الله تعالی کے ذکرہے               |      | صرف الله تعالى كے رضائے لئے كياجانے والاعمل                                      |
| بر <sup>ھ</sup> تی ہے 454                       | کا فروں کے دِلوں کی سختی          | 431  | مقبول ہے                                                                         |
| وْں كى تعداداوران كى تىبىچ 527                  | عرش اٹھانے والے فرشتہ             |      | الله عَزَّوْ جَلَّ كَل رحمت ونعمت                                                |
| ى نَيِنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَامِ | انبياء وسيدالانبياءعد             | 135  | امن وعافیت بهت برخی تعمتیں ہیں                                                   |
| مَا لَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا زَيادِه | حَصْور پُرنُور صَلَّى اللَّهُ تَا | 320  | وفات کے بعدد نیامیں ذکر خیرر ہناالله تعالی کی رحمت ہے                            |
| ت کے عین مطابق تھا 📗 41                         | شاديان فرمانامِنها جِ نبور        | 330  | نیک اولا داللّٰہ تعالٰی کی بہت بروی نعمت ہے                                      |
| أَوَالسَّلَام كَمْ يَدِ 4 فَضَاكَلَ 119         | حضرت دا ؤدعَلَيْهِ الصَّلوٰ       | 483  | نعمت آ ز مائش اورامتحان بھی ہو سکتی ہے                                           |
| لى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رسالت         | رسولي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ |      | گناہگاروں کواللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے                                   |
| 144                                             | عام                               | 487  | مايوس نہيں ہونا حاليئے                                                           |
| صَّلُوهُ وَالسَّلَامُ معصوم بين 164             | تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الد   | 489  | کسی حال میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہ ہوں                            |
| کے واقعے سے حاصل ہونے                           | رسولول اور مر دِمومن _            | 642  | ا چھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے                                            |
| 238                                             | والى معلومات                      |      | الله عَزُوجَالُ كاذكراوراس كى حمد وسيح                                           |
| لُوةُوَالسَّلَامُ كَا وَصَفَ                    | حفرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّا      | 32   | اللَّه تعالَى كاذكراوراس كى كثرت سے متعلق دوباتیں                                |
| . ظاہری وفات نہیں ہوئی                          | چار پی <b>ن</b> مبروں کی ابھی تک  | 32   | كثرت كے ساتھ اللّٰه تعالیٰ كاذ كركرنے كے تين فضائل                               |
| ىق 371                                          | اب کسی کونبوت نہیں مل سک          | 51   | اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 3 فضائل                                             |
| ةُوالسَّلامِكَ عبادت كاحال   376                | حفرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلْوٰ     | 52   | الله تعالی کا ذکر کرنے کی 40 بر کات                                              |

ينصِ الطَّالِحِينَانَ ﴾

| عنوان صفح الله تعالی مو نوان شهر الله تعالی مو نوان سفح الله تعالی مو نوان سفح الله تعالی مو نوان شهر الله تعالی مو نوان کو تعالی کو نوان کو تعالی کو تعا  | 7:0  | ٦٦ ﴿ خِمِيْ فِهِ سِيتًا ﴾                                            | <u> </u> | ©                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| الله تعالى المنها في الله تعالى عليه المصال في الله تعالى المنه تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنها في الله تعالى عليه المصال في الله تعالى عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه الله تعالى عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه عليه الله تعالى عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه عليه والم إلى الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه المعالى عليه الله عليه المعالى عليه الله عليه  | صفحہ | عنوان                                                                | صفحه     | عنوان                                                                |
| اور و و گاو ق میں تقدیم کرتے ہیں ۔ 398 اور و و گاو ق میں تقدیم کرتے ہیں ۔ 398 اور و گاو ق میں تقدیم کرتے ہیں ۔ 398 اور و گاو ق میں تقدیم کی اور دیا گار دار اسلام کا کر دار اور درائع کا کہ دار کا کہ دائے کہ دو گار میں کہ دو گار ہوگی ہوت ایک آن اسلام کا کر دار کے تیام میں دین اسلام کا کر دار کے کا میں میں اسلام کو در کا کہ دائے کہ دو گار ہوگی ہوت ایک آن کہ دو گار میں دیا گار اور کیا در کا اسلام کو دو گار میں کہ کہ دو گار میں کہ دو گار ہوگی ہو گار ہوگی کہ دو گار ہوگی کہ در کیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | حضورا فترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَاضرو | 383      | طبعی خوف نبوت کے منافی نہیں                                          |
| حضرت اليوب عَلَيْه الشَّلَاهُ وَ الشَّكَاهِ مِي رَحِيت العَالِمُ العَلَيْمِ العَلْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلِيْمِ العَلَيْمِ العَلِي العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَي  | 57   | ناظرىي                                                               |          | اللَّه تعالى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كوديّا بِ |
| اور تخفیف کا سبب اور ذرائع کا المباع کاردار کا المباع کاردار کا المباع کاردار کا کا کاردار کا المباع کاردار کا کا کاردار کارد  | 58   | كياالله تعالى كوحاضروناظر كهه سكته بين؟                              | 398      | اوروہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں                                       |
| انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کو موت ایک آن  462  19  462  24  حضرت مولی علیه الصَّلَاهُ وَ السَّلام کو مرب کی جاری الله کورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہو کہ کورت مولی کے جاری اور اسلام کورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہو کہ کورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہو کہ کورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہو کہ کورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہو کہ کورت کی محاسل ہونے والے واکد کو اگر خیروں افراد کو کورت کی محاسل ہونے والے واکد کو انگر کوروں افراد کی محاسل ہونے والے واکد کورت کی محاسل ہونے والے واکد کوروں ہو کہ کورت کی محاسل ہونے والے والے کہ کوروں ہو کو کا سب ہو کوروں ہو کہ ک  |      | اسلام اوراس کی تعلیمات وأحکام                                        |          | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَام كَى زوجه رِرحمت           |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17   | یا کیزه معاشرےکے قیام میں دینِ اسلام کا کردار                        | 405      | اور شخفیف کا سبب                                                     |
| حضرت موتی عَلَیْه الصَّلَوْ فَوَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَالصَّلَوْ فَوَ السَّلَامِ وَالَّمِ وَالَّمِ اللَّهِ عَلَیْهِ وَالْمِ وَالْمِی وَالَّمِ وَالْمِی و وَالْمِی وَالْمِی وَالْمِی وَالْمِی وَالْمِی وَالْمِی وَالْمِی و   |      | نقصان سے بچنے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا                         |          | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي موت الكِ آن          |
| عراص ہونے والے فوائد اللہ تعالیٰ عَلَیْوَالِهِ وَسَلَّم كُوالِه وَسَلَّم كُوالِين وَ تَحْرِی دو اللہ تعالیٰ عیروی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ کی خلیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی خفیہ تدبیر کی خلیہ کی خوائم کی خوا  | 18   | خاتمہ ضروری ہے                                                       | 462      | کے لئے ہوتی ہے                                                       |
| المن الله تعالی عَدَیْدِوَ الله وَسَلَمُ كَا اَحْری نبی ہون الله تعالی عَدَیْدِو الله وَسَلَمُ كَا اَحْری نبی ہون الله تعالی عَدَیْدِو الله وَسَلَمُ كَا اَحْری نبی ہون الله تعالی عَدَیْدِو الله وَسَلَمُ كَا اَحْری نبی ہون الله تعالی عَدِیْدِو الله وَسَلَمُ كَا اَحْری نبی ہون الله تعالی عَدَیْدِو الله وَسَلَمُ كَا اَحْدِی نبی ہون الله تعالی عَدَیْدِو الله وَسَلَمُ كَا الله تعالی كن خید تدیر علی الله تعالی كند تدیر علی الله تعالی كند تدیر علی تعالی كند تدیر علی تعالی كند تدیر علی تعالی كند تدیر علی تعالی كند تعالی كند تدیر علی تعالی كند تعالی كند تعالی كند تدیر علی تعالی كند تعالی كند تعالی كند تعالی كند ت  | 19   | عورت، چار دیواری اوراسلام                                            |          | حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كِمبارك جملول                |
| المن الله تعالی علی و الله تعالی کی خفیہ تدبیر الله تعالی کی خلید کی خود الله کی خفیہ تدبیر الله تعالی کی خفیہ تدبیر الله تعالی کی خفیہ تدبیر الله تعالی کی خود کی خو  | 24   | دینِ اسلام عورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہے                         | 550      | ہے حاصل ہونے والے فوائد                                              |
| قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہ معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی معالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ کہ خبردی معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ خفیہ تدبیر معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ خفیہ تدبیر معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ خفیہ تدبیر معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر معلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ خفیہ تدبیر معلیٰ ہونے کا سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو معالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول   | 60   |                                                                      |          | ختم نبوت                                                             |
| ختم نبوت سے متعلق 10 اَحادیث طعم اَحادیث طعم اَحادیث طعم اَحادیث اور تکلیف نددی جائے اور تکلیف نددی جائے اور تکلیف نددی جائے میں اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کَاشریعت جائے اور تکلیف نددی جائے کاشریعت جنات کوغیب کاعلم حاصل نہیں اور تحالی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کُواولین وَآخرین الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خسمہ کی خبر دی جائے ہوں ہوں کی بیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنینس                        |          | l ' ' <u> </u>                                                       |
| الله تعالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَلَمَ كُواولِین وَآخرین الله تعالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَلَمَ كَاشریعت الله تعالیٰ عَدَیْدِوَالِهِ وَسَلَمَ كُواولِین وَآخرین الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خمسہ کی خبر دی الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خمسہ کی خبر دی الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کوعلوم خمسہ کی خبر دی الله تعالیٰ کے خبر دی الله تعالیٰ کے خبر دی الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر الله تعالیٰ کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر الله تعالیٰ کے خلیہ وَ الله کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر الله تعالیٰ کے خفیہ تدبیر الله تعالیٰ کے خبر  | 75   | *                                                                    | 47       |                                                                      |
| جنات کوغیب کاعلم حاصل نہیں 129 سید المرسلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی شریعت اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُواولین وَآخرین 129 سب سے زیادہ قوی اور مُعْتَدِل ہے 221 حصور اقدی فرمائے گئے ہیں 277 حصور اقدی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خمسہ کی خبر دی 277 حسین تعلیمات 317 جاتی ہے 331 حصور اقدی صَلَّم اللّه تعالَی کی خفیہ تدبیر حصور اقدی صَلَّی اللّه تعالَی کی خفیہ تدبیر علی اللّه تعالَی کی خفیہ تدبیر میں تعلیم کے بارے میں اللّه تعالَی کی خفیہ تدبیر میں تبدیر میں اللّه تعالَی کی خفیہ تدبیر میں تبدیر میں تبدیر میں تبدیر کا میں میں تبدیر کو  | 88   | •                                                                    | _        |                                                                      |
| نی اکرم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ کُواولین وَآخرین الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خسبہ کی خبر دی الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خسبہ کی خبر دی الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خسبہ کی خبر دی الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خسبہ کی خبر دی الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلو مِ خسبہ کی خبر دی الله تعالی کی خفیہ تدبیر حضور اقدی صَلَّی الله تعالی کی خفیہ تدبیر الله تعالی کے خلیہ کا تعالی کی خفیہ تدبیر الله تعالی کی خوبہ تدبیر الله تعالی کی خبر تدبیر تعالی کی خبر تدبیر تعالی کی خبر تدبیر تعالی کی خبر تعالی کی خبر تدبیر تعالی کی خبر تدبیر تعالی کی خبر تعالی کی ک  | 174  |                                                                      |          | *                                                                    |
| کے علوم تعلیم فرمائے گئے ہیں ۔ 277 دشمنی ظلم اور خالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی ۔ 1246 حسین تعلیمات ۔ 246 حسین تعلیمات ۔ 317 جاتی ہے۔ انگلہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو علوم خمسہ کی خبر دی ۔ 331 گراموں کی پیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے ۔ حضویا قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوعا کُمِ بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 12 2"                                                              |          |                                                                      |
| الله تعالىٰ كے مقبول بندوں كوعلوم خِمسه كى خبردى الله تعالىٰ كے مقبول بندوں كوعلوم خِمسه كى خبردى الله تعالىٰ كى خلام الله تعالىٰ كله تعالىٰ كى خلام الله تعالىٰ كى خلام الله تعالىٰ كله تعال  | 221  | •                                                                    |          |                                                                      |
| جاتی ہے جاتی ہے میں مبتلا ہونے کا سبب ہے اللہ عمل کے بارے میں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر اللہ تعالی کی خفیہ تعالی کے خفیہ تعالی کی کی خفیہ تعالی کی خفیہ تعالی کی خفیہ تعالی کی خفیہ تعالی کی کی خفیہ تعالی کی کی خفیہ تعالی کی خفیہ تعالی کی کی خفیہ تعالی کی                      |      | <b>'</b>                                                             | 277      | l ' ' ' ' '                                                          |
| حضورِ اقترس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعاكُم بِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعاكُم بِاللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      |          |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317  |                                                                      | 331      | جانی ہے                                                              |
| كِ فَرَشْتُوں فَى بحث كاتام عطا ہوا   417   سے ڈرنا جاہئے   481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                      |          |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                      | 417      |                                                                      |
| ما صرونا ظر العرب العرب العرب العربي العربي العربي العربي العرب العربي ا | 524  | عبرت کانشان بننے سے پہلے عبرت حاصل کر میں                            |          | عاصرونا طر                                                           |

|                                                     | ٤    | ٦٦ ﴿ خِمِنْ فِهِ رَسِيتًا ﴾                                           | ,•©  |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| عنوان                                               | صفحه | عنوان                                                                 | صفحه |
| كونى دن يامهيية حقيقى طور ريمنحوس نهيس              | 618  | مىلمانوں كے نيك اعمال كا ثواب يمارى اور بڑھا پے                       |      |
| للّٰہ تعالٰی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جاہئے      | 624  | وغيره مين منقطع نهيس هوتا                                             | 609  |
| وين إسلام كى شا بركار تعليم                         | 641  | مومن کودی جانے والی بشارت کا مقام                                     | 632  |
| مسلمان ومومن                                        |      | مسلمان ہونے کا فقط زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ دل                        |      |
| مسلمانوں کوناحق ایذ ااور تکلیف نیدی جائے            | 88   | میںاں کااعتقاد بھی ہو                                                 | 638  |
| مسلمانوں کوئسی شرعی وجہ کے بغیرایذادینے کا شرعی حکم | 90   | شياطين وجنات                                                          |      |
| موجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادینے کی 20 مثالیں   | 91   | جنات كوغيب كاعلم حاصل نهين                                            | 129  |
| مسلمانوں کواَذِیّت پہنچانے سے بیخے میں صحابہ کرام   |      | شيطان اورانسان                                                        | 137  |
| رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَلَّ سِيرِت      | 92   | شيطان انسان كوكفراور گناه برمجبورنهیں كرسكتا                          | 137  |
| صبراورشکرمومن کی دوصفات ہیں                         | 136  | جنات برحضورا قد س صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ |      |
| مال اوراولا دیے متعلق مسلمانوں کا حال               | 153  | كَاتَصُرُّ ف                                                          | 397  |
| گناہوںاورامیدے متعلق مسلمانوں کا حال                | 176  | کفار                                                                  |      |
| مسلمان کی عیادت اورملاقات کیلئے جانے کے فضائل       | 233  | شرعی احکام کے مقالبے میں آباؤ اُجداد کی رسم کوتر جیج                  |      |
| ر سولوں اور مردِ مومن کے واقعے سے حاصل ہونے         |      | دینا کفار کا کام ہے                                                   | 159  |
| والى معلومات                                        | 238  | نقیبحت سے منہ کچیسرنا کفار کا کام ہے                                  | 259  |
| مصيبت وراحت مين مسلمانوں كاحال                      | 437  | كفاركاا يني بيثيوں سےنفرت كا حال                                      | 352  |
| مومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالا زم ہے            | 439  | کا فروں کو ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی                               | 446  |
| اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنوں کے دل زم ہوتے اور    |      | اللّٰه تعالى كے ذكر ہے مومنوں كے دل زم ہوتے اور                       |      |
| کا فروں کے دِلوں کی تختی بڑھتی ہے                   | 454  | کا فروں کے دِلوں کی شخق بڑھتی ہے                                      | 454  |
| قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت              |      | سابقدامتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار                          |      |
| کرنے والے ہوں گے                                    | 541  | کیلئے غبرت ہے                                                         | 523  |
| الِ فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟                   | 553  | د نیوی علوم کے مقالبے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا                 |      |

www.dawateislami.net

| <b>3-©</b> | ٦٦ ﴾ خوه ن في هو الماسية على الماسية ع | ۰    |                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان عنوان                                               |
|            | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْو قُوَ السَّلَام كِمبارك جِملول                                                      | 598  | كفار كاطريقه ب                                            |
| 550        | ہونے والے فوائد                                                                                                |      | نظريات ومعمولات المسنت                                    |
| 615        | سور و حمم السجده كي آيات س كرعتبه بن ربيد كاحال                                                                |      | قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت             |
| 649        | اللَّه تعالَى كَيْ آيتوں مِيں إلحاد كى مختلف صورتيں                                                            | 302  | فرمائیں گے                                                |
|            | عبادت                                                                                                          | 431  | اللَّه تعالَى كے مقبول بندوں كووسيلة بمجھناشر كنہيں       |
| 25         | أزواجٍ مُطَهَّر ات دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورعبادت                                                   |      | زمین کے خزانوں کی تنجیاں حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى |
| 290        | تلاوت ِقر آن بردی اعلیٰ عبادت ہے                                                                               | 498  | عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِهِى عِطامُ ولَى بين       |
| 376        | حضرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَي عبادت كا حال                                                     |      | قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                    |
|            | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى عَباوت                                   | 541  | کرنے والے ہوں گے                                          |
| 376        | كاحال                                                                                                          | 561  | اولیاء کی بیروی میں بھی ہدایت ہے                          |
| 429        | الله تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہئے                                                                  | 570  | عذابِ قبر كاثبوت                                          |
|            | اعمال 🗼                                                                                                        |      | قر آن کریم                                                |
| 124        | نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                                                       | 115  | اللَّه تعالَىٰ كَي آيتوں مِين كوشش كى دواقسام             |
|            | برے اعمال کو اچھاسمجھ کر کرنا جمارے معاشرے کا                                                                  | 165  | قر آنِ کریم کے اعجازے متعلق ایک حکایت                     |
| 179        | بہت بڑا اکمیہ ہے                                                                                               | 290  | تلاوت ِقر آن بڑی اعلیٰ عبادت ہے                           |
| 182        | عمل کرنے سے پہلےاس پرغود کرلیاجائے                                                                             |      | قرآنِ پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرا کیک کا         |
|            | مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اجھے اور برے                                                                     | 391  | کا منہیں                                                  |
| 230        | اعمال کی مثالیں                                                                                                | 459  | ' "                                                       |
| 312        | اُخروی کامیابی کے لئے ہی عمل کرنا جاہئے                                                                        |      | قرآنِ مجیدکے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق                 |
|            | صرف الله تعالى كى رضاك لئے كيا جانے والاعمل                                                                    | 520  | 4احاديث                                                   |
| 431        | مقبول ہے                                                                                                       |      | قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی              |
| 449        | زیادہ بہتراحکام پڑل کرنے والے بشارت کے ستحق ہیں                                                                | 521  | ه صورتیں                                                  |
| 2.0        | 66 حددشت                                                                                                       | 5    | المان<br>النسيومراط الحيّان                               |

| <b>3.</b> © | ٦٦ ﴿ خِمِئْ فِهِ سُبِتُ ﴾                                       | 7    | <u> </u>                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                           | صفحه | عنوان                                                            |
|             | قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف                        |      | سے<br>نیک اعمال کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے         |
| 273         | گواه بهوگی                                                      | 481  | ۇر <b>ناچا</b> ئ                                                 |
| 297         | قیامت کے18 نام اور ان کی وجو ویسمیہ                             |      | و نیاوآ خرت                                                      |
| 300         | قیامت کےدن ہونے والی بوچھ کچھ                                   | 174  | دنیا کی زندگی ہے دھوکا نہ کھائیں                                 |
|             | قیامت کے دن الله تعالی کے مقبول بندے شفاعت                      | 264  | د نیامیں قیامت کی تیاری کرناہی مقلمندی ہے                        |
| 302         | فرمائیں گے                                                      | 312  | اُخروی کامیابی کے لئے ہی عمل کرناچاہئے                           |
| 534         | چیسی ہوئی چیز وں کے ظاہر ہونے کا دن                             | 320  | وفات کے بعدد نیامیں ذکر خیرر ہنااللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے         |
| 535         | قیامت کے دن صرف اللّٰہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی                   |      | حق دارول کوان کے حقوق دنیامیں ہی ادا کردینے کی                   |
|             | قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                          | 536  | <i>رغی</i> ب                                                     |
| 541         | کرنے والے ہوں گے                                                | 538  | فکریة خرت کی ضرورت                                               |
| 557         | قیامت کے دن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ                           |      | موت موت                                                          |
|             | عذابِالهی                                                       |      | مرنے کے بعد باتی رہ جانے والے اچھے اور برے                       |
| 314         | حہنمی درخت زقوم کی کیفیت                                        | 230  | اعمال کی مثالیں                                                  |
| 412         | جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت                                         | 320  | وفات کے بعدد نیامیں ذکر خیرر ہنااللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے         |
| 446         | کافرول کو ہرطرف ہے آگ گھیرے ہوئے ہوگی                           |      | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَلْ مُوت الكِ آن |
| 495         | جہنم کےعذاب سے نجات کا سبب اور تقویٰ کے فضائل                   | 462  | کے لئے ہوتی ہے                                                   |
| 570         | عذابِ قبر كاثبوت                                                | 476  | نیندا یک طرح کی موت ہے                                           |
|             | حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدِم كَى قُوم بِرَآنَ والـ | 530  | دومرتبہ موت اور دومر تبدزندگی دینے سے کیا مرادہے؟                |
| 620         | عذاب کی 3 کیفیات                                                |      | قيامت                                                            |
|             | جنت ب                                                           | 191  | قیامت کےدن قریبی رشتہ داروں کا حال                               |
| 14          | عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں                          | 200  | قیامت کے دن سامیہ عرش میں جگدیانے والےلوگ                        |
| 205         | جنت اللَّه تعالىٰ كِفْسُل سے ہی ملے گ                           | 264  | ر<br>د نیامیں قیامت کی تیاری کرنا ہی عقلمندی ہے                  |
| 2.0         | جلاهشتم ( جلاهشتم                                               | 6    | وتسيرهِ مَرَاطًا لِجِنَانَ ﴾                                     |

|   | <b>~</b> © | ٦٦ ﴾ ﴿ خِمِنُ فِهِ رَسِيتًا ﴾                                                                        | . V             |                                                               |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|   | صفحه       | عنوان                                                                                                | صفحه            | عنوان عنوان                                                   |
|   |            | إيذاء ملم                                                                                            | 564             | جنت میں بےحساب رزق ملے گا                                     |
|   | 88         | مسلمانوں کوناحق ایذااور تکلیف نه دی جائے                                                             | 633             | جنتی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث ِ پاک                        |
|   | 90         | مسلمانوں کو کسی شرعی وجہ کے بغیرایذ ادینے کا شرعی حکم                                                |                 | نماز                                                          |
|   | 91         | موجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادینے کی 20مثالیں                                                     |                 | نسبت پر بھروسہ کر کے نماز نہ پڑھنے اور زکو ۃ نہ دینے          |
|   |            | ملمانوں کواَذِینت پہنچانے سے بچنے میں صحابہ کرام                                                     | 25              | والوں كوفصيحت                                                 |
|   | 92         | دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَلَّ سِيرِت                                                       | 172             | فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ                          |
|   |            | واقعات                                                                                               |                 | باجماعت نماز پڑھنے کے لئے دور سے آنے والوں                    |
|   | 15         | أزواجٍ مُطَهَّر ات رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُنَّ اورز مِروقناعت                                      | 232             | کی فضیلت اور صحابهٔ کرام کا جذبه                              |
|   |            | حضرت وا وُوعَلَيْهِ الصَّلْو ةُوَ السَّلَامِ كَ لِيَّ الوِمِالْرِم كَيَّ                             | 288             | جهادمیں اور نماز میں صفیں باندھنے والوں کی فضیلت              |
|   | 120        | جانے کا سبب                                                                                          | 379             | اشراق وحپاشت کی نماز کے فضائل                                 |
|   | 163        | سر کے بل بت گر پڑے                                                                                   | 439             | رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں                          |
|   | 165        | قرآنِ کریم کے اعجاز ہے متعلق ایک حکایت                                                               |                 | برده برده                                                     |
|   | 236        | شہروالوں کےواقعے کاخلاصہ                                                                             | 19              | عورت، حپار د بواری اور اسلام                                  |
|   | 271        | مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا؟                                                  | 21              | أزوانٍ مُطَهِّر اتْ رَضِى اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُنَّ اور برده |
|   | 519        | سوره مؤمن کی آیت نمبر 4 کے متعلق ایک واقعہ                                                           | 22              | بے پردہ اور بے حیاعورتوں کا انجام                             |
|   | 568        | میراما لک نہیں،میرااللّٰہ تو مجھےد مکھر ہاہے                                                         | 24              | دینِ اسلام عورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہے                  |
|   | 615        | سوره حم السجده كي آيات س كرعتبه بن ربيد كاحال                                                        | 74              | اجنبی مر داورغورت کو پردے کا حکم                              |
|   |            | فضائل ومناقب                                                                                         | 77              | عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل                            |
|   |            | محضورصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ |                 | حقوق العباد 📗                                                 |
|   |            | نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وَعَا وَلَ كَى                      | 463             | بندول کے حقوق کی اہمیت                                        |
| a | 102        | قبوليت                                                                                               |                 | حق داروں کوان کے حقوق دنیا میں ہی ادا کر دینے<br>ھ            |
|   | 163        | سرکے بل بت گر پڑے                                                                                    | 536             | گارغیب<br>ماند                                                |
|   | 2.0        | جلاهشتم 66                                                                                           | <del>7</del> )= | تنسيرهم اطالجذان                                              |

|      | ٦٦ ﴿ خِمِئْ فِهِ سِّيتًا ﴾                                                                                      | . A )= | ©: 6                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                           | صفحه   | عنوان                                                                              |
| 370  | ہے دوری کی بنیا دی وجہ                                                                                          |        | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَرِيعِت        |
|      | حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ<br>ك شان اورآپ كاختيارات                             | 221    | سب سے زیادہ قوی اور مُغتَدِل ہے                                                    |
|      |                                                                                                                 | 221    | حضورا قدر صلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ مِتَلَقِيم       |
|      | شرع احكام اورا فتيارات مصطفىٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ                                               |        | رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا نَذْ يَهِ مِنْ      |
| 35   | الِهِ وَسَلَّمُ                                                                                                 | 223    | عام ہے                                                                             |
|      | حضورِ اقترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى شَالِ كُرم                                 |        | سيدالمركلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَبِا وت        |
| 73   | اورکمالِ حیا<br>بیر جنت برین می                                                                                 |        | كامال                                                                              |
| 70   | آيت دروداور حضورا قدر صلّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ       |        | تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَازَمِر              |
| 79   | کی عظمت وشان<br>مزنز تر ملا سر میری میری در در میری در                      |        | تا جدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بشريت         |
| 248  | اللّه تعالى كے صبيب صلّى الله تعالى عليه وَالله وَسَلْم كَل شان                                                 | 615    | سور و لحم السجده كي آيات ت كرعتب بن ربيد كاحال                                     |
| 291  | ربُّ العالمين كي بارگاه ميں سيدالمرسلين كامقام                                                                  |        | حضوداً ثورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ الِهِ وَسَلَّمَ<br>كافضل وعلم            |
|      | حضور پُرتور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّ |        | حضرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلُوقُو السَّلَام اور نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ              |
|      | اَزواجِ مُطَبِّرات میں عدل سے متعلق حضور پُرنور صَلَّی                                                          | 120    | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يُرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَفْضَلَ مِينَ فَرقَ |
| 68   | الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلْ سِيرت                                                             |        | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُواولِين وَآخرين      |
|      | سيدالمسلين صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمبارك                                              |        | ےعلوم تعلیم فرمائے گئے ہیں                                                         |
| 640  | اخلاق                                                                                                           |        | حضورِا قُدَّل صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعالَمِ بِالل  |
|      | أمهات المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ                                                                | 417    | کے فرشتوں کی بحث کاعلم عطا ہوا                                                     |
| 13   | أزواجٍ مُطَهِّر ات رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَامْقَام                                                  |        | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                      |
| 15   | أزواجٍ مُطَّبِّرات دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورز مدوقنَاعت                                              |        | کی اطاعت کل                                                                        |
| 19   | أزواجٍ مُطَمَّر ات دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اور گُفرت بام رَنكانا                                        |        | اَزُوانِ مُطَهَّرِات دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ كَى فَرِما نبردارى         |
| 21   | ٱزواحٍ مُطُمَّر ات دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اور پروه                                                  |        | نىي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت             |
|      | مادشتم کے                                                                                                       | 8      | تنسيوسراط الجنان                                                                   |

| <b>3.0</b> | ٦٦ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيْتِ ﴾          | ۹ )  |                                                                            |
|------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                              | صفحه | عنوان                                                                      |
|            | سورتول كا تعارف                    | 25   | أزواحٍ مُطَهِّر ات دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اورعبادت              |
| 108        | سورهٔ سبا کا تعارف                 | 26   | أزواحِ مُطَنَّهِ ات دَضِىَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَي فَر ما نبر دارى |
| 168        | سورهٔ فا طر کا تعارف               |      | تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ           |
| 217        | سورة بليش كاتعارف                  | 27   | ابلِ بيت                                                                   |
| 286        | سورهٔ صافات کا تعارف               |      | اَ زُواحِ مُطَّهِّر ات دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُنَّ اوراَ حاديث      |
| 364        | سورهٔ ص کا تعارف                   | 28   | كابيان                                                                     |
| 426        | سورهٔ زمر کا تعارف                 | 43   | كثرت أزواج كاايك انهم مقصد                                                 |
| 513        | سورهٔ مومن کا تعارف                |      | اَزُواجِ مُطَهِّرات مِیں عدل ہے متعلق حضور پُرنور                          |
| 601        | سورة حم السجده كا تعارف            | 68   | صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت               |
|            | سورتوں اور آیتوں کے فضائل          |      | صحابةِ كرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿              |
| 217        | سورهٔ کلیش کے فضائل                |      | ويزرگاكِ وين رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِيِّن                                |
| 286        | سورهٔ صافات کی فضیلت               | 40   | حضرت زيددَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاشْرِف                              |
| 362        | سور وصافات کی آخری 3 آیات کی فضیلت |      | مىلمانوں كواَذِيَّت پہنچانے سے بچنے میں صحابہ رکرام                        |
| 426        | سورهٔ زُمَر کی فضیلت               | 92   | دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَلَّ سِيرِت                             |
| 513        | سور هٔ مومن کے فضائل               |      | با جماعت نماز پڑھنے کے لئے دور سے آنے والوں                                |
| 601        | سورة حم السجده كي فضيات            | 232  | کی فضیلت اور صحابه کِرام کا جذبه                                           |
|            | سورتول کےمضامین                    |      | د شمنول پررهم کرنااوران کی خیرخواہی کرنا بزرگانِ دین                       |
| 108        | سورهٔ سباکے مضامین                 | 243  | كاطريقه ب                                                                  |
| 168        | سورهٔ فاطر کےمضامین                | 349  | ېزرگان دېن کې پېنديده سنري                                                 |
| 218        | سوره لیش کےمضامین                  | 467  | الله تعالى كےمقرب بندوں كو ملنے والى قدرت اوراختيار                        |
| 286        | سورهٔ صافات کے مضامین              |      | حضرت ابوبکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ال ِفرعون کے                |
| 364        | سورۂ ص کے مضامین                   | 553  | ر<br>چ مومن سے بہتر ہیں                                                    |
| 2.0        | 66 جلاهشتم                         | 9    | وتسيرصراط الجيّان)                                                         |

|          | ~ •60 | ٦٧ ) ﴿ خِهِيْ فِهِ رِئْيتًا ﴾                                       | · )= |                                                                                    | D |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          | : 2   |                                                                     | اد   |                                                                                    |   |
| <b>i</b> | صفحه  | عنوان                                                               | صفحه | عنوان عنوان                                                                        | 6 |
|          | 55    | متعلق دوباتيں                                                       | 426  | سورهٔ زُمَر کے مضامین                                                              |   |
|          | 58    | كيادلله تعالى كوحاضرونا ظركهه سكته بين؟                             | 514  | سورهٔ مومن کےمضامین                                                                |   |
|          |       | آيت"لَاتُنْخُلُوالبُيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُّؤُذَنَ لَكُمْ"  | 601  | سورة کم السجده کے مضامین                                                           |   |
|          | 73    | سے حاصل ہونے والی معلومات                                           |      | می کیجیلی سورت کے ساتھ مناسبت                                                      |   |
|          | 74    | اجنبی مرداورعورت کو پردے کا حکم                                     | 109  | -<br>سورهٔ احز اب کے ساتھ مناسبت                                                   |   |
|          | 77    | عورت کے بردے سے متعلق 4 شرعی مسائل                                  | 169  | سورهٔ سبائے ساتھ مناسبت                                                            |   |
|          | 84    | درودِ پاک ہے متعلق6شرعی اُحکام                                      | 219  | سورهٔ فاطر کے ساتھ مناسبت                                                          |   |
|          | 90    | مسلمانوں کوئسی شرعی وجہ کے بغیر ایذادینے کا شرعی حکم                | 287  | سورۂ لیس کے ساتھ مناسبت                                                            |   |
|          |       | آيت" إغْمَلُوٓاالَ دَاوُدَشُكُرًا "سے حاصل مونے                     | 365  | سورهٔ صافات کےساتھ مناسبت                                                          |   |
|          | 127   | والى معلومات                                                        | 427  | سورهٔ صن کے ساتھ مناسبت                                                            |   |
|          | 129   | جنات كوغيب كاعلم حاصل نهين                                          | 515  | سورۂ ذُمُر کے ساتھ مناسبت                                                          |   |
|          |       | رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَارسالت | 602  | سورہ مومن کے ساتھ مناسبت                                                           |   |
|          | 144   | عام ہے                                                              |      | اُ حکامُ القرآن وفقهی مسائل                                                        |   |
|          |       | شری احکام کے مقابلے میں آباؤ اُجداد کی رسم کوتر جیج                 |      | آيت" وَاذْكُرُنَ مَا يُثْلِي فِي بُيُونِكِنَّ "سے حاصل                             |   |
|          | 159   | وینا کفار کا کام ہے                                                 | 29   | ہونے والی معلومات                                                                  |   |
|          | 164   | تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ معصوم بين       |      | آيت "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ " ـــــاصل                             |   |
|          |       | آيت" إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلَوُّا " _        | 34   | ہونے والی معلومات                                                                  |   |
|          | 198   | حاصل ہونے والی معلومات                                              |      | سور وأحزاب كي آيت نمبر 37 سے حاصل ہونے والي                                        |   |
|          | 205   | جنت الله تعالی کے فضل ہے ہی ملے گ                                   | 40   | معلومات                                                                            |   |
|          | 220   | · دیلیین''نام ر کھنے کا شرعی حکم                                    |      | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا ٱخْرَى فِي مِونَا |   |
| 8        |       | سور دِ لِينَ كَي آيت نُمبر 2 تا 4 سے حاصل ہونے والی                 | 47   | تطعی ہے                                                                            | 6 |
|          | 222   | معلومات                                                             |      | ﴿ آیت'' هُوَالَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلَیِکُنُهُ'' ہے اُ<br>کھ               |   |
|          | 2.0   | 67 جلاهشتم                                                          | 0    | تَسَيْرِهِمَ لِطَالِحِيَانَ ﴿ لَا لَكُوا لِكُنَّانَ الْعَلَامُ الْطَالِحِيَانَ ﴾   |   |

www.dawateislami.net

| 7.0  | ٢٧ ﴾ ﴿ خِمِئْ فِهِ شِيتًا ﴾                          |      | 0.67                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                | صفحہ | عنوان                                                                              |
| 521  | صورتين                                               |      | رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا نَذْ بِرِيهِ وَا |
|      | سور ہِمومن کی آیت نمبر 8،7اور 9سے معلوم ہونے         | 223  | عام ہے                                                                             |
| 527  | والےمسائل                                            |      | آيت" أَلَمُ يَرَوُاكُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ" عاصل                               |
|      | سور دِمومن کی آیت نمبر13 اور14 سے حاصل ہونے          | 250  | ہونے والی معلومات                                                                  |
| 532  | والى معلومات                                         |      | سوروپلیش کی آیت نمبر43اور44سے حاصل ہونے                                            |
| 581  | دعا قبول ہونے کی شرائط                               | 258  | والى معلومات                                                                       |
|      | د نیوی علوم کے مقابلے میں دین علوم کو کمتر خیال کرنا | 329  | ہجرت اور فتنے کےایام میں گوششینی کی اصل                                            |
| 598  | کفار کا طریقہ ہے                                     | 383  | طبعی خوف نبوت کے منافی نہیں                                                        |
| 618  | كوئى دن يامهينه حقيقى طور پرمنحوس نهيس               |      | آيت "لِدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَثْرُضِ"_                      |
| 624  | اللّٰه تعالیٰ کے بارے میں احپھا گمان رکھنا جاہئے     | 387  | حاصل ہونے والی معلومات                                                             |
|      | آيت" وَلاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ "ے  |      | قرآن پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرا یک کا                                    |
| 639  | حاصل ہونے والی معلومات                               | 391  | کام نہیں                                                                           |
| 649  | الله تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں       | 406  | شرعی حیلوں کے جواز کا ثبوت                                                         |
|      | علم وعلماء                                           |      | عالم کواگرمسّله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہے اوراپی                                  |
|      | قرآنِ پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرا کیک کا    | 424  | طرف ہے گھڑ کر نہ بتائے                                                             |
| 391  | کا منہیں                                             |      | صرف اللّٰه تعالىٰ كى رضاك لئے كيا جانے والاعمل                                     |
|      | عالم کواگرمسئله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہے اوراپنی   | 431  | مقبول ہے                                                                           |
| 424  | طرف ہے گھڑ کرنہ بتائے                                |      | آيت" كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" سے حاصل ہونے                              |
| 440  | علاء کے فضائل پر مشمل 4احادیث                        | 458  | والى معلومات                                                                       |
|      | د نیوی علوم کے مقابلے میں دین علوم کو کمتر خیال کرنا |      | گنابرگاروں کواللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے                                    |
| 598  | کفارکاطریقہ ہے                                       | 487  | ما يوس نہيں ہونا چاہئے                                                             |
|      | 🗽 نیکی کی دعوت اور إصلاح کا طریقه                    |      | قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی                                       |
| 2.0  | 67 جلرهشتم                                           | 71   | نَسْنِرِصَ الْمُالِحَانَ )                                                         |

| 7.0      | ١٧ ﴾ ﴿ خِمَىٰ فِهُ صِيْتًا ﴾                                    | ۲) <del>=</del> | @·67                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                           | صفحه            | عثوان                                               |
| 261      | لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آ زمائش ہے                | 240             | مبلغ کے لئے نصیحت                                   |
| 330      | نیک اولا دالله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے                        |                 | بزرگوں سے خلافِشان واقع ہونے والے کام کی            |
|          | راو خدا میں خرچ کرنا                                            | 383             | اصلاح كاطريقه                                       |
| 155      | راہ خدامیں خرج کرنے کی ترغیب                                    | 385             | اصلاح كرنے كاايك طريقه                              |
| 262      | خرج کرنے کے فضائل اور جنل کی مذمت                               | 636             | الله تعالی کی طرف بلانے کے مراتب                    |
|          | رز ق حلال                                                       | 636             | مبلغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہے                     |
|          | حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَ لِتَ لُو بِارْم كَ | 638             | کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا ذریعہ                  |
| 120      | جانے کا سبب                                                     |                 | تقوی و پر میز گاری                                  |
| 122      | ا پنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کمائی نہیں                     |                 | تقویٰ اور پر ہیز گاری کی ترغیب                      |
|          | مصائب وآز مائشیں کے                                             | 495             | جہنم کےعذاب سے نجات کا سبب اور تقویٰ کے فضائل       |
| 133      | ناشکری مصائب کا سبب ہے                                          |                 | اميدوخوف                                            |
| 261      | لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آ زمائش ہے                | 176             | گناہوں اورامید ہے متعلق مسلمانوں کا حال             |
| 403      | اللَّه تعالَىٰ اپنے نیک بندوں کوآ زما تاہے                      | 271             | مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا؟ |
| 437      | مصيبت وراحت مين مسلمانون كاحال                                  |                 | مومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالا زم ہے            |
| 483      | نعت آ زمائش اورامتحان بھی ہوسکتی ہے                             | 440             | امیداورخوف کے درمیان رہنے کی نضیات                  |
|          | مبروشكراورتوكل مبروشكراورتوكل                                   |                 | نیک اعمال کے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے  |
| 62       | تو کل ایک عظیم کام ہے                                           |                 | ۇرناچ <u>ا</u> ئىچ                                  |
| 136      | صبراورشکرمومن کی دوصفات ہیں                                     |                 | میراما لک نہیں،میرااللّٰہ تو مجھےد نکھر ہاہے        |
| 136      | اللَّه تعالىٰ كى بارگاه ميں صابروشا كركون؟                      | 625             | امیداورخوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے          |
| 442      | صبر کرنے والوں کو بےحساب اجر ملے گا                             |                 | مال وأولا د                                         |
| 472      | الله تعالى پرتوكل كرنے كى تعليم                                 | 151             | مالداروں اورغریب لوگوں کا حال                       |
|          | اَ خلاقِ کُسنہ                                                  | 153             | مال اوراولا دہے متعلق مسلمانوں کا حال               |
| <u> </u> | 67 جلاهشتم                                                      | 2               | تنسير من الطالجنان)                                 |

|          | <b>\</b> •© | ١٧ ﴾ ﴿ خِمِنْ فِهِ سُِيتًا ﴾                                          | ٣)=  |                                                                            |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحہ        | عنوان                                                                 | صفحہ | عنوان                                                                      |
|          | 487         | ا<br>مايوسنېيىن مونا جايئے                                            |      | سيد المرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كِمبارك   |
|          | 507         | ۔<br>گناہ گاروں کے لئے عبرت اورنصیحت                                  |      | اَ خلاق                                                                    |
|          |             | گناہوں سے تو بہ کرنے اور عملی حالت سدھارنے                            | 642  | ا چھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے                                      |
|          | 518         | کی ترغیب                                                              |      | زېد                                                                        |
|          | 519         | سور ہمؤمن کی آیت نمبر 4 کے متعلق ایک واقعہ                            | 15   | أز وارجٍ مُطَهِّر ات رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُنَّ اور زمدو قناعت        |
|          |             | سابقہ امتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار                         | 562  | تاجدا رِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا زَمِدِ |
|          | 523         | کیلئے عبرت ہے                                                         |      | عبرت ونفيحت                                                                |
|          |             | غصہ                                                                   |      | نسبت پر جمروسه کر کے نمازنه پڑھنے اور ز کو ة نه دینے                       |
|          | 644         | غصة ثم كرنے كاايك طريقه                                               | 25   | والول كونقيحت                                                              |
|          | 644         | غصے پر قابو پانے کے دوفضائل                                           |      | توم سباك واقعد مين نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ         |
|          | 645         | غصه کرنے کے دینی اور دنیوی نقصانات                                    | 132  | وَسَلَّمَ كَي امت كے لئے تقیحت                                             |
|          |             | درودِ پاک                                                             | 240  | مبلغ کے لئے نصیحت                                                          |
|          | 79          | صلوة كامعنى                                                           | 259  | نصیحت ہے منہ پھیرنا کفارکا کام ہے                                          |
|          |             | آيت دروداور حضوراقد س صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ |      | گناہ گارول کے لئے عبرت اورنفییحت<br>ر                                      |
|          | 79          | کی عظمت وشان                                                          |      | عبرت کانشان بننے ہے پہلے عبرت حاصل کرلیں                                   |
|          | 80          | درودِ پاک کے 4 فضائل                                                  |      | نظر بچا کرغیر مُحْرُم عورتوں کود میصنے والوں کے لئے نشیحت                  |
|          | 81          | درودِ پاک کی 44 بر تنتیں                                              | 650  | بنادئی اور جاہل صوفیاء کے لئے درئِ عبرت<br>پیریست                          |
|          | 83          | درودِ پاک پڑھنے کی حکمتیں<br>ر                                        |      | گناه وتوبه                                                                 |
|          | 84          | درودِ پاک نه پڙھنے ک2وعيديں<br>رود پاک مارچين                         |      | شیطان انسان کو کفراور گناه پر مجبورنهیس کرسکتا                             |
|          | 84          | درودِ پاک ہے متعلق6 شرعی اَ حکام<br>فن                                |      | گناہوں اورامید ہے متعلق مسلمانوں کا حال                                    |
| <b>a</b> | 85          | سب ہے افضل در وداور درودِ پاک پڑھنے کے آ داب                          | 389  | نیک لوگ گناه گارول جیسے نہیں<br>پ                                          |
|          | •           | و دُعاواستغفار، أوراد دوَ ظا كُف                                      |      | گر گناہ گاروں کو اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے  <br>                  |
|          | 9.0         | 67 جلافشتم                                                            | 3    | تسيوم الظالجيان                                                            |

| وَجَمَيْ فِهِ صِيْبِ الْمِنْ | 775 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ., •€                                                                                                |     |

| Í | Jes  |                                                    |      |                                                                             |
|---|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                                                       |
|   |      | متفرقات                                            | 86   | حاجتیں بوری ہونے کاایک مفید وظیفیہ                                          |
|   |      | عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان     |      | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى دِعَا وَل |
|   | 17   | کے لائق کام                                        | 102  | کی قبولیت                                                                   |
|   | 21   | اگلی اور بچیلی جاملیت ہے کون ساز ماندمراد ہے؟      | 124  | نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                    |
|   | 31   | مردوں کےساتھ عورتوں کے دس مراتب                    | 143  | اللَّه تعالى كـ دواساء" أَلْقَتَّاحُ "اور" ٱلْعَلِيمُ" كَخُواص              |
|   | 44   | ایک امتی کی ذمه داری                               | 172  | فرض نماز کے بعد پڑھاجانے والا وظیفہ                                         |
|   | 104  | زبان کی حفاظت کی اہمیت                             | 185  | پانی پیلیے وفت کی ایک دعا                                                   |
|   | 130  | قومِ سبا كاتعارف                                   |      | بچھوکے ڈنگ اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے                                 |
|   | 212  | تکبر کیسی بیاری ہے؟                                | 321  | كاوظيفه                                                                     |
|   | 213  | جو کسی کیلئے گڑھا کھود بے تو خود ہی اس میں گرتا ہے | 347  | دعا قبول ہونے کا دخلیفہ                                                     |
|   | 238  | اشیاءکومنحوں شجھنے میں لوگوں کی عادت               | 395  | بھلائیوں کے درواز ہے کھلنے کا سبب                                           |
|   | 351  | کدو(لوکی)کے طبی فوائد                              | 415  | مخلوق كاخوف دوركرنے كا وظيفه                                                |
|   | 378  | تعریف کے قابل بندہ                                 | 480  | دعا قبول ہونے کے لئے پڑھی جانے والی آیت                                     |
|   |      | گفتگو کے آ داب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا            |      | حاجات پوری ہونے اور مصائب دور ہونے سے                                       |
|   | 383  | كرناچا ہئے؟                                        | 497  | متعلق ایک مفید وظیفه                                                        |
|   | 402  | المله تعالى كےادب اور تعظيم كا تقاضا               | 551  | دشمنوں <i>کے شریے ح</i> فوظ رہنے کی دعا                                     |
|   | 464  | الله تعالى برجهوث باندھنے كى صورت                  | 579  | وعاما نگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل                                         |
|   | 631  | استقامت کے معنی                                    | 581  | دعا قبول ہونے کی شرائط                                                      |
|   |      |                                                    | 582  | دعا قبول نہ ہونے کے اسباب                                                   |
|   |      |                                                    |      |                                                                             |

جا

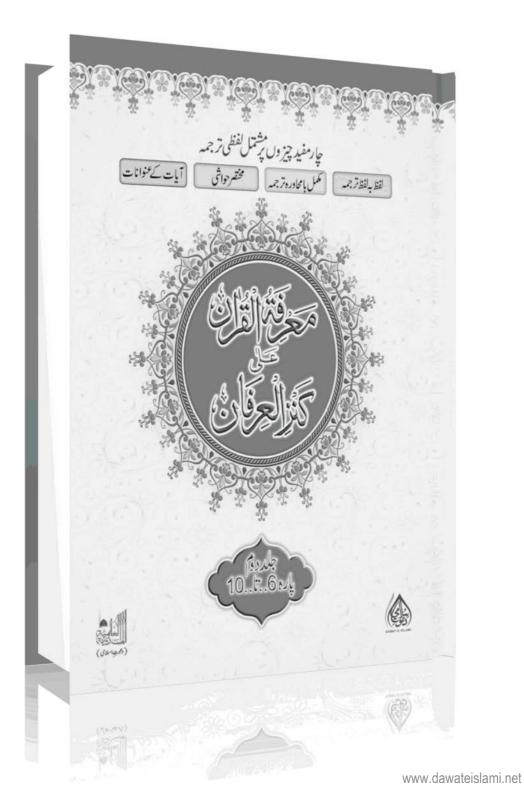

# قرآن سیجنے، پڑھنے اور اس پرل کرنے والے کی مثال

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ الله تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے،

دسولُ اللّه صَلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' قرآن

سیکھو اور اسے پڑھا کرو کیونکہ جوقر آن سیکھے پھر اس کی قراء ت

کرے اور اس بیمل کرے، اس کی مثال چڑے کے اُس تھیلے ک

سی ہے جس میں مُشک بھرا ہوجس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہواور
جواسے سیکھے، پھرسویا رہے (یعنی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس پمل نہ جواس کے سینے میں قرآن ہوتو وہ اُس تھیلے کی طرح ہے

حس میں مُشک ڈال کراس کا منہ بند کر دیا گیا۔

(سنن ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، ١/٤ . ١/٤ الحديث: ٢٨٨٥)







فيضانِ مدينه محلّه سودا گران، براني سبزي مندي، باب المدينه (كراچ)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net